



الرنج افغ السال

زمانة قبل از اسلام سے دورحاضرتک

ونها عمثار تجان منظلهٔ مولانا محکرسمان کی منظلهٔ









# النيخ افيخ السّان

جُلدِاوّل

تالیفع مولانا محرس می النی مقطله مولانا محرس ما می النی مقطله استاذ تاریخ اسلام جامعة الرحدید کرایی



321-3135009|0321-2000870 www.almanhalpublisher.com almanhalpublisher@gmail.com



## فهرست جلداول

| 30 | افغانستان كےخود مختارها كم                      | 17 | پیش لفظ                               |
|----|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 30 | يه چهنی صدی عیسوی کاتیسر اعشره تھا              | 19 | انتباب                                |
| 30 | افغانستان میں صحابہ کرام کی پہلی پیش قدی        |    | پهلاباب                               |
| 31 | عبد فاروتي من فتوحات افغانستان كي حدود          | 20 | افغانستان ماقبل ازاسلام               |
| 31 | فتج افغانستان من حضرت عرفاروق والني كالخرز عمل  | 20 | افغانستان ،شيردل مسلمانوں كامسكن      |
| 33 | افغانستان مين تبليغ اسلام                       | 20 | فاتحين كى شاہراه ،طبعی خواص           |
| 33 | عهدعثاني من احف بن قيس كي فتوحات                | 21 | افغانستان کے باشدے                    |
| 34 | عبدالرحن بن سمره والثيثة ككارتام                | 22 | لوگوں کے پیشے                         |
| 35 | كابل كامحاصره                                   | 22 | افغانوں کی عادات واطوار               |
| 36 | اميرمعاويد داشن كدوريس                          | 23 | افغانون كانسب                         |
| 36 | عبدالرحن بن سره والشوايك بار پرميدان مي         | 23 | افغانوں کی تین نمایاں خصوصیات         |
| 37 | رتبيل كى بغاوت                                  | 24 | اسلام تے بل تاریخ افغانستان پرایک نظر |
| 38 | عبدالرحمن ابن اشعث اور تجاج بن يوسف             | 25 | سكندركا حمله                          |
| 39 | قتيه بن ملم كي فتوحات                           | 25 | برصغير کې د فاعي لائن                 |
| 40 | نيزك كاتعاقب                                    | 26 | <u>بدھ</u> مت کافروغ                  |
| 40 | عرثانی براللند کاشنهر ادور                      | 27 | تاريك دور                             |
| 41 | عمر تانی روالفند عمر فاروق داشن کے نقش قدم پر   | 28 | <u> مارود</u><br>مآخذومراجع           |
| 42 | افغانستان میں رفائی کام اورعلوم اسلامید کی بہار | -  |                                       |
| 43 | شالى افغانستان بين اسلام                        | 29 | <b>دوسراباب</b>                       |
| 43 | مال العاصال بين الملك كادور                     | 29 | اسلام کی روثنی ، افغانستان میں        |
| _  | بهتام بن حبرا ملك ٥ دور                         | 29 | خراسان                                |

| لداوّل | ۲ فهرست ج |                               | 4   |    | تاريخ افغانستان: جلداة ل                    |
|--------|-----------|-------------------------------|-----|----|---------------------------------------------|
| 58     | *****     | سامانی حکومت کا قیام          | - 4 | 13 | افغانستان كى سيائ تتشيم                     |
| 59     | ے حالات   | فغانستان كادورز وال نازكر     |     | 14 | سلوك واحسان كي روشي افغانستان ميس           |
| 59     |           | راق ش قر الطيو اورمعرين       | + 4 | 15 | ابراتيم بن ادهم يتاللند                     |
| 60     |           | اغذ ومراجع                    |     | 15 | ابراجيم بن طهمان داللنه                     |
|        |           | چوتھاباب                      | 4   | 45 | حفرت ثقيق لمنى دالني                        |
| 61     |           | غروی حکران                    |     | 46 | أموى خلافت كاخاتمه                          |
| 61     |           | ولت غزنوبيكاباني مبكتكين      | 9,9 |    | تيسراباب                                    |
| 62     |           | مدوستان يريبلاحمله            | 4   | 47 | عباى دور كاافغانستان                        |
| 62     |           | ج يال سے مقابله               | _ : | 48 | ظیفه بارون الرشید کے کارنامے                |
| 63     | اجلك ا    | ج يال كى بدعبدى اور لمغان ك   | _   | 48 | انقلابي اقدام                               |
| 64     |           | بتكيين كي وفات                |     | 49 | افغانستان میں فقہ کی تروتیج                 |
| 65     |           | بما نداقوال                   | حکا | 49 | افغانستان میں پہلی خود مختار حکومت          |
| 65     | ت كا آغاز | طان محمود غزنوی کے دور حکومہ  | 4   | 50 | امام ابوداؤ دالسجستاني راكفئير              |
| 66     | 7         | اب سچا ہو گیا                 | خو  | 50 | باره سوسال پہلے کی اسلامی تحریک             |
| 66     |           | مپن كاشوق اور ولوله           | (4) | 51 | يعقوب بن ليث الصفاري                        |
| 66     |           | رونی مبمات                    | اند | 52 | دورانديش قائداورمؤمنا ندصفات                |
| 67     |           | مانی حکومت کا خاتمه           |     | 53 | كابل كافتح كاجامع منصوبي                    |
| 67     |           | ى فلافت سے اچھے مراسم         | عبا | 54 | <u> ہرات اور فارس کی فتح</u>                |
| 67     |           | وستان پر حملے کی تیاریاں      |     | 55 | كابل كى بئت پرست بادشامت كاخاتمه            |
| 67     |           | وستان پر پہلاحملہ             |     | 55 | شيراز پرقبنه                                |
| 67     |           | وستان پردوسراحمله             |     | 56 | كائل كاتار يَّى ثَقِّ                       |
| 68     |           | <u>، پال کاعبرت ناک انجام</u> |     | 56 | شالى افغانستان پرقبضه، دولت طاهر بيكا غاتمه |
| 68     |           | وستان پرتيسراحمله             |     | 57 | رتیاتی کارنامے                              |
| 69     |           | مان کاچوتھا تملہ              |     | 58 | صفاریوں کے دیگر حکمران ،عمرو بن لیٹ         |
| 70     |           | ئة موكاخوز يرمعرك             | _   | 58 | سامانی امراه کاعروج                         |
| 71     |           | ی کیول غضب ڈ ھار ہی ہے        | _   | 58 | طا برصفاری اور دیگر صفاری حکمران            |
| -      |           | 70,0,0,00                     |     | -  |                                             |

| رست جلد اوّل                     | į τ                          |                                                          | تاريخ افغانستان: جليراة ل         |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                  | سومنات کی مہم                | 71                                                       | مندوستان کی یا نچو ی <u>ں م</u> م |
| 81<br>82<br>82                   | سولهوال حمله                 | 71<br>72                                                 | اندپال کی سازشیں                  |
| 82                               | سومنات كامندر                | 72                                                       | ہندوستان پرچیٹاحملہ               |
| 83                               | مخضن سفر                     | 72                                                       | ہولناک جنگ اور لھرت خداوندی       |
| 84                               | مضوط وفاع                    | 73                                                       | مُرُوث كَ فَحْ                    |
| 84                               | مومنات كرمائغ                | 74                                                       | ساتوان حمليه                      |
|                                  | پہلے دن کی اثرائی            | 72<br>73<br>74<br>74<br>74<br>76<br>76                   | آ تفوال جملي                      |
| 84<br>84                         | لزائى كادوسرادن              | 74                                                       | نوال حمليه                        |
| 85                               | فيعلدكن معركه                | 76                                                       | وسوال حملي                        |
| 86                               | كنده كوث يرتبضه              | 76                                                       | عميار ہواں حملہ                   |
| 87                               | بعيا تك مازش                 | 76                                                       | خوارزم يرقبضه                     |
| 87                               | ستر موال حمله                | 77                                                       | باردوس مبم                        |
| 88                               | آخری مبات                    | 77                                                       | وُشُوارسنر                        |
| 88                               | <u>آخى نر</u>                | 77                                                       | مهابن کی تسخیر                    |
| 88                               | افغانستان خوش قسمت ب         | 77                                                       | متحرا کی فتح                      |
| 88                               | اسلاف كى روايات زنده كردي    | 78                                                       | توج ک مح                          |
| 89                               | عشق رسول منافيظ              | 76<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>78<br>78<br>78<br>79 | بر بمنول كامر كز منح              |
| 89                               | بت فكنى كا كارنامه           | 78                                                       | بزول راجيه                        |
| 90                               | سلطان محمود غزنوي كاغزني     | 79                                                       | خداداد بائتمى                     |
| 89<br>89<br>90<br>91<br>91<br>91 | اولياء الله عقيدت            | 79                                                       | عِب وفريب جزي                     |
| 91                               | م قد محود                    | 79<br>79                                                 |                                   |
| 91                               | سلطان کے جانشینوں میں اختلاف | 79                                                       | ہندوقیدی<br>فخ نامہ               |
|                                  | سلطان مسعود كا دور           | 80                                                       | مجدع وس فلك                       |
| 91 92                            | غزنوى سلطنت كى اقتصادى تباعى | 80                                                       | تير بوال جمليه                    |
| 93                               | سلطان مسعود كاانجام          | 81                                                       | يودعوي مج<br>چودعوي مج            |
| 93<br>93                         | ملطان مودود كادور            |                                                          |                                   |
| -                                | ملقاق ودوره ودر              | -                                                        | يندر بهوال جمله                   |

| ن جلد اوّل | 6 ع فيرسة                                |     | تاريخ افغانستان: جلداة ل               |
|------------|------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 106        | شہاب الدین غوری کے بعد                   | 94  | ہندوؤں کی سرکشی                        |
| 106        | باخذومراح                                | 94  | سلطان عبدالرشيداوراس كى اولاد          |
|            | چھٹاباب                                  | 96  | كاخذومرافح                             |
| 107        | خوارزي حكمران اورتا تاريول كاحملير       |     | پانچواںباب                             |
| 107        | افغانستان كاسنهرادور                     | 97  | غوري حكمران                            |
| 107        | صحرائے گونی کا تاریک آندھی               | 97  | غورى سلطنت كاقيام                      |
| 108        | افغان عوام كاولوله انكيز كردار           | 97  | اعزالدين                               |
| 108        | سلطان جلال الدين كي تحريك جهاد           | 98  | علاؤالدين جهال سوز                     |
| 109        | ضرب المثل غلط ثابت كردى                  | 98  | غياث الدين اورشهاب الدين               |
| 109        | افغانستان بين باطل كى متوار تفكستين      | 99  | مثالى بىمائى                           |
| 110        | برات كامعركه                             | 99  | غزنوى حكومت كاخاتمه                    |
| 110        | قاضى وحيدالدين كاقصه                     | 99  | شہاب الدین غوری کے ہندوستان پر حملے    |
| 111        | طالقان كامعركه                           | 99  | بيشنده كامهم                           |
| 111        | قلعه گرز يوان                            | 100 | تراوڑی کے میدان میں                    |
| 111        | قلعه كاليون                              | 101 | ممشده قائد کی تلاش                     |
| 111        | قلعداشياراورقلعد فيوار                   | 101 | غورى اور برتموى كاظراؤ                 |
| 111        | قلعة سُنفُر وُ و                         | 102 | ول موه لينے والانسخه                   |
| 112        | فيروزكوه                                 | 102 | تراوڑی کے میدان میں                    |
| 112        | قلعة تولك                                | 103 | بنارس اور قنوح کی فتح                  |
| 112        | برات میں انقلاب                          | 104 | شہاب الدین غوری کی خوارزم شاہ سے لڑائی |
| 112        | بامیان کامعرکہ                           | 104 | خوارزم سے سلح                          |
| 113        | جا شاراورغدار                            | 104 | پنجاب میں اسلام کی تبلیغ               |
| 113        | امراء کی غداری                           | 105 | آ فری جم                               |
| 114        | خوارزى مجابدكي فكست                      | 105 | قاتلانهملداورشهادت                     |
| 115        | سيف الدين اغراق اوراس كيسا تقيول كاانجام | 106 | بِمثل سالار                            |
| 115        | سرماييضائع ہوگيا                         | 106 | تعميروترتى كادور                       |
|            |                                          |     |                                        |

| بلداة ل | 7 فهرست ج                                  | ,          | تاريخ افغانستان: جلداة ل                                                 |
|---------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 131     | افغانستان برحمله                           | 116        | افغانستان كے تا تارى حكمران                                              |
| 132     | آخری کرت عکمران کاقل                       | 116        | افغانستان كى ازسرنوآ بادكارى كا آغاز                                     |
| 132     | ابل برات برمظالم                           | 116        | لرزه خيزمظالم                                                            |
| 132     | فتح كاخوني مينار                           | 117        | اہلِ علم کی حالت زار                                                     |
| 133     | جلال آباد كامعركه                          | 117        | تصوف كى طرف عوامى أجمان                                                  |
| 133     | جنو لي افغانستان كي ويراني                 | 117        | تا تاريون كا قبول اسلام                                                  |
| 134     | قبائلي جنگبوؤل كى مزاحت                    | 118        | مسلم تا تاري حكمرانو ل كادور                                             |
| 135     | تيرا نداز پيھان كاحملي                     | 118        | نوسلم تا تارى حكر انوب ككارنام                                           |
| 135     | د بلی پر قبضهعراق اور شام پر حمله          | 119        | الل سنت اورشيعول كى كفكش                                                 |
| 135     | بايزيد يلدرم كى پشت مين خنجر               | 120        | ويكرتا تارى مسلم سلاطين                                                  |
| 136     | كيا تيورسلم فاتح تفا؟                      | 121        | مآخذ ومراجع                                                              |
| 136     | تيوركا دربارى علماء سلوك                   |            | ساتواںباب                                                                |
| 136     | افغانستان برتمورى حكمراني كالزات           |            | افغانستان شاہان کرت کے دور میں                                           |
| 137     | تيمور كے جانشين شاه رُخ كاسنهرادور         |            | تش الدين كرت                                                             |
| 137     | شہزادہ الغ بیگ کے کارنامے                  | 123        | غيرجا نبدارانه ياكيسي                                                    |
| 138     | بيشے كے ہاتھوں باپ كالل                    | 123        | " کرت" کی اولاد                                                          |
| 139     | عبداللطف كاانجام سلطان ابوسعيد كادور       | 123        | پېلاخود مخار حکمران                                                      |
| 140     | حسين مرز ااور مزارشريف                     | 124        | لشيرول كى حكومت                                                          |
| 140     | م خذومرا فح                                | 125        | شابان كرت كاآخرى حكران                                                   |
|         | نواںباب                                    | 125        | ابن بطوطه كاسفر افغانستان                                                |
| 141     | از بک، ایرانی اور مغل                      | 129        | مآخذ ومراجع                                                              |
| 141     | افغانستان ميس، شيباني اوربابر              |            | آڻھواںباب                                                                |
| 141     | تين طالع آزما                              | 130        | تيوري حكمران                                                             |
| 141     | از بکوں کا قائد<br>شیبانی اور بابر مس کشکش | 130        | تیور کی ابتدائی مہمات<br>خود مختار حکمر انی کا آغاز<br>وسطِ ایشیا پرقبضہ |
| 142     | شيباني اور بابريس مشكش                     | 130<br>131 | خود مخدار حكمر اني كا آغاز                                               |
| 142     | ياير كابل بيس                              | 131        | وسط ايشا پرقينه                                                          |
|         |                                            |            |                                                                          |

| جلد اوّل | 8 تابرت                                  | ++++ | تاريخ افغانستان: جلداة ل              |
|----------|------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 156      | عبدالقادري خود پردگ                      | 142  | بابرى مندوستان رواعلى                 |
| 157      | اور تكزيب عالكير كےدور ميں               | 143  | بابرك افغانستان سيحبت                 |
| 157      | نى تحريك كا آغاز                         | 143  | شيباني خان كى أزبك سلطنت              |
| 157      | ر ہنماؤں کا قتل                          | 144  | افغانتان كى ساست پرايران كاثرات       |
| 158      | خوش حال خان ختك_ اكورُه ختك كاشا بين     | 144  | شاه اساعيل صفوى كادور                 |
| 159      | <u> گرفتاری اور د ہائی</u>               | 145  | ايران كاحمله وازبك حكر انول كالمكث    |
| 160      | خود مخاری کی جدوجهد کا آغاز              | 146  | افغانستان ادرمغل بادشاه               |
| 162      | عالمكير حن ابدال مي                      | 147  | ايران كي دوباره مداخلت                |
| 162      | تحريك كازوال                             | 147  | جؤبي افغانستان برايران كاتسلط         |
| 163      | مجصه وبال دفن كرنا                       | 148  | افغانوں کی مغلوں سے وفاداری           |
| 164      | مآخذ ومراقح                              | 148  | مغل بادشاموں کی شکین غلطی             |
|          | گيارهواںباب                              | 149  | مغل بادشامول كى افغانستان سے بائتناكى |
|          | ايرانى اقتدار كي خلاف تحريك آزادى اور    | 149  | افغانستان میں ایرانی آمریت کی جھلکیاں |
| 165      | خودمخار موتكى سلطنت كاقيام               | 150  | يشتوادب وشاعرى كاعروج                 |
| 166      | حال كاتا جر مستقبل كارجنما               | 150  | شالى افغانستان كازبك حكام كاروبي      |
| 166      | ميرويس كي منصوبه بندى                    | 150  | ماً خذ ومراجع                         |
| 168      | اسارت، ایران کے حالات کاجائز ہ اورسفر فح |      | دسوارباب                              |
| 169      | دوهري چال                                | 151  | خودمخاری کی تحریکیں                   |
| 169      | قراردادآ زادى ادرمنزل مقصود              | 151  | بيرروش كاتحريك جهاد                   |
| 170      | بيرونى خطرات اورشاه ايران عضطوكتاب       | 152  | تحريك كاآغاز                          |
| 171      | ایران سے تحفظ آزادی کی جنگیں             | 153  | "شنوار" كامعر كداورشيخ كى شهادت       |
| 173      | ميرويس كى وفات                           | 153  | <u> تخ بایزید کے دارث</u>             |
| 173      | ميرعبدالعزيز                             |      |                                       |
| 174      | شاه محمود مسند اقتدار پر                 | 155  |                                       |
| 174      | ايران سے كر                              | 155  |                                       |
| 175      | اصغبان كاتار يخي معركه                   | 156  | تحريك جهاد يحريك آزادى تك             |
|          |                                          |      |                                       |

| مراؤل | ع فهرست جل                                  | )   | تارخُ افغانستان: جلدِاة ل                 |
|-------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
|       | مغل سلطنت کی زبوں حالی اورغیر ملکیوں کا     | 175 | ايران ش افغان حكومت                       |
| 193   | برصغير مين عمل دخل                          | 176 | شاہ محود کا زوال اور روس کے استعاری عزائم |
| 194   | ابدالى پنجاب ميں                            | 177 | افغان سلطنت كالقشيم                       |
| 195   | احمشاه ابدالي لاجوريس                       | 177 | فلانت عثانيي ويملقش اورجنك                |
| 196   | مان پورکامیدان جنگ                          | 178 | نا درشاه افشار کاظهور، شاه اشرف کاانجام   |
| 198   | مندوستان پردوسري يلغار                      | 179 | نا در شاه کی غار محری                     |
| 198   | مير نصيرخان توري                            | 179 | قدهاريون كاطريق جنگ                       |
| 199   | <u> </u>                                    | 180 | موتكى سلطنت كاخاتمه اورشاه حسين كأقتل     |
| 199   | ايران كاميم                                 | 181 | مآخذ ومراجح                               |
| 200   | شاهرخ کے لئے                                |     | بارهوارباب                                |
| 200   | مندوستان برتيسراحمله                        | 182 | نادرشاه سے احمد شاہ ابدالی تک             |
| 202   | عشميري فتح                                  | 182 | نا درشاه کا مندوستان پرحمله               |
| 202   | مندوستان كاچوتفاسغر                         | 183 | <u>نا درشاه کادور عروج</u>                |
| 202   | پنجاب میں افغانوں کو شکست                   | 184 | تشدداور بدنظمي                            |
| 205   | ميرتفسيرخان كى بغاوت                        | 184 | نادرشان احکام، ایک مثال                   |
| 206   | مندوستان میں مرہوں کافساد                   | 184 | امرائے افشار کے قل کا فیصلہ               |
| 208   | حفرت شاه ولى الله محدث وهلوى يراطئ كالمتوب  | 185 | افغان سردارول سے خفیہ نفتگو               |
| 209   | مندوستان كى يانچوين مهم                     | 185 | احدخان كاكارنامه                          |
| 209   | شاه عالمگیر تانی کاقتل اورابدالی کی بلغار   | 185 | احمدشاه ابدالي كاخاندان                   |
|       | ف اتحاد یول کی تلاش اور فوج کی بے اعتدالیوں | 186 | احمرشاه ابدالي كي ولادت                   |
| 212   | كاسدياب                                     | 187 | ذوالفقارخان كاعروج                        |
| 213   | مربشداجاؤل كى بيضى اورمربط ككركى رواقلى     | 187 | قدهار کی جیل سے نا درشاہ کے دربارتک       |
| 214   | آگرہ ہے دہلی تک                             | 188 | ييضرور بادشاه بية كا                      |
| 215   | عنج پوره میں مسلمانوں کاقتلِ عام            | 189 | احمفان سے احماثاہ تک                      |
| 216   | دریائے جمنا کالبروں میں                     | 191 | دواجم ترين مسائل                          |
| 217   | یانی بت کے میدان میں                        | 192 | كابل، غروني اوريشاورك فتح                 |
|       |                                             |     |                                           |

| بلراةل | 10 ع فبرست                                  | )    | تارن ًا نغانستان: جلدِ اوّل                |
|--------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 240    | 18 بھائیوں کی ابدالی خاندان سے بغادت        | 218  | مشتى دستول كا كمال                         |
| 241    | أبدالي حكومت كأخاتمه                        | 219  | مر ہٹون کی بو کھلا ہث اور بھاؤ کی آخری چال |
| 242    | مآخذ دمراخع                                 | 220  | يانى بت كا نصله كن معركه، جنگ كا آغاز      |
|        | چودھواںباب                                  | 221  | تجيب الدوله كي حكمتٍ عمل                   |
|        | طوا نَف الملوكي سنكعول كي غلاي              | 222  | جنگ کی شدت                                 |
| 243    | اورسیداحمه شهید کی تحریک جهاد               | 223  | مرہٹول کی عبرتناک شکست                     |
| 243    | کابل کے کھ یکی حکمران                       | 225  | احمر شاه ابدال كاابل مندسے خيرخوا ماندرديد |
| 244    | معركه ما يار، بارك ذئيول كي شرمناك بسياتي   | 225  | فكدهاركي ازمر نوتعميرا درسكهول كي مركوبي   |
| 246    | سردارانِ پٹناور شکھوں کے باح گزار           | 225  | السائديا تميني كحفلاف مبم                  |
| 247    | سيداحدشهيدد حمداللد كاتحريب جهاد            | 226  | پ <i>ر کو</i> کی فارخ ندآیا                |
| 247    | افغانستان كي جانب بجرت                      | 227  | مآخذ ومراجع                                |
| 248    | انغانستان مين داخله، فتدهار يون كاجذبه جهاد |      | تيرهواںباب                                 |
| 249    | فكرهار سے كوچ                               | 228  | ابدالی کے جانشین اور فرنگیوں کی سازشیں     |
| 250    | غنزئي تبيلے كاذوق وشوق                      | 228  | علمی واقتصادی ترتی، دارالحکومت کی تبدیلی   |
| 250    | افغان حکام کے نام پیغام                     | 229  | انگریزاورفرانسیی                           |
| 251    | بارك زئيول بين ملح وصفائي كى كوششين         | 229  | زمان شاه كادوراورعالى سياست ش تبديليان     |
| 252    | بشاورروا كلي اور بده سنگه سے معرك           | 230  | مندوستان برفوج تشى اوراس كيفحركات          |
| 253    | سيرصأحب كى خلافت كااعلان                    | 231  | سكهول يءمعالحت ادرأ خرى يلغار              |
| 254    | بارك زنى حكمرانون كودعوت جهاد               | 232  | انكريزول اورا برانيون كى سازشين            |
| 255    | شيد د کامعر که اور يا د محمد خان کی سازش    | 234  | انغانستان ہے دشمنی کی وجوہ                 |
| 257    | ولي تاريس جهادى مركز، يارمحركا انجام        | 235  | زيرزين سازتيس ادرشهزاده محودكى بغاوت       |
| 258    | بارك زئيول كاطيش ،سلطان خان كاحمله          | 237  | شاه محود كاووراول اورابتر حالات            |
| 259    | لش <i>کر مجا</i> ہد بن پشاور <u>س</u>       | 238  | شاه محود تيد، شا وشجاع مندنشين             |
| 261    | یثاورسلطان محمدخان کے حوالے                 | 238  | برطانيكا افغانستان سے اولین معاہدہ         |
| 262    | تحریک کے خلاف گھنا وُنی سازش                | 239  | شجاع کے خلاف بغاوت ،شاہ محود تخت نشین      |
| 263    | <u> </u>                                    | 2403 | بارك زئيول كاجاره داى مكهون كانتوحات       |
|        |                                             |      |                                            |

| رست جلداة ل | 1 م                               | 1   | تاریخ افغانستان: جلبراوّل              |
|-------------|-----------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 278         | ىتاە څېائ كى تاجېد تى             | 265 | سبب مرض ، جا بليت كاكبروخونت اورحب جاه |
| 278         | بلوچتان پرحمله                    | 266 | شهدائے بالاکوٹ                         |
| 278         | شېزاده تيوردره خيبريل             | 266 | بآغذ ومراجع                            |
| 279         | غزني كامحاذ                       |     | يندرهوانباب                            |
| 279         | انگریزوں کی سفا کی                | 267 | کھی ہتلی حکمر انو ل کادور              |
| 279         | افغانون كامنصوبه                  | 267 | انگریزوں کی واپسی                      |
| 280         | أبيك اورغزار                      | 268 | انگریزو <u>ل کی پناه میں</u>           |
| 280         | غرزنی میں دست بدست لزائی          | 269 | شاه شجاع كيمبم افتدار                  |
| 281         | البرغزني پرمظالم                  | 269 | لدهیانه سے تقرحار                      |
| 281         | دوست محمدخان کا پی <u>ا</u> م سلم | 269 | شاه شجاع کی فکست                       |
| 282         | دوست محمد خان کاغرور              | 270 | اَنگریزوں کا <sup>س</sup> کی تجرب      |
| 282         | بادشاه نقروفاتے میں               | 270 | دوست محمدخان إميرافغانستان             |
| 283         | شاه شجاع کابل میں                 | 272 | خواب بكھر گميا                         |
| 283         | شبزاده تيور کابل بين              | 272 | انگریزون سے مراسم                      |
| 284         | انگريز حجاؤنيوں كاقيام            | 272 | ايران اورروس كاعداخلت                  |
| 284         | شاہ شجاع کی بے مائیگی             | 272 | ایک بار پھر سکھول کے خلاف مہم          |
| 284         | انكريزول كازيادتيان               | 273 | عبدالجبادخان كيحانت                    |
| 285         | شاه کی ندامت                      | 273 | آگریزسفیردربارکائل میں                 |
| 285         | ہم انگریزول کوئیل جائے            | 274 | مەفرىقى اجلاس كالعلاميە                |
| 286         | مزاحت كاآغاز                      | 275 | اتحادی کشکری پیش قد <u>ی</u>           |
| 286         | شاه شجاع كاخفيه خط بكرا كميا      | 275 | رنجيت سنكه كى موش مندى                 |
| 287         | منعورخان کی گرفتاری               | 275 | برطانيك پرويلكثرامم                    |
| 287         | شاه کی بے بی                      | 276 | ما كم كايل كى كمرورى                   |
| 287         | مَّا فذ <i>دمر</i> اح             | 277 | انگريز فوج سنده پس                     |
|             | سولهوانباب                        | 277 | دره پولان پس                           |
| 288         | انگریزوں کےخلاف جہاد              | 277 | كبن ول خان كا فرار                     |
|             |                                   |     |                                        |

| 301       289       نے رہنما         301       289       اگریزوں کی ہے بی         302       289       صلح عامیہ         306       289       حیل میں ایس کی الحق میں کی گئی ہے۔         306       290       جزل میں کی الحق میں کی گئی ہے۔         306       290       برف ایس کی گئی ہے۔         307       ایس بار مجر برعمد کی ہے۔         307       خیل کی از مرفوا خانے         307       جیل کی از مرفوا خانے         307       جیل کی از مرفوا خانے         307       جیل کی از مرفوا خانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رہنما کاانر<br>دوست محر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 301       289       خارتنما       289       خارتنما         301       289       آگریزوں کی بے بی       302         302       مسلی عامیری اللی اللی اللی اللی اللی اللی اللی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رہنما کاانر<br>دوست محر |
| رَمَان کَ وَا بِسَى<br>306 مَلْحُ عَامِہِ 289 مِنْ عَامِہِ 306 مِنْ عَامِہِ 290 مِنْ عَامِہِ 306 مِنْ عَامِہِ 306 مِنْ عَامِہِ 306 مِنْ عَامِہِ 306 مِنْ اَن کَا کُون ہِے 307 مَنْ اَن کَا کُون ہِے 307 مَنْ اَن کَا کُون ہِم کِر مِنْ اِن کَا کُون ہِم کِر کِر مِنْ اِن کَا کُون ہُم کِر مِنْ اِن کَا کُون ہُم کِر مِنْ اِن کَا کُر مِنْ اِنْ کُر مِنْ اِنْ کَا کُر مِنْ اِنْ کَا کُر مِنْ اِنْ کَا کُر مِنْ اِنْ کُر مِنْ اِنْ کَا کُر مِنْ اِنْ کَا کُر مِنْ اِنْ کَا کُر مِنْ اِنْ کَا کُر مِنْ اِنْ کُر مِنْ اِنْ کُر مِنْ اِنْ کُر مِنْ کُر مِنْ اِنْ کُر مِنْ مُنْ کِیْ کُر مِنْ مُنْ کُر مُنْ کِیْ مِنْ مُنْ کُر مُنْ کُر مُنْ کُر مِنْ مُنْ کُر مُنْ کُون کُر مُنْ کُنْ کُر مُنْ کُرُمْ کُر مُنْ کُونُ کُر مُنْ کُر مُنْ کُرُمُ کُمُ کُرُمُ کُمُ کُمُ مُنْ کُرُمُ کُم | ووست محمر               |
| 306       جزل میکاش تا تا کاتل می این کاتل می کاتل می کاردوائیاں میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 306 برف ان كاكن بي الله الكاكن بي ا  | الفنل زار               |
| خَلَ وَلِيرِي <mark>290 ايکبارگِربرعِمدي 290</mark><br>جَگُ کاازسِرْوَآغاز 291 جَگُ کاازسِرْوَآغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | י טשכ                   |
| خَلَ وَلِيرِي <mark>290 ايکبارگِربرعِمدي 290</mark><br>جَگُ کاازسِرْوَآغاز 291 جَگُ کاازسِرْوَآغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مجاہدین کے              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میرمسجدی                |
| نان کی ادی 292 قبیتال انگرافنستون 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 نومبر کی              |
| 0 0 000, 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دوست محمد               |
| 292 ۋاڭرۋفكى توركى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جلاوطنى                 |
| م كي مت 293 مرف د أكثر بريدُن جلال آباد بيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | افغان عوام              |
| اادرل 293 جلال آبادكا محاصره 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جہاد کانعرہ             |
| طرزجتك 293 غزني شي الكريزول كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مجاہدین کا              |
| وں کا جذبہ 295 برے حمل کا فیصلہ 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | افغان عورآ              |
| ية يون كامقابله 295 شاه شجاع كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تكوارول                 |
| غاتون 295 كائل شي خاند جلى اورا تكريزوں كى نئ چال 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ايك دلير                |
| ل پيوك دُّالي كَا كُوشش 296 دوست مجمد خان كى جمالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محاہرین ٹ               |
| تركه 296 معابده طيه وكليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | غزنی کام                |
| اجنگ 296 انگریزفوج کی شرمناک واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | گرد يزكي                |
| ورت حال . 296 مفحک خيز ليايوتي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كالملك                  |
| كاتيام 297 أغذو مرائح 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | متخده كونسل             |
| ات كَنْفِط 298 سترهوان باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جتلى ترميه              |
| انقلاب 298 دوست محمرخان، شيرعلى خان ادريحقو سعلى خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کابل پس                 |
| يزانسركا تبول اسلام 299 مجابدين كي درسياسي غلطياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ايك أنكر:               |
| ك بربى 299 خَيْنْ نِيون كاسراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شاه شجاع                |
| ل پيوث والني ايك اوركوشش 300 دوست عمر ضان كى ياليسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |

| ماريخا . | 1: آفرست                               | 3   | تارخ افغانستان: جلراوّل                            |
|----------|----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 332      | بأخذ دمراجع                            | 315 | ا بین الله لوگری کا انجام                          |
|          | اتهارهوارباب                           | 316 | اولاديس تقسيم حكومت                                |
| 333      | برطانبي كےخلاف جہادی تحریک             | 316 | دوا تم کام                                         |
| 333      | سرلو کی کافل                           | 317 | ا کبرخان کی موت<br>کرمین کرمین                     |
| 334      | برطانيه كااعلان جنك                    | 317 | وزیرا کبرکا قاتل کون؟                              |
| 335      | همرانِ انغانستان حراست میں             | 318 | محمرشاه خان کی جدوجید<br>سمایی                     |
| 335      | عوا ي مزاحمت                           | 318 | <u> کھئی آ مریت کا دور</u>                         |
| 336      | يعقوب على خان كاانجام                  | 319 | <u>آگریزول سے مزید معاہدے</u>                      |
| 337      | تدبارے كائل ، فوج كانا كام سنر         | 320 | <u> ہرات میں سلطان احمد کی حکومت</u>               |
| 337      | جهادكابا قاعده آغاز                    | 320 | <u> برات پردوست محمد خان کا قبضہ</u>               |
| 339      | ايمان أوراسلح كامقابله                 | 320 | دوست محمدخان کاانقال اورخانه جنگی کانیادور         |
| 339      | جزل دابرتس كافرار                      | 321 | <u>نیا تھمران شیرعلی خان</u>                       |
| 341      | عیداللداورز بره کا قصہ                 | 322 | <u>سيد جمال الدين افغاني</u><br>چ                  |
| 341      | سات کون ک بی کے یارب دے والے ہیں       | 323 | اَگْریزوں کی نئی چال میں میں میں                   |
| 343      | انخلاء کا نیملی                        | 324 |                                                    |
| 343      | شير بور قلع پرحمله                     | 324 | رو <i>ل کا ا</i> نغانستان ہے معاہد <u>ہ</u>        |
| 344      | ایک کاہدرہنما کے خلاف پر دیگیٹرا       | 325 | <u>انگریز جاسوسول کی سرگرمیان</u><br>شده ایرین     |
| 344      | <u>غزنی میں خانہ جنگی</u>              | 325 | شیر کلی کا تذبذب                                   |
| 345      | انگریزو <u>ل کی پیش بندیال</u>         | 326 | <u> حملے کی تیاری اور خدا کرات</u><br>پیچھ         |
| 345      | جزل اسٹوارٹ تنزھارے کائل تک<br>س       | 326 | <u>انگریز دل کی بلغار، خیبر کامحاذ</u>             |
| 346      | جنگ بندی کا علان                       | 327 | قندہاد کا محاذ<br>کر سمخ                           |
| 346      | نئ حکومت کی تفکیل کے لیے جراکم         | 328 | <u>کرم ایجنبی</u> .                                |
| 347      | عبدالرحمن خان كاظهورا در "اعلان جباد". | 330 | ایک اور بز دل <i>حکمر</i> ان یعقوب علی خان<br>میگا |
| 347      | عبدالرحمن خان كي مقبوليت               | 331 | <u>اتلریزول کے تعن بنیادی مقاصد</u>                |
| 348      | وودهاري موار                           | 331 | معاہدہ گندیک                                       |
| 348      | انگریزوں کی حمایت حاصل کرنے کی جال     | 332 | لندن ميں جشن                                       |
|          |                                        |     |                                                    |

| ن جلد اوّل | 1 قبرسن                               | 4   | تارخ افغانستان: جلدِاوّل              |
|------------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 363        | مُلامثُك كے بیٹے كی تحریک             | 349 | عبدالرحل خان اورانگریزون میں مکا تبت  |
| 364        | فاتح ميوند محمرابوب خان سيمعركم       | 349 | مجابدين كالضطراب                      |
| 364        | قدهار برقيف                           | 350 | ا گرمیوندش شهیدند بوئے تو             |
| 365        | فانتح ميوند كاانجام                   | 351 | خاتون ملائئ كاترانه                   |
| 366        | ميرغلام قادر كاخفياتل                 | 352 | ئ حكمت عملي                           |
| 366        | غرارول يرنوازشات                      | 352 | <u>برطانیه کی عبرت تاک فکست</u>       |
| 366        | بلخ كي آندهي ، قاتلانة حمليه          | 353 | مردارعبدالرحن خان كااعلان بإدشاءت     |
| 366        | بزاره جات کی شورش                     | 353 | أنكر يزول كى مردار عبدالرحن سے سازباز |
| 368        | کافرستان سےنورستان تک                 | 354 | فتدهار كامحاذ بشبرے انگريزوں كا انخلا |
| 369        | برطانيه كي قبائل علاقه جات بين سازشين | 355 | عبدالرحن خان كابل ميس                 |
| 370        | قبائل پر برطانوی میانار               | 355 | انگریزول کی پسیائی پرتب <u>مره</u>    |
| 371        | انغانستان يرحمله                      | 356 | برطانيه كأعهمن ثرثوث كميا             |
| 371        | معابدة دُ يُورِيْدُ                   | 356 | مآخذ ومراجح                           |
| 372        | معاہدے کے مندوجات                     |     | انيسوارباب                            |
| 373        | معاہدے کے نقصانات                     | 357 | امير عبدالرحمن خان كادور              |
| 373        | روں سے سرحدی تنازعات                  | 357 | اميرعبدالرحن كي اصلاحات               |
| 374        | اميرعبدالرحن كاانقال                  | 358 | عبدالرحن خان كابتدائي حالات           |
| 374        | مآغذ ومراجح                           | 358 | <u> جلاوطنی ہے تخت شاہی تک</u>        |
|            | ببسوارباب                             | 358 | آدى مرتاب يائيس؟                      |
| 375        | صبيب الله خان كادور                   | 359 | <u> فرج کی تنکیل نو</u>               |
| 375        | رعايا يروري كادور                     | 359 | جاسوی کانیانظام ،تشدد کی گرم بازاری   |
| 376        | كمتب عبيب اور كمتنب حربيي             | 361 | مشش كلاه                              |
| 376        | انانيت ادرلا قانونيت كاددر            | 361 | امیرکاتفریجی ذوق                      |
| 377        | نظام حکومت                            | 361 | چوده کھنے کام ،اجرت ہزادلعنت          |
| 377        | امير حبيب الله كي ياليسي              | 361 | عبدالرحمن كيفلاف خالفانه فضا          |
| 378        | خفیدا مجمنیں اور انگریزوں کے جاسوں    | 363 | الا مشک عالم کی بے باک                |
|            |                                       |     |                                       |

| <u>ت جلد</u> ا دّل | 1 م فهرسه                               | 5   | تارخ انغانستان: جليياة ل                     |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 393                | حاجئ صاحب كي دحتى                       | 378 | در باری بیرنی فارم                           |
| 394                | امير حبيب الله خان كا فيمله             | 379 | سای بیداری کے نتیب جمود طرزی                 |
| 395                | ریشی خط کی تیاری                        | 379 | عبدالهادي كي شاعري                           |
| 395                | تفادتدر کے نقلے                         | 380 | معتربهلو                                     |
| 396                | طالات بدل محقے                          | 380 | عالمي حالات                                  |
| 397                | حفرت شيخ الهندى گرفآرى                  | 380 | <u>ظافت اسلامیداؤپر</u>                      |
| 397                | جنگ عظیم اول کے نتائج                   | 381 | ا کابر دارالعلوم دیو بندا در پشی رومال تحریک |
| 397                | صبيب الشدخان كاالممينان                 | 382 | دادالعلوم ديويند                             |
| 398                | چند شخصوالات                            | 383 | " ياغستان"                                   |
| 398                | اصل غداركون قفا؟                        | 383 | عمراخان                                      |
| 399                | معماعل ہوجا تا ہے!                      | 384 | عمراخان اورانگریزون میں معرکے                |
| 399                | ر مونت کی آخری حدود، خلافت کا اعلان     | 384 | <u>حاتی صاحب ترجگزئی</u>                     |
| 400                | قا تلاند جملها وراس كے محركات           | 385 | <u> حا جی صاحب ترگزئی کی تحریک اصلاح</u>     |
| 401                | حبيب الله خان كائل                      | 386 | حفرت في البندى ربنمائي من جهادكا آغاز        |
| 401                | <u> هبیب الله خان کی موت برایک تجره</u> | 386 | جعيت جنب الله                                |
| 402                | مأخذوم الجح                             | 387 | مفرت فيخ البندك بي يين                       |
|                    | اكييسوارباب                             | 387 | حاجى صاحب كواجرت كالحكم                      |
| 403                | بإرك ذكى خاندان كاآخرى حكران            | 388 | عاتى صاحب بونيريس                            |
| 403                | المان الشرخان                           | 388 | امیر کائل کوآ ماده جهاد کرنے کی کوشش         |
| 403                | خود مخارا فغانستان، أزادي كااعلان       | 389 | مرنے والوأ کھو!                              |
| 404                | موانا ناعبيدالله سندهى كى ريائى         | 389 | شب قدر کامعر که                              |
| 405                | مولا ناسندهی کووز ارت عظمیٰ کی پیش ش    | 390 | ترک حکام کی حمایت                            |
| 405                | باب بح لل كالتحقيقات                    | 391 | مولانا سندهى كابل بين                        |
| 406                | رضاعلی شاه کو بیمانسی                   | 391 | خفيهر ين خط                                  |
| 406                | مولا ناسندهی کا حکیمانه مشوره           | 391 | منفوبے کے مراحل                              |
| 407                | جنگ کے شعلے اہلِ ہند کے نام بینام       | 392 | <u>ى بابدىن كاوند كابل بى ب</u>              |
|                    |                                         |     |                                              |

| 419         بالتان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 فبرست جلد إذّ ل |                                             | 6   | تاريخ افغانستان: جلدِاوّل            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 420       بالدائی المیل                                           | 419               | <u>سوویت انقلاب</u>                         | 407 | تين محاذ                             |
| 421       برحمان الحالة المال المعالى المال المعالى                                           | 420               | وسط ايشيا مين انوريا شاكرمهم                | 408 | بڑی کمزوری                           |
| 422       بودے تردی، نی کورے نیان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 420               |                                             | 408 | محرصالح خالن كي فكست                 |
| 422       409       افغانستان ادرسود يت دول         423       409       409         برس توب گرار باری چیز یوں کا سلسلہ المحالین المسلم المحالین ال                                                                                                                               | 421               | مسجدين نوحه خوال                            | 408 | حلال آباد میں لا قانونیت             |
| 423       المان الله فان اورليتن       410       المان الله فان اورليتن       420       420       420       421       422       423       424       410       410       422       423       424       410       411       424       424       411       411       424       424       424       411       411       424       424       424       411       411       424       424       424       424       424       424       424       424       424       424       424       424       424       425       426       425       425       426       425       426       426       426       426       426       426       426       426       426       426       427       413       413       427       413       414       427       414       414       428       414       428       414       414       429       414       414       429       414       414       415       429       414       415       420       415       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410 <th< th=""><th>422</th><th>سودیت روی، نی حکومت نیا نظام</th><th>409</th><th>تھل پر حملے کی وجہ</th></th<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 422               | سودیت روی، نی حکومت نیا نظام                | 409 | تھل پر حملے کی وجہ                   |
| 423       برای وجبی و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 422               | افغانستان اور سوويت روك                     | 409 | جَتَلَى حِال نازك لمحات              |
| 424       والمجاورة المحالة                                           | 423               | المان الله خان اورلينن                      | 410 | جرمن توب كي كوله بارىجير بول كاسلسله |
| عبدالقدوس خان کی آ مد الفروس کی الفرادس کی الفروس کا دور کی الفروس کا دور کی الفروس کی الفروس کا دور کی الفروس کی الفوال کی الفروس کی الفروس کی الفوال کی الفروس کی کلی کی الفروس کی کلی کی الفروس کی کلی کی الفروس کی کلی کی کلی کلی کی کلی کلی کی کلی کلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 423               | ببلاا نغان سوويت تنازعه                     | 410 | عالمي رائ عامه برطانيه كے خلاف       |
| المعدد تن المعدد المعد |                   | معابدهٔ پخمان                               | 411 | جنوبي مرحدي قلع پر برطانيه كا قبضه   |
| 425       412       412       412       412       412       412       412       426       426       413       413       426       413       413       426       413       413       413       426       414       413       413       426       414       413       427       414       413       427       414       414       427       414       414       428       428       414       428       414       428       414       414       429       414       414       429       414       414       429       414       414       429       414       415       414       429       415       415       415       416       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410       410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 424               | ايشا ويورپ كا دوره                          | 411 | عبدالقدوس خال کی آمد                 |
| 426       عنابه ه راولپنٹری       413       حزب نخالف اورعلاکا کروار       426       حزب نخالف اورعلاکا کروار       426       413       خزب نخالف اورعلاکا کروار       427       413       برطانی آگر کوہوادی نگل کوہوادی نگل کے دیں میں نظرین کی نظرین ک                                                                                                                                    | 424               | امان الله خان كي جدت بيندي افوا كداد رمضرات | 411 | شیعه کن فسادات کی سازش               |
| الفائستان كي شائدار في المنطقة المنطق | 425               |                                             | 412 | مرحد کے یار جنگ بندی کا اعلان        |
| المن الشرفان كِ نظر بند كي المنطقة المن الشرفان كِ نظر بند كي المنطقة المن الشرفان كِ نظر بند كي المنطقة المن الشرفان كَ عَرَائِمُ الله المنطقة المن الشرفان كَ عَرَائِمُ الله المنطقة المن الشرفان المنطقة المن الشرفان المنطقة المن المنطقة |                   |                                             | 413 |                                      |
| المن الشرفان كو وقات 414 برطاني كى ايك اور جال وقال كالمؤان كو وقات 419 برطاني كى ايك اور حيال وقال الشرفان كو وقائم 419 برطاني كالمؤرخ بك اور مطالبات 429 بالمن الشرفان اتا ترك كے فتش قدم پر علاق 415 مركارى افواج كى كئاست مسلم ديا ہرائ منان تعلقات كا يادور 416 بجرستر كا بل بل بل على 430 بجرستر كا بل بل بل على 430 بجرستر كا بل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 426               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 413 | انغانستان کی شاندار انتح             |
| ا بان الشرفان عرائم المان الشرفان عرائم المان الشرفان عرائم المان الشرفان المركز المر | 427               |                                             | 413 | تفرالله خان كي نظر بندى              |
| 429       شنواريول کاتم يک ادرمطالبات         430       415       عابد المحافظ ال                                                                                     | 428               | برطانيه كاليك ادر جال دُا كويا مجاهر        | 414 | تصرالله خان کی وفات                  |
| 430       عسلم دیا ہے مراس       415       عراس افراح کی تکست         430       عرب تعربی مسلم دیا ہے ہے۔ مسلم دیا ہے۔ ان افراح کی تحربی مسلم دیا ہے۔ ان افراح کی تحربی مسلم دی استخار در سادر تا اور ترکی ہے۔ ان اور ترکی مسلم کی تحربی کے تحربی کی تحربی کے تحربی کے تحربی کے تحربی کے تحربی کی تحربی کی تحربی کے تحربی کے تحربی کے تحربی کے تحربی کے تحربی کی تحربی کی تحربی کے تحربی                                                                                               | 429               |                                             | 414 |                                      |
| 430       خيستريطيط         431       خيستريط الميل على الميل المي                                                                            |                   |                                             | 415 | امان الله خان اتاترک کے تقش قدم پر   |
| 431       يجيمتوكائل ش         431       يخيمتوكائل ش         431       المان الشخان كي ترى كوشش 14 جنورى         432       418         432       عنايت الشخان تمن دن كايا وشاه         432       عنايت الشخان تمن دن كايا وشاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                             | 415 |                                      |
| لينن، موديت روس كاباني 418 المان الشخال كي آخرى كوشش _ 14 جنوري 431 من موديت روس كابادشاه 432 منايت الشخال تمن دن كابادشاه 432 منايت الشخال تمن دن كابادشاه 432 منايت الشخال تمن دن كابادشاه 432 منايت الشخال تمني دن كابادشاه 432 منايت الشخال عنايت الشخال 432 منايت المناب كابادشاه 432 منايت كابادشا  | 430               |                                             | 416 |                                      |
| روس مِن اشتراكيت كي مهم 432 عنايت الله خان تلن دن كابا وشاه 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 431               |                                             | 417 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 431               | المان الله خان كي ترى كوشش _14 جنوري        | 418 |                                      |
| موظلت يادتي ط19 كفذوراتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 432               |                                             | 419 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 433               | <u>مَا غذ ومراجع</u>                        | 419 | <u> سوشلست يارني</u>                 |



### بيش لفظ

تاریخ کی کتب توم کی امانت ہوتی ہیں اور انمی پرتوموں کے تشخص کی ممارت کھڑی ہوتی ہے۔ دورحاضر میں مستشرقین کی ایک بوری کھیے ہماری تاریخ منح کرنے میں معروف ہے۔اس بات کا خطرہ ہے کداگر ہم نے اینے ماضی بعید کے ساتھ ساتھ قر بی ادوار کی تاری کو پوری احتیاط، دیانت داری اور صداقت کے ساتھ محفوظ ندکیا تو اگلی نسلول کے ہاتھوں میں تاری کے نام پر صرف وہی زہر آلود مواد ہوگا جو مستشرقین پیش کرد ہے ہیں۔ افغانستان کی تاریخ خصوصاً ایسے فکری حملوں کا ہدف ہے۔ اہل مغرب آج میڈیا کے ذریعے وہاں کے غیور مسلمانوں کو دہشت گردتا بت کرنے پر تنے ہوئے ہیں ،کل کوای مواد سے وہ اقفانستان کی الی تاریخ مرتب کریں گے جس میں ہارے لیے جا بجا گراہ کن پیندے بچے ہوں گے۔ ان خطرات سے دفاع کے لیے 2004ء میں ہفت روز ہضرب مومن میں ' تاریخ آفغانستان' پر مضامین کا اً غاز کیا گیا۔ ابتدامیں میراہدف صرف قریبی دوعشروں کی تاریخ مرتب کرنا تھا۔اس میں بھی سودیت یونین کے خلاف جہاد اور طالبان کے إسلامی دورکوخصوصی اہمیت دینا میرامحورتھا مگر جب کام شروع كياتومعلوم مواكمأ فغانستان كابردوراب سابقددور ساس طرح بندها بواس كساس مرف نظر مکن نیس - ویسے تو جرقوم ایے ماضی کی اسیر ہوتی ہے گراینی إسلامی تاریخ اور روایات سے جس قدر مضبوط رشته أنفانوں میں دیکھا جاتا ہے، دنیا کی کوئی اور قوم اسکی مثال چیش نہیں کرسکتی۔اس لیے میں بیہ سوچنے پر مجبور ہوگیا کہ کیول ندا قفانستان کے پورے اسلامی عبد کا از سرنو جائز، الیا جائے اور قار کین کو ال سيريس إيناتهم سفر بناليا جائے۔

بایں ہمہ جب میں سلسلہ شروع ہوا تھا تو ریہ توقع نہ تھی کہ اسے قوام وخواص میں اس قدر مقبولیت حاصل ہوگی ۔ راقم کوقار نمین کی جانب سے ملنے والے بکثرت خطوط سے بیا ندازہ ہوا کہ انجمد ماند ہماری قوم خاص کرنو جوان طبقے میں اپنی تاریخ جائے اور اس سے سین حاصل کرنے کا زبر دست ولولہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اکثر خطوط اور پیظامت میں مشترک ہوتی تھی اور وہ یہ کہ اس سلسلے کو کتا بی شکل

میں ضرور لا یا جائے۔

تارئین کی ید دلیبی اورطلب جھے آمادہ کرتی رہی کہ بین "تاریخ آنفانستان" کو بہتر ہے بہتر انداز میں نہ یون کا یہ در کرتے ہیں اور مندر کرتے ہیں کہ میں نا یادہ سے بیسے جس قدر عرق ریزی سے میں زیادہ میرے تاریخ تحقیق سفر کا ایک دلیب اور مندرترین تجربہ تھا۔ چونکہ اس کے ساتھ ساتھ ماتھ "نہوں کا اسلام" کی تیاری اور کلیۃ الشریدہ جامعۃ الرشید کی تدریسی معروفیات بھی گھیرے ہوئے تھیں الہذا اس کام کے لیے عموماً بھے صرف جمعے کا دن کی سکتا تھا اور میرک کوشش ہوتی تھی کہ اس دن مکمل طور پر تاریخ آفغانستان کے لیے عموم ہوتا تو بھی اذاب جمعہ اور بھی نا تھا۔

تاریخ آفغانستان کے لیے عموم ہوں۔ چٹا نچہ جمعے کی شع میں کام شروع ہوتا تو بھی اذاب جمعہ اور بھی نا خال جمعہ اور بھی نا تھا۔

مطالعہ کتب کے علاوہ اس سلسلے میں وہ تمام مراحل پیش آتے رہے جور بسرج میں ہمت وحوصلے کا استخان لیتے ہیں، مثلاً کتب خانوں کی خاک چھانا، ناورونا یاب نسٹے تلاش کرنا اور قریبی دور کی تاریخ کے افراد سے رابطے کرنا۔ گرچونکہ یہاں کھلا وقت نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک ہفتے کے انرواندرایک خاص مقدار میں مواد تیار کر کے دینا ضروری تھا (جبر تحقیق کے کام کوالی قیودات سے آزاد ہونا چاہیے) اس لیے اس مواد کی ترتیب میں 'دا کملیت ''کا دھوئی نہیں کیا جا سکتا۔

بہرکیف یہ تاری اِسلام کا یک اہم باب کا تخصیصی جائزہ ہے جے قار کین کی فہم واستعداد کو پیش نظر
رکھتے ہوئے دلچیپ اور سین آ موز اندازیں پیش کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس تاریخی جائزے ہل
حوالہ جات کا اہتمام نہیں کیا گیا جیسا کہ اخباری مضابین کا انداز ہوتا ہے۔ تا ہم اب جبکہ قار کین کے به
حداصرار پراس سلط کو کا ایش کی جارتی ہے ، ہر باب کے آخریس متعلقہ حوالہ جاتی کتب کی فہرست بھی
مالی کردی گئی ہے۔ امید ہے کہ قار کین اس کوشش کو نافع پا میں گے۔ اہل علم سے ،خصوصا آ فغانستان کی
مالی کردی گئی ہے۔ امید ہے کہ قار کین اس کوشش کو نافع پا میں گے۔ اہل علم سے ،خصوصا آ فغانستان کی
ماری پر نگاہ رکھنے والے حضرات سے توقع رکھتا ہوں کہ اگر وہ تاریخی حوالے سے کہیں کوئی لغزش محسوں
مرین تو اس بارے میں حوالے کے ساتھ مطل کریں تا کہ آئیدہ ایڈیشن کی اشاعت سے قبل اس کی تحقیق
مرین تو اس بارے میں حوالے کے ساتھ مطل کریں تا کہ آئیدہ ایڈیشن کی اشاعت سے قبل اس کی تحقیق
مرک جانے دراقم کو میر بھی احساس ہے کہ اس تاریخ کو اگریزی، قاری ، عربی اور پشتو زبانوں میں ترجہ
مرک حاسے عام کیا جانا اشد ضرور دی ہے۔ اللہ نے چاہا تو جلدی ایس ڈرخ پر کا مشروع کیا جائے گا۔
مرک حاسے عام کیا جانا اشد ضرور دی ہے۔ اللہ نے چاہا تو جلدی ایس ڈرخ پر کا مشروع کی جائے گا۔

محمداساعیل دیجان ( کراچی)

rehanbhai@gmail.com

إنتشاب

ان شہراء کنام جن کے پاکیزہ ہوسے گلشن اِصلام کی آبیاری ہوئی

#### بهلاباب

# اً فغانستان ..... ما قبل اَز إسلام

أُنَاسُ إِذَا لَا قَوْا عِنَّى فَكَأَنَّهَا سِلاَحُ الَّذِي لاَ قَوْا غِبارَا السَلاَهِبِ

'' بیا بیے لوگ بیں کہ جب دشمن سے نکراتے ہیں تو تریف کا اسلحدان کی نگا ہوں بیں گھوڑوں کا گردوغبار معلوم ہوتا ہے۔''

وسلوایشیا، برصغیراور چین کے سکم پرواقع آفغانستان شیر دل مسلمانوں کا دلیں ہے، صدیوں ہے یہ مرزیان استوسلم کو ایس ہے، صدیوں ہے یہ مرزیان اُمتوسلم کو ایس ہے۔ مردور اور اوالوالوزم رجال کارمبیا کرتی آرتی ہے جنہیں بچاطور پر نذکورہ عربی شعر کا مصداق کہا جاسکتا ہے۔ جردور میں آفغانستان نے اُمت مرحومہ کی حفاظت وبقا کی جدو جہد میں کلیدی کردارا واکیا ہے۔ جہاد نی سمیل اللہ کے جرمر مطے میں آفغانستان کے مجاد نی سمیل اللہ کے جرمر مطے میں آفغانستان کے مجاد نی سمیل اللہ کے جرمر مطے میں آفغانستان کے مجاد نی سمیل اسلام کی پہلی صف میں سرگر م عمل رہے ہیں۔

اُنظانستان، شیردل مسلمانوں کا مسکن: اُنظانستان کے باشدوں کی حمیت ایمانی اور دین جوش و جذبے کا تذکرہ کرتے ہوئے عالم عرب کے تامور مؤرخ امیر فٹلیب ارسلان بے ساختہ کہا گھتے ہیں: ''میرے رب کی شم ااگر ساری دنیا میں اِسلام کی نبض ڈوب جائے، کہیں بھی اس میں زندگی کی رمتی باتی شدرہے تب بھی کو وہ الیداور کو وہ ہندوکش کے درمیان لینے والوں میں اِسلام زعرہ رہے گا اور ان کا عزم جوان رہے گا۔''

قرونِ اولیٰ کی ایک نامورہتی حضرت قتیبہ روائنے کے بقول سے ملک اللہ کی کمان ہے جس سے وہ اپنے دشمنوں پرتیر برسا تاہے۔

فاتحین کی شاہراہ طبعی خواص: أفغانستان كوايشيا كادل، وسطايشيا كادرداز وادر قاتحین كی شاہراہ مجى كہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال سے يہال قبائل سياست رائج چلى آ رہى ہے۔ إسلام سے قبل يہاں قبائل سرداری ہر قید ویندے آ زادتھی، اشاعت ِ إسلام کے بعد اس پر إسلا می تہذیب و تون کی ایسی گهر ی جھاب لگی جے آج تک دھندلا یانہیں جاسکا۔

یہ برف بوش چوٹیوں، ولفریب واد بول، میٹھے چشموں اور حسین سبز ہ زاروں کا ملک ہے۔اس کے مشرق میں کو و سیاہ اور کو وسلیمان اُفغان سرحد کو یا کستان ہے جدا کرتے ہیں، انہی پہاڑوں میں درّہ خیبر، در ہ گول، در ہ تُو بِی اور در ہ بولان واقع ہیں جنہیں عبور کر کے بڑے بڑے فاتحین برمغیر پہنچتے رہے ہیں۔ کا بل کے شال میں واقع کوہ مندوکش ملک کاسب سے بلند بہاڑی سلسلہ ہے جو ثال مشرق میں یامیر سے شروع ہو کر جنوب مغرب کی طرف بھیلا چا گیا ہے۔اس کو ستانی سلطے کی بلندی بعض مقامات پربیں ہزارنٹ تک جائینتی ہے۔ یا میر کے کہمارا سے چین سے جداکرتے ہیں۔وسطی اُنفانستان کی مرز من سفح سمندرے چھ بزادفٹ بلندے۔

ملک میں دریا بہت کم ہیں اور جو ہیں وہ بھی زیا دہ پڑے ٹیس۔ دریائے کائل کائل شہر کے درمیان ہے گزرتاہے اور جلال آباد کے نزدیک دریائے کئر سے ل کریا کتان کی حدود میں انگ کے نزدیک دریائے سندھ میں جا گرتا ہے۔ دریائے ہلمند اوروریائے ہری رود ہرات کے گردونواح کوسراب کرتے ہیں اور سیستان کے صحرابیل ختم ہوجاتے ہیں۔وریائے آموملک کی ثالی سرحدہ جوروس اور اُفغانستان کو الگ كرتا ہے۔ يہ يا يركى برف بوش جو نيول سے نكل كروسط ايشيا كے بيروارال ميں جا كرتا ہے۔

بد ملك معدني دولت سے مالا مال ہے، ہيرے، موتى ، كوئله، كيس، تانيه، سلفر، ايرق، جست، مرمه، لوہا، سنگ ِمرمرا در نمک جیسی فیتی معد نیات کے بے ثار ذخائز اس کی خاک بیں پوشیدہ ہیں \_مرد آ ب د ہوا کے اس ملک کے مشرتی اور وسطی صوبوں میں موسم سر ما برف کی چا در اوڑھ کر آتا ہے۔ کامل ،غزنی اور بامیان میں بڑی شدت کی سردی پڑتی اورا کثر برف باری بھی ہوتی ہے۔ جبکہ قد صار ،سیتان ،فراہ، گرم سیرسمیت تمام جنوبی مغربی اصلاع اور دریائے آموسے متصله علاقول مزارشریف، بلخ وغیرہ میں گری کا موسم شدیدگرم ہوتا ہے۔جلال آباداورخوست کی گری بھی مشہور ہے۔

أفغانستان كے باشتدے: ہاحمیت اورخود دارمسلمانوں كاميرديس 6 لاكھ 47 ہزار 500 مراح كلوميٹررتے پرمشتل ہے جس <del>میں 2 کروڑ 6</del>00 لاکھ سے زائدافراد بہتے ہیں ،اکثریت حقی المسلک مسلمانوں کی ہے۔ نىلى اورنسانى لحاظ سے بىدلوگ مختلف تبائل ہيں۔ پختون مشرقی ، وسطى اور چنوبی اُفغانستان میں آباد ہیں۔ تندھاراور جلال آبادان کے بڑے شہر ہیں۔ تا جک کابل شہر، کابل کے ثالی اصلاع اور ہرات میں زیادہ آباد ہیں۔ از بکوں کاسب سے بڑاشہر مزادشریف ہے۔ان کے علاوہ ہزارہ جات جو وسطی

اُفغانستان میں آیاد ہیں،ایک الگ قوم ہیں۔انہیں عموماً ان تا تاریوں کی ادلاد مانا جاتا ہے جوچنگیز خان کے ساتھ آئے تھے۔ بیذ بہا شیعہ اور زبان کے لحاظ سے فاری ہیں۔ایران کی سرحدول کے ساتھ بلوچ ۔ قبائل بھی بنتے ہیں۔جلال آباد کے ثال میں واقع صوبہ نورستان کے لوگ زبان اورنسل کے لحاظ ہے ایک الگ قوم ہیں۔ بید ڈیڑھ صدی پہلے تک غیر مسلم شتیے اوران کاعلاقہ کافرستان کہلاتا تھا مگر امیر عبدالرحن كے زمانے ميں انہوں نے اسلام تبول كرلياجس كے بعدعلاقے كا نام نورستان ركھ ديا كيا۔ ورلد فیکٹ بک لائبریری اوف کا گرلیس کی رپورٹ 2004ء کے مطابق أفغانستان میں پختون 42 فصد، تا جك 27 فيصد، اذبك 10 فيصد، بزاره جات 9 فيصد، تركمان 3 فيصداور بلو ي26 فيصد بين سباتي چند فیصد نورستانی، بروہی اور یامیری ہیں۔ ملک میں غیرمسلم آبادی نہ ہونے کے برابرہے تاہم کا مل اور دوسرے بڑے شہوں میں بچھ ہندواور سکھ خاندان مدت ہے آباد ہیں۔ ہندوزیا دہ تر تنجارت پیشہ ہیں۔ لوگوں کے پیٹیے اور مشاغل: اَفغانستان کے دیمی علاقوں میں لوگوں کا عام پیشہ گلمہ بانی اور کاشت کاری ہے۔ کئی، جواور گذم کے علاوہ آج کل افیون کی کاشت بھی عام ہے۔ اکثر زمینیں بارانی ہیں، مبری زمین بہت کم ہے۔ بعض علاقوں میں لوگ پہاڑی ندیوں اور چشموں سے چھوٹی چھوٹی تالیاں کاٹ کراینے کھیتوں تک لاتے ہیں۔اس کےعلاوہ ایران ادر بلوچستان کی طرح یہاں کاریز کے ذریعے بھی آب پاشی کی جاتی ہے۔کاریز سے مرادایسازین دوز نالاہے جے کھودکر کسی پہاڑی چشمے کا یا فی دور دراز کے کھیوں تک بینچایا جاتا ہے۔اس نالے کی تہدزین کی سطح سے آٹھ نوف یٹے ہوتی ہے اوراس میں ڈھلوان کا تناسب اس مہارت سے رکھا جاتا ہے کہ جب بائی مطلوبہ کھیت تک پہنے توسط و بین پرنکل آئے۔عموما برایک میل کے فاصلے پر کاریز کی سطح پرسوراخ ہوتا ہےجس سے لوگ ڈول بحر کریانی نکال کے ایں۔ اُفغانستان کے پھل مثلاً اُنگورہ آ ڑو، ناشیاتی، انار شہوت، سیب، خربورہ اور تربوز کے باخ بہت مشہور ہیں۔خشک میوہ بھی بکثرت پیدا ہوتا ہے۔اخروٹ، بادام، تشمش اور پستہ یہاں کی بری برآ مری بیدادار اورا فغانول کی آ مدن کا برا ذرید بین \_ قالین بافی یهال کی اجم صنعت ہے \_ أ نغانستان کے قالین اور غالیجے اور دوسرے ملکوں میں ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں بھیٹر بکریوں کی کھالیں فروخت كرنا بھى أفغانوں كا ہم ذريعه آمدن ہے۔ قراقولى بھى برآمد كى جاتى ہے۔ بزئشى ليمنى ذ ك شده بكرى كو گھوڑوں پرموار ہوکرا یک دوسرے سے جھیٹنا اُنفانوں کا قدیم کھیل ہے۔

اُ فِنْالُول کی عادات واُطوار: ظفر حس ایب جوامیر عبیب الله خان کے دور میں اُفنان فوج میں ملازم رہے منصے اُفنانوں کی عادات واطوار کے بارے میں اپنامشاہدہ اور تجرب یوں تحریر کرتے ہیں: '' آنغان لوگ جھا کش اور محنتی ، جانباز اور جھگجو ہیں۔ گھوڑے کی سواری کا شوق رکھتے ہیں۔ گھوڑی پر سوار ہونے کو معبوب بچھتے ہیں۔ جنگ میں حملے کے دفت جانفشانی سے کام لیتے ہیں۔ بہت ڈٹ کراپنے موریبے کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اگر اس میں ان کوشکست ہوجائے تو بہت جلد بدول ہوجاتے ہیں۔ لوگ آزاد منش ہیں اور اپنی آفغانیت پر نازکرتے ہیں۔''

نيزوه لکھتے ہيں:

''ان کے قبیلوں میں خاص کرا ن قبیلوں میں جو مشرقی مرحد کے نزدیک رہتے ہیں، باہمی بھڑے اور لڑا کیاں ختم نہیں ہوتی ۔ ایک ہی قبیلے کے افراد میں بھی باہمی عداد تیں جاتی جاتی ہیں اور ایک تل کا بدلہ لینے کے لیے سالہا سال انظار کرتے ہیں ادر موقع دیکھتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی خانہ جنگی ختم ہی نہیں ہوتی ۔ افغانوں کی مہمان نوازی مشہور ہے۔ شام کواگر کوئی مسافر گھر میں آجائے تو عام طور پراس کی خاطر تواضع خوب کرتے ہیں۔ یہاں تک کہاگران کا کوئی وثمن بھی ان سے بناہ لینے کے لیے گھرآ جائے تو وہ پرانے خونی خاندانی جھڑے ہول جاتے ہیں۔ افغانوں کی میڈھٹرے بھول جاتے ہیں۔ آفغانوں کی میڈھٹرے بھول جاتے ہیں۔ افغانوں کی میڈھٹرے اور شرک کو میڈوں وائی 'کہتے ہیں۔ افغانوں کی میڈھٹر کو میڈھٹر کے اس کا نون براور جس کو جرچھوٹا بڑا افغان مانتا ہے۔ اگر چربی تا نون کی کتاب شرخیس کھا ہے۔'

( آپ بيتي ،حصه اوّل: فلي: 54،53)

اُفغانوں کا نسب: آفغانوں کے آبادا جداد کون تھے؟ آفغانوں کا لقب کی توم ہے جاکر ماتا ہے؟ اس سلسلے میں ختف آراء ہیں ادر کی کوئٹی نہیں کہا جاسکا۔ آفغانوں کے ہاں مشہور روایات بتاتی ہیں کہان کا جدا محبد تھیں (یا قیم ) تا کی ایک شخص تھا۔ قیم کے تین بیٹے تھے۔ سار بانزیں، بتان ادر غور ششت ۔ سار بانزیں کی اولا دسے معروز تی، اچکز تی، بارکز ئی ادر شنواری قبیلے نکلے۔ بتان کی اولا دسے فلرائی، اور می اور سوری قبلے نکلے۔ بتان کی اولا دسے مندوثیل، کاکر، صافی ادر موی خیل بیدا ہوئے۔ بید مجمی کہا جاتا ہے کہ قیم کے بیٹے خور ششت کی اولا دسے مندوثیل، کاکر، صافی ادر موی خیل بیدا ہوئے۔ بید مجمی کہا جاتا ہے کہ قیم کے بیٹے خور ششت کا ایک لڑکا برہان تھا جس ہے ''کر لائزیں'' نائی تحق بیدا ہوا۔ آفریدی، محمود، ختک، وزیر، اور کرنی مہندا ورد گر سرحدی قبائل ای کی اولا دہیں۔

ا فغانوں کے بارے میں دو رامشہور نظریہ یہ ہے کہ بیاآریاؤں کی اولادین جو وسط ایشیا سے نقل مکانی کر کے افغانستان آئے تھے اور پھر ہندوستان چلے گئے تھے گران میں سے بہت سے سیمیل رہ گئے اور ڈی تو م بن گئے۔

اً فغانوں کی ٹین نمایا ب خصوصیات: اَفغانستان کی تاریخ اور یہاں کے باشدوں کی نفسیات کا مطالعہ

کیا جائے تو تین خصوصیات بہت واضح نظر آتی ہیں: 🐿 ایمان، 🗗 آ زادی وخوداری، 🗗 جہاد۔

24

ايمان اس بهادرقوم كى رگ دريشے من رچاب ب، جذبة أزادى ان كى كھٹى من برا ب ادريكى دووال ہردور میں انہیں ہرغاصب اورظالم طاقت کے خلاف جہادیرآ مادہ کرتے رہے ہیں۔ آفظانستان کے إسلامی عبد کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں بخو بی نظر آئے گا کہ صدیوں سے تن وباطل کے یادگار معرکے آنفانستان کے میدانوں میں اڑے جاتے رہے ہیں۔گراس سے پہلے کہ ہم اَفغانستان کی اِسلامی تاریخ کا عہد بہ عہد جائزہ لیناشروع کریں مناسب ہوگا کہ قار کین کے سائے افغانستان کی عمومی تاریخ کا مختصر ساتذ کرہ ہوجائے۔ إسلام ہے قبل تاریخ اُفغانستان پر ایک نظر: اُفغانستان کی تاریخ ہزاروں سال پر محط ہے۔ماہرین آ تارقد يركا حيال ہے كريبال سے برآ مربونے والے انسانی تدن كرآ تار جارتا آئھ ہزارسال قدیم ہوسکتے ہیں۔قدھار کے آثار قدیمہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ولاوت حضرت نیسلی علیہ کے ے تین چار ہزار سال قبل یہاں زراعت پیشہ قبائل آباد تھے۔ بامیان کے مزد یک چبل ستون اور مزارشریف کے قریب" آک کیرک" کے آثار قدیمہ بھی تقریباً اٹے بی پرانے معلوم ہوتے ہیں۔ مندوکش کے پہاڑی راستوں سے ملنے والے آثار بتاتے ہیں کداس ملک کا قدیم عراق سیتجار تی تعلق رہاتھا۔ بیراستے عراق کے علاوہ دیگرمما لک سے تجارت کے لیے بھی استعال ہوتے تتھے۔ یہ آ ٹارظا مرکرتے ہیں کدا قفائستان زمانہ قدیم عی سے اہم تجادتی شاہراہ کے طور پر استعال موتار ہاہے۔ یہاں بڑیہ تہذیب کے آٹار بھی نظرا تے ہیں جو تین تا دو ہزار قبل سے کے ہیں۔اس سے اسکے دور میں جو دوتا فريره بزارسال ق م كاب، وسطاليتيا كي آرياؤل في أفغانستان يل قدم ركهااورا يك عرص تك يهال آبادر بـ ال دوريس ال ملك وُ" أريانه "كما جاني لكا\_

اس دور میں میہ ملک درجنوں قبائل اور نسلوں میں منقع مقا۔ سیاسی صد بندیاں اس کے علاوہ تھیں جس کی بنا پر میہ پوراعلاقہ شدیدا نششار کا شکار تھا گر ہیرو نی حملہ آور کے مقابلے میں میسب یک جان تھے۔ جزیرہ مماسک کے آزاد منش قبائل پر بھی کوئی باوشاہ اپنی حکومت مسلط کرنے کی جرائے نہیں کرتا تھا۔ شاید بھی وجنتی کہ سامرا بھی مزاج کے حال آریا وسے اس کی بجائے ہندوستان میں سکونت اختیار کرنے کو ترجی دی۔

آریا وَل نے جب گُنگا جمنا کی دادیوں کارخ کیا تو یہاں آتش پرستوں نے اثر درسوخ حاصل کرلیا۔ 600 ق میں یہاں آگ کی پرستش عروج پرتھی ، مجوسیوں کا پیشوا'' زرتشت' اسی سرز مین میں پیدا ہوا تھا۔اس کے بیرو'' زرتشی'' کہلاتے تھے ادریہال ان کی خاصی تعدادتھی۔ حضرت عیسیٰ بایت کے ذمانے سے کوئی 600 سال پہلے ایران کے بادشاہ ''کوش خسر '' (سائرس اعظم)
نے اس علاقے کو اپنی عملداری میں شامل کرلیا، مگر غیوراً فغانوں نے ایران کی بالا دی کوشلیم نہیں کیا اور اپنی آزاد کی دخود و تناری کے حکومت تھی۔
آزاد کی دخود مختاری کے لئے سر بھف دہے۔ 331 ق میں یہاں ایرانی بادشاہ ' دارا' کی حکومت تھی۔
سکندر کا حملہ: 330 قبل سے میں یونان کا شہرہ آفاق حکمر ان سکندر (الیکن نڈر) بور پی ممالک پرفتو حات کے جھنڈے گاڑے کے بعد مفر بی ایشیان ممالک کو کچلتا ہوا افغانستان کی طرف بڑھا۔ ایرانی بادشاہ ' دارا' کی شوکت اس کے مہائے دارڈ شکر اس کا مقابلہ کیا۔

اس دور بی افغانستان کے جو بی اصلاع "آ ریانہ" اور" ارکوسیہ" کہلاتے شے اور شالی حصہ "باختریہ" کے جائیں موتی اس سب اصلاع کے قبائل سکندر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، چار سال تک خوزیز جنگیں ہوتی رہیں، مشرقی افغانستان کے ایک شدید محرکے ہیں سکندرخود بھی زخی ہوا، سلسل جنگوں اور وطن جنگیں ہوتی رہیں، مشرقی افغانستان کے ایک شدید محرکے ہیں سکندرخود بھی زخی ہوا، سلسل جنگوں اور وطن بر تبعید کرائے تاریخ ہوئی تھی اس کے باوجود آخر کار 327 قی میں سکندر افغانستان پر تبعید کرنے ہیں کا میاب ہوگیا جس کی ہڑی دوبہ ریتی کہ آفغان قبال ہیں مرکزیت اور قیادت کا فقد ان تھا۔ چار سالہ جنگ ہیں بونا فی جملہ وروں کو بھی غیر متوقع نقصانات کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے باعث بور پی اقوام کے دلوں پر اہلی افغانستان کی جرائت کی دھا کہ ای زمانے سے بیٹے گئی تھی جو آئی کا میاب مفت افواج کو جو برتی ہوئی سے دور کر کھا تھا۔ برصغیر کی دفا تی لائن کا کردار ادا کیا ہے۔ سکندر اعظم کے بعد تا تاریوں اور برصغیر کی دفا تو اس کی بیوش کے مقابلے میں افغانستان نے بہیشہ برصغیر کی دفاتی لائن کا کردار ادا کیا ہے۔ سکندر اعظم کے بعد تا تاریوں اور میں افغانستان نے بہیشہ برصغیر کی دفاتی لائن کا کردار ادا کیا ہے۔ سکندر اعظم کے بعد تا تاریوں اور میں افغانستان نے بہیشہ برصغیر کی دفاتی لائن کا کردار ادا کیا ہے۔ سکندر اعظم کے بعد تا تاریوں اور میں افغانستان کے بہرونی تو بیانی کی بورش کے مقابلے میں افغانوں کی تو ت مزاحت نے عالی طاقتوں کو جران کردکھا ہے۔

ان دنوں برصغیر میں بنجاب پر راجہ پورس کی حکومت تھی ،اس سے میتاریخی غلطی مرز د مہوئی کہ اس نے سالہ اس اس میں م سالہ اسال اس جنگ کا تما شاد یکھا مگر پڑوسیوں کی مدد کے لئے ہاتھ نہ بڑھا یا ، نتیجہ بید نکلا کہ اُنغانستان کا دفا کی خطانو شتے ہی بور پی فشکر برصغیر میں داخل ہوگیا۔

دریائے جہلم کے کنارے محسان کی جنگ کے بعد پورس کو فکست ہوئی اور بوبائی تہذیب کے آٹار فیکسا تک چیل گئے۔ 13 میں سکندر فوت ہوگیا، اس کے بعد اس خطے پر بوبا نیوں کی گرفت کرور پر گئی، انہی دنوں ہندوستان میں ایک انقلاب آیا۔ نقدہ فائدان کی کمزور حکومت کو موربیہ فائدان کے پڑگئی، انہی دنوں ہندوستان میں ایک انقلاب آیا۔ نقدہ فائدان کی کمزور حکومت کو موربیہ فائدان کے

تاریخ انغانستان: جلیراوّل

ئرجوش راجا دُل نے ختم کردیااور ساتھ ہی ہونا نیوں سے ان کی کھکش شروع ہوگئ۔ ان دنوں پنجاب سے عراق تک کے علاقے سکندر کے نائب ہونانی جرنیل سلیوس کے قبضے میں سے ،اس کی حکومت ''سلیوکی''کہلاتی تھی جس کا یا پی تخت عراق کا شہر' ہائل'' تھا۔

306ق میں ہندوراجا چندرگیت موریائے 500ہاتھیوں پرمشتل کشکر کے ساتھ سلیوس کے مقبوضات پر تملم کیااورسکندراعظم کے نائبین کوشکست دے کردوریائے سندھ کے پاردھکیل دیا۔سلیوس نے موریہ سے صلح کر کے صرف اُفغانستان وعراق پر قناعت کرلی۔

بده مت کا فروغ: 261 ق میں ایکا یک حالات نے پلٹا کھایا۔ موریہ فائدان کے مشہور حکران اشوکا نے بدھ منہ بہتول کر لیا۔ اس نے نہ صرف پورے برصغیر بلکہ شرقی اور وسطی اُ فغانستان تک اپنی حدود سلطنت وسیج کرلیں۔ اس کے دور میں اُ فغانستان کا سرکاری غیرب بدھ مت قرار پایا۔ اشوکا نے بدھ مت کی اشاعت میں نہایت سرگری دکھائی۔

بدھ تھمرانوں نے اُفغانستان کے بڑے رقبے پر قبضہ کرلیا تھا تھروہ یونا نیوں کا زور تھمل طور پر توٹ شدے میں کا میاب شہوئے۔250 ق میں یونا نیوں نے اُفغانستان کے شال میں اپنی آزاد مملکت قائم کرلی جو '' یا نتر'' کے نام سے طویل مدت تک چلتی رہی۔اس دوران پارتھی اقوام نے بونا نیوں سے افتدار کی مشکل جاری رکھی۔ دومری اور تیسری صدی قبل میں میں اُفغانستان اور اسکے گردونواح میں ایک بڑے درتے پریار تھیوں کا فلبرہا۔

135 تن میں چینی ترکتان (وسطی چین) سے لوپی قبائل نمودار ہوئے۔انہوں نے سکیا نگ سے لے کر پشاور سوات اور پنجاب تک قبضہ ہمالیا۔128 ق میں انہوں نے لوٹانیون کی' باخترین' مملکت کوشکست دے دی اور شال اُنفانستان پر بھی قابض ہوگئے۔ان کے بعد چین کے ایک مردار کا فرس اوّل نے اس خطے پر طو بل عرصے تک حکومت کی۔ 40 میسوی میں لوپی قبائل کے ایک مردار کا فرس اوّل نے لیٹاور میں کوشنان خاندان کی بنیا در گلی اور' گندھارا حکومت' قائم کی۔ 85 میسوی میں کا فرس اول کے جانشین نے اس سلطنت کو بنادس تک پھیلا دیا اور سندھ ،راجوتا نداور کا ٹھیا واڑ سے پارتھیوں کی حکومت کی خاتمہ کردیا۔ 125 میسوی سے 152 میسوی تک یہاں کوشان خاندان کے ایک نامور بادشاہ کو خاتمہ کا افتدار ہا۔ اس نے پشاور اور کائل کے درمیان اپنا پایے تحت بنایا۔ شوکا کی طرح یہ بھی کنشک اعظم کا افتدار دہا۔اس نے پشاور اور کائل کے درمیان اپنا پایے تحت بنایا۔ شوکا کی طرح یہ بھی بدھ مت کا پر جوش حای تھا چنا نچے بدھ فہ ہب ایک بار پھر جنو بی ایشیا اور اُنفانستان پر جھا گیا اور گندھارا تہذیب کو بے صدفر ورغ حاصل ہوا۔ ای حکمران نے ہندود کس کی دیکھا دیکھی گوتم بدھ کی مورتی پوجنے ک

روایت بدکا آغاز کیا۔اس نے بامیان میں گوتم بدھ کے 120اور 175 فٹ بلند مجمع ترشوائے جنہیں بدھ مت کے چیردکاروں کے نزدیک سب سے بڑے بنوں کی حیثیت حاصل ہوئی۔اس دور میں شاہراہ ریشم غیرمعمولی طور پر معمروف رہی،اس شاہراہ کا خاصا حصہ اُفغانستان سے گزرتا تھا۔ جین، یورپ اورجنو فی ایشائی ریاستیں سب اپنی تجارت کے لیے اس شاہراہ کے محاج سے،اس لیے اُنغانستان کی تجارتی اہمیت مسلم تھی۔

کنشک کے بعد گذرهادا سلطنت کو زوال آگیا۔ 24ء میں فارس کے ساسانی فائدان نے کوشان فائدان کے زیر تگین آفغانستان کے کئی صوبوں پر قبضہ کرلیا۔ پھر وسط ایشیا ہے ''سفیہ ہنول'' نے بلغار کی اور شرم نے کا کی اور غربی پر قبضہ کر کے گذرہادا سلطنت کو نہ وبالا کردیا بلکہ مغربی ہنداور ایران پر قابض پارتھیوں کوئی ہنداور ایران پر قابض پارتھیوں کوئی ہنداور ایران پر قابض پارتھیوں کوئی ہنداور ایران کے عمود تاکم مدی میسوی میں ایران کے عمود بادشاہ توشیروان نے اس علاقے کوزیر تگیں کیا، مگربیہ کومت بہال زیادہ عرصة تائم شدہی اور چین کے شاہی فائدان نے جلدہ تی ایرانیوں کو اپنی صدی میسوی کی آغاز ہوچکا تھا، اہل آفغانستان اس دور میں نہایت اشتار اور ایران کی متاز صفات کے باوجود لامر کرنے سے آئیں جا رہی ایرانیوں کی متاز صفات کے باقوں پر غمال بنا دیا تھا، کی بعد ویگرے مختلف باوش ہمیں آئیس پامال کرتی جا رہی صدی میسوں کی افغانستان کے اصلاع فراہ ، ٹیم وز اور ہرات پر ایران کے ساسانی تحسیر نیان بین پر ایران کے ساسانی باوشاہوں کا قبضہ تھا جو زر تشت کے بیروکا رہتے ۔ چنا چہ یہاں کے باشندے بھی سیاست و نہ ہم ساست و نہ ہم اور نیان میں شاہ ایران کے مقلد تھے جو بجو کوئی تھا۔

مشرتی اوروسطی آفغانستان بدھ مت اور ہندومت سے بری طرح متاثر تھا، کا بل سے قندھار تک بت پرتی کا رواج تھا۔ چینی تہذیب و ثقافت کے ملے جلے آ تاریجی ملک میں ہر جگہ واضح نظر آ تے تحے یے خرض کہ اس تاریک دور میں اُفغان قوم اپنی شاخت کھمل طور پر کھوبیٹی تھی اور عالمی اقتدار کے کھلاڑی پولوک گیند کی طرح اس سے کھیل دہے تھے۔

#### مآخذومراجع

| 🏚 الكال في الآدي تح 1_ ابن اثيرا لجزري                               |
|----------------------------------------------------------------------|
| 🏚 المختصر في اخيار البشري 1_ابوالفد اء                               |
| Encyclopedia of Islam.V.1 🏚                                          |
| 🏚 ارد و دائر ه معارف إسلاميه ساشر : دانش گاه ، پنجاب يونی ورخی       |
| 🚓 إسلاى انسا ئيكلو پيڈيار سيدقام محمود                               |
| 💠 اردودُ انجست جون، جولا كي 2003م مضمون قاضي دوا لفقاراحم            |
| 🚓 در یا یک کالل سے دریائے یرموک تک مولانا سید ابوالحن علی ندوی واللغ |
| 🚓 سير أفغانستان علامه سيد سليمان ندوى والنزي                         |
| 🏚 تديم تارئ بند_دي ايم تهرتر جمه: پروفيسر جميل الرمن                 |
| 🌲 آپ پین-ظفر صن ایک                                                  |
|                                                                      |

#### دوسرأياب

# إسلام كى روشنى ، أفغانستان ميس

بدوه زماندتھا جب أفغانوں كواپئ نجات كے لئے كى ايسے رہنما كى ضرورت تقى جوانيس انسانوں كى غلامی سے نکال کردینِ فطرت کی طرف لے جائے ادر اقوام عالم کے باتھوں میں کھلونا بننے کی بجائے انہیں اپنے بیروں پر کھڑا ہوئے کا قرینہ سکھائے۔ایران میں نوشیروان کی موت کے بعدائہیں اپنے نجات دہندہ کے لئے زیادہ انتظار ندکرنا پڑا۔ سرزمین عرب می حضور رصت عالم منافیظ کی بعث ہو چکی تھی، معركه بدريس إسلام فتح ياب ہو چكا تھا، دنياوالے مدينه منوره ميں پہلي إسلامي حكومت كے قيام كى خريں ٹن کر جیرت زوہ تھے۔ پچھ ہی دنوں بعد فارس کے بدطینت ساسانی حکمران خسرو پرویز کوحضورا کرم مُلَا يَنْظِمُ كَا مَلَتُوبِ مبارك يبنيا خرويرويز نے نامه مبارك جاك كر ڈالا اوريمن كے ايراني گورز كوحفور اكرم مَنَا يَنْ إِلَى كُرُونَا رَكِر كِما يران مجموان كالحكم ويار يغيراً خرالزمال مَنَا يُنْزُلِ في يرويز كي اس جمادت پر اس کی ہلاکت اور اس کی سلطنت کے عنظریب یارہ پارہ ہونے کی پیش گوئی فرمائی جوحرف بحرف بوری ہوئی۔ پردیز کواس کے بیے شرویہ نے لل کردیا اور اس کے ساتھ ہی ایران کی ساسانی سلطنت کا زوال شردع ہوگیا۔نظام حکومت ایساا ہتر ہوا کہ اس کا سنجالنا مشکل ہوگیا۔ چند برسوں میں ساسانی خاندان میں كوكئ أيسام دنه بحيا بوسلطنت سنبيال سكتا مو-ايرانيول في علامتي طور پرايك عورت كوتخت ير بشاليا\_ خرامان: أفغانستان کے اکثر امثلاع ان دنوں صوبہ خرامان کی حدود میں شامل تھے۔خرامان سلطنت ایران کا دسیج رتبے پر بھیلا ہواصوبہ تھا، یا قوت جموی کے بیان کےمطابق''خراسان کی حدور عراق کے تصبہ جوین سے شروع ہوتی ہیں اور اس کی آخری حدود ہندوستان کی جانب تخار، غزنی اور سیتان (جس میں نیمروز، فراه اور جنو کی اُفغانستان کے اصلاع شائل ہیں) تک جا پہنچتی ہیں۔ نیشا پور، برات، مرو، بلخ، طالقان اورمر<sup>خ</sup>س جیسے بڑے بڑے شہراس ٹیں شامل ہیں۔''

علامہ بلا ذری کے قول کے مطابق اُنغانستان کے دیگر کئی شہر مثلاً : جوز جان ، بغلان ، بامیان ، کا بل اور

دریائے آمو کے پارواقع تر خداور بخارا بھی خراسان کا حصہ ہیں۔موجودہ خراسان جو شرقی ایران کا ایک صوبہ ہے،در حقیقت اصل خراسان کا ایک چھوٹا ساجز ہے۔

اَ فَعَانُسْتَانِ کِے ثُودِ مُحِنَّارِهَا کَم ِ سِامانی هَامُدان مِیں انتشار کے ساتھ ہی اَ فَعَانُسَان کِ قبائل سرداروں کی خود محقاری بھی بڑھنے گئی۔جنوبی اَ فعانستان کے صوبے سیستان میں ''رتبیل'' ، ہرات میں'' برازان''، کا بل میں'' تر ندشاہ'' جوز جان میں'' خداۃ'' اور بلوچستان میں قشمیر ان شاہ نے خود محقار حکوشیں قائم کرلیں اور ہرایک نے خود کو''شاہ'' کے لقب سے آراستہ کرلیا۔

میر چھٹی صدی عیسوی کا تیسر اعشرہ تھا: جزیرۃ العرب میں حضور رحت دوعالم مَنَا ﷺ دنیا کو کفروشرک اورظلم دشم کی تاریکی سے نکالنے کے لئے تیا مت تک جاری رہنے والے سلسلۂ جہاد کا آغاز فرما پھکے تھے اور اس عظیم مقصد کے لئے صحابہ کرام دخی ﷺ جیسے جانگاروں کی جماعت تیار ہو پھکی تھی ، انہیں قیصر و کر کی ا کے تخت دتاج بیروں میں روندنے کی بشارت بھی زبانِ نبوی سے ل چکی تھی ۔

آپ مَالْیَّیْمُ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مالٹین کے دوریس اِسلامی لشکر جزیرة العرب سے مرتدین اور باغیوں کا صفایا کرتے ہوئے شام اور ایران کی سلطنق کے ابوان دہلانے لگا۔

حضرت عمر فاروق والنيئة كروريس ايك طرف حضرت خالد بن وليد والنيئة اورحضرت ابوعبيده بن الجراح والنيئة بيد بطل جليل ومثق اورالقدس برفتو حات كرير چم البرار ہے ہے، حضرت عمرو بن العاص الجراح والنيئة حصرات سعد بن ابی وقاص ولا النيئة صحرائے سينا سے گزر كرمصر كے قلب تك جا پہنچ ہے اور دوسرى طرف حضرت سعد بن ابی وقاص ولا النيئة قادسيد كے ميدان ميں ساسانيوں كة خرى تاجردار يزدگروكا غرور خاك ميں ملا پيكے ہے۔ ايران كا پاية تخت مدائن فتح موكميا تھا اور ہزيت خورده بادشاه اپنے ماتحت قبائل سے مددكى اميد بر خراسان كا طرف فرار ہو چكا تھا۔

یہ پہلاموقع تھا کہ اِسلا ک کشکر کو سرزمینِ اُفغانستان کی طرف بڑھنے کی ضرورت پٹیں آئی۔ اُفغانستان میں صحابہ کرام مِن اُنٹیز کی پہلی پٹین قدی: حضرت عمر فاروق رہائٹیز کے دور میں ٹالا اُفغانستان کے فات عظیم مسلم جرنیل حضرت احف بن قیس پرلائٹی (متو ٹی 67ھ) سے جو بڑے تجربہ کا ا جنگجواور مد برانسان سے انہوں نے حضورا کرم مٹائٹیز کا زمانہ پایا تھا گر زیارت کا شرف حاصل نہ کرسکے سے ان کی مہمات کا آغاز تب ہوا جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رہائٹیز نے ان کو یزدگرہ کے تعاقب میں خراسان کی سرحد عبور کرنے کا تھم دیا۔ خراسان کی حدود میں پہلا شہر' حکبسین' تھا بھ خراسان کا دروازہ کہا جا تا تھا، احف بن قیس پرائٹیز اس طرف دوانہ ہوئے اور 22ھ (643ء) میں ا

المان فق كرايا-اى كے بعدوہ برات كى جانب بر معاور معمولى جنگ كے بعد يمال تبعد كرايا-یرد گردنے اپ معاون قبائل کے ساتھ گئے میں ڈیرے ڈال دیکے اور ساتھ ہی اپنے پڑوس کی قدیم چین بادشاہت کی طرف کمک کے لئے ہرکارے دوڑا دیے۔ اِسلامی فوجوں نے پردگر دکوزیادہ موقع نہ ویااور بالنے بیٹی کرایک زوردارمعر کے کا آغاز کردیا۔ پر دگردکو تکست ہوئی اور دہ دریائے آمویارکر کے ا بے حلیف چین محمران کے پاس فراد ہو گیا۔احف بن قیس رائٹ نے بلخ سے لے کر تخار تک تمام علاقے پر قبضه کرلیا اور دلعی بن عامر دالتین کو تخار کا انتظام سونپ دیا۔ان فتو حات کی اطلاع حضرت عمر فارون طالتين كومولًى فرمايا: "كاش إبهار اورابل خراسان كدرميان آك كاسمندر بوتا"

حضرت على النفيخ في بياما حند يو جها: "امير المؤمنين به كيول؟" فرمايا:

''اس ملک کے لوگ نتن بارجھاڑے جائیں گے اور تیسری بار ان کو جڑ سے کاٹ دیا جائے گا، میں چاہتا ہول کہ ایسا مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو، بلکہ جو پیش آنا ہو، وہیں کے باشدوں کے ساتھ بیش آئے۔"(الکال فی النارخ: 464/1)

ال معلوم ہوتا ہے کہ غالباً حضرت عمر فاروق والفيز كعلم ميں الى احاديث ہول كى جن ميں خراسان ( أفغانستان ) ش مستقبل كى شدىد جنگيں وقوع پدير ہونے اور خير معمولى حوادث تو شيخ كا ذكر موگا۔واللہ اعلم۔تاریخ تابت کرتی ہے کدواقعی بیسرزشن بڑی بڑی آز ماکشوں اورجنگوں کا نشاندرہی۔ چنگیز خان کے جلے میں تووا قعتایہاں آبادی کوبڑ سے اکھاڑو یا گیا۔ سوویت یونین کی بلغار میں ہی اس مسم کا قمل عام ہوااور میسلسلهاب امر کی بورش کی شکل میں ایک بار پھرجاری ہے۔

عہدِ فاروتی میں فتوحاتِ اَ فغانستان کی حدود : شالی اَفغانستان میں تخارتک کےعلاقوں کی فتح احن بن قیس برالفئے کا کارنامہ ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق براٹھئے نے انہیں آ گے بڑھتے اور دریا ہے آسمو عبوركرنے سے روك دياتا كم مفتوحه علاقوں كى تغيروترتى اور وہال تبليغ إسلام كى طرف توجد دى جائے۔ چنا نچة تخارشالي أفغانستان كےمفتو حدعلاتوں كى آخرى مرحد قرار پايا جوكوبي أفغانستان، عاصم بن عمرو في فتح كيا تفاجس كے باعث أنيين "فاتح سيتان" كہاجاتا ہے، نيروز كا موجوده صدر مقام زرنج جواس وتت جونی افغانستان کا مرکز سمجها جاتا تھا، انہی کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔حفرت عمر داللين كے دور ميں ييش قدى يهال يرودك دى كئ تقى ،اس طرح سيتان أفنانستان كے جنوب كا آخرى مفتو حصوب بن كيا۔ فتح أفغانستان مين حضرت عمر فاروق والتغيير كاطر زعمل: حضرت عمر فاروق والثيني ايران اور اَ فَعَانْسَانَ كَ بِاشْدُولِ كِمْزاجَ اوران علاقول كَطِبْعِي وَجَعْرا فَيَا كَيْ فِرْقَ كُوثُوبِ بِجَصَة تصّرانبيل معلوم ماری ہے۔ تھا کہ جس رفتارے اِسلامی فوجوں نے ایران کی دمیع وعریف سلطنت کی عدود میں پیش قدی کی ہےاہے ، -اَ فغانستان میں برقراررکھناممکن نہیں۔اس لیے دہ اَ نغانستان پرمسلسل نوج کشی غیرضروری بلکہ نقصان دو سیحقے تنے چنا نچہای لیےانہوں نے حضرت احف بن قبیں والٹینؤ کومزید بیش قدی ہے روک دیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم والثين كى بيرائ نهايت دوراندلتى اور بالغ نظرى يرمنى تقى وه جائے تھے ك ایران کی عیش پسترتوم کی مبنسبت اہلِ اُفغانستان صد درجہ جفاکش اور جنگجو ہیں ، وہ دشوارگر ارپہاڑوں اور گھاٹیوں میں طویل مدت تک کڑنے کافن جانتے ہیں ،حریف کی بڑی سے بڑی نوج کوالجھا کراس کا ناطقہ بند كر كے بيں ، ان كى كوئى ايك مركزى حكومت يا بادشا بت بيں ہے كہ جس كے ختم ہوتے ہى بورى توم سرتگول موجائے گی بلکد يهال مروادي مين ايك في سرداراور بريمار پرايك في حزيف كا سرامنا موكا\_ علاوہ ازیں اُفغان سرداروں کی سیماب صفتی اور تیز مزاجی بھی مسلّم تھی۔ طاقتور حریف ہے وقتی طوریر دب كرملخ كرنا اورموقع لطنة بى بغاوت كرديناان كا تديم وطيره تفاءجس كونظرا ندازنبيس كميا جاسكا تفايه فاروتی فراست کےمطابق ان تمام خطرات کا تدارک ای صورت بیں ہوسکتا تھا جبکہ اُفغان تو م إسلام کو دل وجان سے قبول کر کے اسلامی کشکر کا حصہ بن جائے۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو، علاقوں پر علاقے فتح كرتے مطلے جانا خلاف مصلحت تھا۔حضرت عمر فاروق طالطینے اہلِ اُفغانستان كى دليرى، جرائت، ہمت اور سادگی ہے بھی بخو لی واقف شے اور انہیں یقین تھا کہ إسلام کی خوبیاں دیکھنے کے بعد

میلوگ اِسلام کے بہترین سیابی ثابت ہوں گے۔ فاروق اعظم طالبنيك أفغانول كےاس استحصال سے بھى آگاہ تھے جوصد يوں سے ظالمانہ حكومتوں كا ما تحق میں جاری رہاتھا، مقامی سرداروں کاظلم وسم بھی ان سے ڈھکا چیپانمیں تھا۔وہ جائے تھے کہ اُنفان عوام عدل،مسادات ادراخوت پر بنی نظام کے مثلاثی ہیں۔ اِسلام کی تعلیمات سامنے آتے ہی وہ ازخود إسلام كى جيولى مين آكري كاور شخت ترين مزاحمت كايد قلعد إسلام كا قلعد بن جائے گا۔

میروہ نظر پیتھا جس کی بنا پر حضرت عمر فاروق والٹینئ کے دور میں اسلا کی شکرنے اُفغانستان میں بھو یک پیونک کرقدم رکھے۔مفرت عثان عن دالٹیؤ کے زمانے میں بھی میں طر زعمل اپنایا گیا۔کوشش یہی رہی كامياب ربى، اگرچه جهال جنگ ناگزيرتني و بال معركه آنها أن مجى به و أن بعض جگه خوزيز جنگيس مجي ہو می گرا کثر قبائل نے إسلامي جرنيلوں كے حسن سلوك ،اعلى كردار اور اخلاق سے متاثر ہوكر جزيد دي بِرآ مادگی ظاہر کردی۔ چونکہ مسلمانوں نے انہیں کمر کا کے مظالم سے نجات دلائی تھی اس لئے وہ مبہر حال

متلمانول كوابنانجات دهنده تيجيته يتحيه

افغانستان میں تبلیغ اسلام: طفاع ماشدین کے منہرے ذمانے میں ایران اور ایشیائی روم کی عظیم سلطنتیں صرف 12 سال کے اندر اندر اسلای عملداری میں شامل ہوگی تھیں مگر آفغانستان جس کا رقبہ نبہ المجان ہوگی تھیں مگر آفغانستان جس کا رقبہ نبہ کہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں گائے ہوں کی بنیاد صفرے عربی افغانی میں کو جہ سے وہی عظام پالیسی تھی جس کی بنیاد صفر سے عربی ہوں کو گئے تھے۔ یہ دور آفغانستان میں کوائی فلاح و بہوداور اسلامی ذبئ سازی کا دور تھا۔ اسلام کے جابدوں نبیس تھا، تا ثون کے سان کے سان کے مان کے مان کے بان آ تا اور غلام کا فرق نبیس تھا، تا ثون کی افظر میں سب برابر تھے۔ افسراور سپائی ساتھ بیٹھر کھانا کھاتے اور ایک ہی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ کی نظر میں سب برابر تھے۔ افسراور سپائی ساتھ بیٹھر کھانا کھاتے اور ایک ہی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ ان اولوالعزم سلمانوں نے یہاں ساجد بنا کیں، کویں کھدوائے، شہروں کی مفاظت کے لئے فصیلیں تغیر کیں، فشک علاقوں میں کاریزیں کھدوا کیں، چنا نچ بنجر علاقوں میں نصلیں لہابانے لگیس، صدیوں سے بھاری ٹیکس اداکر نے دالے مفلوک الحال کسانوں کو پکی بار جابرانہ ٹیکسوں سے نجات ملی صدیوں سے بھاری ٹیکس اداکر نے دالے مفلوک الحال کسانوں کو پکی بار جابرانہ ٹیکسوں سے نجات ملی اور وہ ایکن بھت کا گھیں۔ اور وہ وہ بیکن بار جابرانہ ٹیکس یا نے گئے۔

اک ٹی معاشرت سے متاثر ہوکر اَفغان قبائل دفتہ دفتہ بدھ مت اور زرتشت کے مشرکانہ فرسودہ نظریات سے تنفر ہونے لگے اور دن بدون اِسلام کے قریب آتے چلے گئے۔

عبد یعثانی میں احتف بن قبیس کی فتو حات: صفرت عثان دائشیائے نے اپنی خلافت کے ساتویں برس سے دکیے کرکہ وسطی افغانستان جہال غزنی اور کائل چیے بڑے اور مرکز کی شہر ہیں اب تک اسلام کی روشن سے محروم ہے، اقغانستان میں مزید پیش قدی کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اس لئے بھی ناگز پر تھا کہ انہی دنوں شالی اور جو لی آفغانستان میں منتو حصو بول میں ایران کے آخری معزول با دشاہ پر دگر دکی ساز شوں کے باعث متعدد مقامات پر بغاوت بھوٹ پر کی تھی، چونکہ احف بن قیس شالی افغانستان کے چیے چیے سے واقف سے اس لئے حضرت عثان دائشتا کے نائب عبد اللہ بن عامر نے شال کی مہم ان کے میروک ۔

یہ 31 ھ (651ء) کا واقعہ ہے۔ احف تالی اُفغانستان پنچے تو معلوم ہوا کہ تخار کے مقام پر طالقان، جوز جان اور فاریاب کے باغیوں کی مشتر کہ فوج ان سے مقابلہ کے لئے تیار ہے۔ احف بن قیس نے ایک دستہ خواجہ غار ہے 65 کلو میٹر مشرق میں واقع تھے دستاق کی طرف دوانہ کر کے اس پر قبضہ کیا اور ایک دستہ خواجہ غار ہے 64 کلو میٹر مشرق میں واقع کھے اسکا دوں کا آ منا سامنا ہوا تو باغیوں کے سرواد نے نیز ہ تقام کرا حف پر ذورداروارکیا، بیوار بیجا گئے اور حملہ آ در سرواد کے ہاتھ کو گرفت میں لے کرایسا جو کا دیا کہ نیز ہ ہاتھ سے جھوٹ گیا۔ احف بن قیس کی نیز ہ تھام کروشمن پر ٹوٹ پڑے، معرکہ کا رزاد گرم

ہوا، حریف نے ڈٹ کرمقابلہ کیا گرایک توزیز جنگ کے بعداے پیپا ہوتا پڑا۔

اس شکست کے بعد طالقان اور قاریاب کے باشدوں نے بغیر لڑے اسپیٹ شہر حوالے کردیے بجر جوز جان جہاں شکست خوردہ وشمنوں کی خاصی تعدادی جم جوز جان جہاں شکست خوردہ وشمنوں کی خاصی تعدادی جم جوز جان جہاں شکست خوردہ وشمنوں کی خاصی تعدادی جم جو چک تھی بزور ششیر نتح کیا گیا۔ برات اور نائے مسلمانوں کو بیش بہاتھ ایف بیش کر کے این مول نہ لی بلکہ ان کا استقبال کیا۔ بلخ اور اس کے گروتوں مسلمانوں کو بیش بہاتھ اگف بیش کر کے این تمیر خواہ من کا خورت دیا۔ اس موقع پر بلخ اور اس کے گروتوں مسلمانوں کو بیش بہاتھ اگف بیشت در پشت کے حاکم ان اس علاقہ کے احض بن قیس سے درخواست کی کہ اس کا خاندان اس علاقہ کی کہ اس موقع بر آئیس 60 ہزار درہم دیا حاکم چلا آ رہا ہے لاہرانوں میں نے اسے قبول کرتے ہوئے تحریر کلھودی: '' تمہاری درخواست قبول کی جاتی کریں گے۔ احض بن قیس نے اسے قبول کرتے ہوئے تحریر کلھودی: '' تمہاری درخواست قبول کی جاتی ہے ، ہاں مائی کرلو گے تو عزت اور مال حاصل کرو مے ، ہاں مدیر اور در تمام مسلمانوں کے برابر شار ہوگا ، اگر اسلام قبول کرلو گے تو عزت اور مال حاصل کرو مے ، ہاں در تمام مسلمانوں کے برابر شار ہوگا ، اگر اسلام قبول کرلو گے تو عزت اور مال حاصل کرو مے اور در تمام مسلمانوں کے برابر شار ہوگا ، اگر اسلام قبول کرلو گے تو عزت اور مال حاصل کرو مے اور در تمام مسلمانوں کے برابر شار ہوگا ، اگر اسلام قبول کرلوگے تو عزت اور مال حاصل کرو مے اور در تمام مسلمانوں کے برابر شار ہوگا ، اگر اسلام قبول کرلوگے تو عزت اور مال حاصل کرو مے اور در تمام مسلمانوں کے برابر شار ہوگا ، اگر اسلام قبول کرلوگے تو عزت اور مال حاصل کرو

ال معاہدے پراحف بن قیس کی مہرا در پانچ مسلمان افسران کے دستخط بھی تھے۔

عبدالرحمن بن سمرة طالفت کے کارنا ہے: جوبی افغانستان میں باغیوں کے استیصال اور مزید فتو حات کے لئے عبدالرحمن بن سمرہ کو بھیجا گیا۔ بینا مور اسلائی جزئیل جب جوبی افغانستان کے مرکز انتخان کے مرکز مزرخ "پنچ توباغیوں کی ہمت جواب دے گئی اس طرح زرخ اورگر دونواح کے علاقے لڑائی کے بغیر فقح ہوگئے۔ اب عبدالرحمن بن سمرہ کے سائے افغانستان کے دہ بڑے شہر تھے جوفلک ہوسی پہاڑوں کے حصار میں آباداوراب تک اِسلائی فوجوں کی قدم ہوی سے محروم تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے وہ عقب کو مضوط کرنے کے لئے پہلے جنوب کی طرف بڑھتے چلے گئے اور بلوچتان کا پچھلاقد فتح کرایا۔

پرطرف ہے مطمئن ہوکروہ اُنفانستان کے مرکزی شہروں کی طرف بڑھے۔ان کے سامنے پہلا بڑا شہر قدھار تھا (اسے قدیم عرب مؤرشین نے داور، دوارا دورُرج یا الرخاج کے تام سے یادکیا ہے) یہاں ایک پہاڑ پرائی بہت بڑا بحت خانہ تھا جس میں '' زوز' 'نامی ایک بہت تھا، بیر بڑے کمل طور پرسونے کا بنا ہوا تھا، اس کی آ نکھ کی جگہ بیش قیت یا قوت بڑے ہوئے تھے۔'' زوز' 'بُت کی نسبت سے اس کا بنا ہوا تھا، اس کی آ نکھ کی جگہ بیش قیت یا قوت بڑے ہوئے تھے۔'' زوز' 'بُت کی نسبت سے اس بہاڑکو' کو ہ زوز' 'کہا جا تا تھا۔ بیر بُت خانہ جونی آ فغانستان میں ہندومت اور بدھ مت کی یا دگار تھا۔ نہ صرف اُ فغانستان بلکے سندھاور ہندوستان تک کے بُٹ پرست اس زریں مجمعے کی عبادت کے لئے یہاں آ ۔ قدے ہے۔اس بت کدے کی ایمیت سے انداز ہ ہوتا ہے کہاں کی وجہ سے قدھاراس زیانے میں بُت پرستوں کا بہت بڑا مرکز شار ہوتا تھا۔ایک دائے کے مطابق '' قدھار'' کا لفظ'' گذھار'' سے نکلا ہے ،

گندهارا آرك يا گندهارا تهذيب وه قديم شركانه ثقانت ہے جو بده مت كى تروج كے نتيج ميں ہندوستان ، أفغانستان اور چين ميں پيلي تتى۔

عبدالرحن بن سمرہ والشیئو قدھار پہنچ توشہر کے باشندے کوہ زوز کی طرف نکل گئے اور بُت کدے کی مضبوط نصیل میں بناہ لے لی۔عبدالرحن بن سمرہ والشیؤنے نے بُت کدے کا محاصرہ کرلیا، مجبور ہوکراہلِ شہر نے صلح کی درخواست کی جوقبول کر لی گئی۔

عبدالرحن بن سمره بالنيئي بئت كذب ميں داخل ہوئے ، يا قوت جڑئ آ تكھوں دالاسونے كا بے حس د حرکت مجسمہ ان كے سامنے تھا ، انہوں نے بئت كے ہاتھ تو ڑ ڈا لے اور اس كى آ تكھوں كے صلاوں ميں جڑ ہے ہوئے يا قوت نوچ لئے .....ا ہے معبود كى بے لبى ديكھ كرمقا كى لوگ بيدد كھ كر آگشت بدندال رہ گئے ۔ حضرت عبدالرحن بن سمرہ دلاشئونے نے دونوں يا قوت اپنے ساتھ كھڑ ہے جیران و پریشان مقا می مرداد كے والے كرتے ہوئے كہا: '' بيسونا اور يا قوت آپ س كھ كو، ميں صرف تمہيں بيد كھانا چاہتا تھا كہ بيد بئت شافع دے سكتا ہے نہ نقصان ''

میر پہلاموقع تھا کہ فقد ھار کے بئت کدے ہیں ایمان کی کرن چکی اورصد یوں سے باطل نظریات کی پگڈنڈ یوں پر اندھادھند دوڑنے والے آشفنة سرول کوسید می اور روثن راہ نظر آئی۔

کایل کا محاصرہ: فقد هار کے بعد إسلای لظریکی بار ذائل اورار زگان کے پہاڑی علاقوں میں داخل ہوا۔ فدشہ تھا کہ ان پُر یَجَ پہاڑی علاقوں میں نوفا کہ محر کے ہوں سے طراس کی نوبت نہیں آئی۔ غزنی مجمی دیکھتے ہی دیکھتے ہی تھے تھے ہوگیا اور اسلای لشکر نے کائل کارخ کیا، اگر چیشرنہا یت محفوظ تھا مگر کائل اور وسطی وجوبی افغانستان کے حکم ان نے جس کا لقب رہیل تھا، دب کرصلے کرلی۔ اس طرح عبدالرحمن بن سمرہ خالید نے کسی دشواری کے بغیر کائل کو اسلامی سلطنت میں شامل کرلیا۔ بید دور خلافت وراشدہ میں افغانستان کی آخری مہم تھی۔

کابل کی فتح کے بعد گویا پورا اُفغانستان مرتگوں ہو چکا تھا اور اس علاقے میں اِسلام کی اشاعت میں کوئی رکا دے نہیں وہی تقلیم کوئی رکا دے نہیں اِسلام کی اشاعت اور علوم میں حضرت حسن بقری برائینے بھی شامل تھے۔ بید حضرات اس علاقے میں اِسلام کی اشاعت اور علوم میں منہمک ہوگئے ، بیرکا وشیں بار آور شاہت ہوئیں اور بچھ می عرصہ میں اُفغان قبال کی ایجھی خاصی تعداد مسلمان ہوگئے۔ تاہم بہاں اشاعت اِسلام کا کام تدریجا ہوا اور یہاں اس کی تحیل کے لئے کم از کم ایک نیل کے لئے کم از کم ایک نیک کے لئے کم از کم ایک نیک کے لئے کم از کم ایک نیک کو بھر بورمحنت کرتا پڑی۔

بہر حال خلافت داشدہ کے اختام تک اُفٹانستان امن وسکون کا گہوارہ بن چکا تھااور یہاں کے وام جو کسر کی اور دیگر بادشاہوں کے جوروشم سے جال بہلب تقصطمئن اور توش وخرم زندگی بسر کرنے گئے تھے۔ ساسانی خاندان کا آخری تا جدار یز دگر درو پوشی کے ایام ش کسی کسان کے ہاتھوں گمتای کی موت ماراجا چکا تھاا درصد یول پر انی بیجا برانہ حکومت ایک افسانہ بن کررہ گئ تھی۔

امیر معاوید طالفی کے دور میں: امیر معاوید بالفیئ کے دور حکومت میں بعض شورش بیندول نے افغانستان میں فتن اگیزی کجس سے علاقے کی صورتحال بگر گئی کی شہروں میں بغاوت ہوگئ ۔ بہر کیف اسلامی خلافت کے مشرقی صوبوں کے حاکم عبداللہ بن عامر نے بلاتا فیراس کا تدارک کیا۔ ان کے حکم پر فیس بن بیٹم نے بلخ پر چڑھائی کی۔ بلخ کے باشدوں میں اب تک آتش بری کے جراثیم باتی تھے۔ فیس بن بیٹم نے نان کا آتش کدہ منہدم کردیا۔

ایک اور جرئیل عبد الله بن حازم نے ہرات اور باخیس کی صورت حال کوسنجالا۔ یہ 41 مد (661ء) کا واقعہ ہے۔

عبدالرحمن بن سمره والنثيء ايك بار پيمرميدان مين: وسطى اور جنوبي أفغانستان ميں بغادت پييل مئي تو امیر معاوید خالفینا کے نائب عبداللہ بن عامر نے فاتح کا بل عبدالرحن بن سمرہ زالفینا کو ایک بار پھراس سرزيين كى طرف بهيجا عبدالرحن بن سمره وكالثينة طوفان كى طرح أقفانستان ميں واخل ہو سے ،عهديمثاني میں انہوں نے کسی غیرمعمولی تک وود کے بغیر ساملاتے زیر تگیں کر لئے تنے مگر اس بار انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، گروہ مزاحمت کی جرد یوارکو گراتے میلے گئے۔انہوں نے کابل کا تخق ہے عاصره کرلیا۔دن گزرتے گئے، بہاڑول اور شکین فصیلوں کی بناہ میں بیشر کمی طرح فتح ہونے میں نہیں ۳ تا نتما بحاصره کن ماه جاری ر با – ای محاصره می*ل عمر و بن عبیدا لله ب<sup>حس</sup>ن بصر*ی بمبرالصمد بن حبیب و بناطنه جیسی نامور شخصیات بھی موجود تھیں ۔ محاصرے کے دوران حسن بھری رافئے، کا درس حدیث بھی جاری ر ہا۔عبدالصمد بن حبیب روالند نے اس محاصرے میں ان سے مسلوق الخوف " کی وہ حدیث ساعت کی جوابوداؤ وشریف کی کتاب الطهارة بین اس حوالے ہے موجود ہے کہ بیکا بل کے محاذیر سنائی گئی۔ کوئی چارہ نہ پاکر آخر کارعبرالرحن بن سمرہ والتنائی نے مخبنیقوں کے استعمال کا فیصلہ کیا۔ منجنیقوں کے لتے بھاری بھر کم بھرشمری و بواروں پر چھنکے جانے گئے، ایک جانب کی و بوار ضرب مسلسل نہ سبہ کی اوراس میں شکاف پڑ گیا۔ رات کے وقت کا بلیوں نے شکاف پُرکرنے کے لئے ایری چوئی کازورلگادیا مگر مجاہدین نیزوں کے وار کر کے انہیں شکاف سے بیچیے دکھلتے رہے صبح ہوتے ہی کا بلی باشدے جان

ہ تقبلی پررکھ کر باہرنگل آئے۔ محمسان کارن پڑا، کائل کی فعیول تے آیک وردار معرے کے بعد لنگر اسلام فتیاب ہوا اور شہر پر بر ورشمشیر تبعنہ کرلیا گیا۔ اُفغانستان کی تاریخ میں کائل کو برور توت حاصل کرنے کے کارنا ہے گئے نیے ہی ہیں، اس کھاظ ہے بدایک تاریخی فتح تھی۔

۔ پیلڑائی اس لحاظ ہے بھی یا دگارتھی کہ اس میں مسلماتوں نے اس سرز مین میں پہلی بار مخینیقوں کو کا میا بی ہے استعمال کیااوران کے ذریعے شہر کی نصیل کے پرینچے اڑاد ہے۔

عبدالرحن بن سره بالنفيظ في ببال سے فارغ ہوتے ہی جنو بی آفغانستان کارخ کیا اور قنرها داور ذاہل کو کے بعد دیگر سے شن فوز بزلڑا کیول کے بعد رفت کرلیا۔ان فقو هات کے بعد دیگر سے شن فوز بزلڑا کیول کے بعد رفت کرلیا۔ان فقو هات کے بعد دیا غیول کا ذور بالکل ٹوٹ گیا۔ 47 ھ (667ء) میں فور کے لوگول نے سرکٹی کی گر تھم بن عمر و ففار کی فیان پر قابو پالیا۔ 50 ھ (670ء) میں امیر معاویہ دلیا تھیا۔ نوٹ بناوی قیادت میں 50 ہزار سیابی شائی افغانستان میں متعین کرد ہے جس سے یہال مستقل امن قائم ہوگیا۔ در میان میں چند بارشورش پیندول نے فتندا گیزی کی کوششیس کیں گرامیر معاویہ دلیا تھیا اور یہال عموی طور کی کوششیس کیں گرامیر معاویہ دلیا تھیا اور ان کے باہمت اصحاب نے آئیس پنیٹے ندد یا اور یہال عموی طور پر فالا فت راشدہ کے دور کی طرح آئی من وائم شی کا ماحول رہا۔ مختصراً میکیا جا سکتا ہے کہ حضرت معاویہ دلیا تھیا کے دور میں افغانستان کی فقو حات کی تکمیل ہوئی۔

ر تعمیل کی بخاوت: امیر معاوید دالین کے چند برس بعد ایک بار پھر یہاں شورش پیندوں نے سرا تھایا۔ بدہ دور تھا کہ عبدالملک بن سروان اور عبداللہ بن زبیر و الینتی کے مامین معرکہ کارزار گرم تھا۔ ان باہمی اختلافات کی بنا پر سرکزی حکومت کمزور پر گئ تھی اور شورش پیندعنا صرکو آفغانستان سمیت متعدد صوبوں کے عوام میں غلوفہیاں پھیلانے کا موقع ال رہا تھا، چنا نچہ کا بل، سیستان اور شالی آفغانستان کے گئ آفغان سرواروں نے علم بغاوت بلند کردیا۔

ان دنون فراسان کے والی امیہ بن عبداللہ ہے۔ ' ترتبیل' 'جوکائل اور سیستان (جنوبی افغانستان) کا مشہور آبائی سرواز تھا اِن کے قال ف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس ہے بل 47ھ (667ء) میں رہجے حارثی ، 51ھ مشہور آبائی سرواز تھا اِن کے قال ف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس ہے بل 47ھ (667ء) میں رہجے بعد دیگر ہے متبیل کے بعد دیگر ہے مقال ف معرکر آباء ہوئے ہے گر تبیل کا زور کس ہے نہوٹ سکا تھا۔ اس بارامیہ بن عبداللہ سنیل کے اور کسی ہے نہوٹ سکا تھا۔ اس بارامیہ بن عبداللہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ان تھے ہے۔ رہیل نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ان کا شاور تھا، اس نے عبداللہ کی داہ میں کوئی مزاحمت نہ کی، جب اِسلامی لشکر بلند کی بہاڑ وں کی تنگ و تاریک گھا ٹیوں میں گھس آ یا تو رہیل نے تاکہ بندی کر کے اسے محاصر سے میں لے پہاڑ وں کی تنگ و تاریک گھا ٹیوں میں گھس آ یا تو رہیل نے تاکہ بندی کر کے اسے محاصر سے میں لے

لیا۔عبداللہ کواب این غلطی کا احساس ہوا، اس نے مجبور ہوکر رخیبل سے اس وعدہ پر صلح کرلی کہ آپیرہ إسلامي لشكراس علاقے مي قدم نبيس ر كھے گا۔

78 ھ (697ء) میں ایک اورمسلم جرنیل عبیداللہ بن الی بکرہ رتعبیل کا فتنے فر وکرنے کے لئے جنولی ا فغانستان يہنچے۔ انہوں نے رحبیل کےعلاقے میں دورتک پیش قدی کر کے سیستان کے خاصے برے هے يرقبندكرليا اور تبيل كے كئي قلع يونيزشن كرديئ ان كاميا بول في انبين اتناب فكركرديا كرد عقب کا خیال کئے بغیر آ گے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ کائل کے گرد وٹواح میں بیٹنی گئے جو باغی اَفغان قبائل کا مضبوط ترین مرکز تھا۔ وہ کا بل سے 56 میل کے فاصلے پر شھے کہ انہیں اطلاع کمی کہ ر تبیل نے واپسی کے راستوں کی نا کہ بندی کر کے انہیں محاصرے میں لے لیاہے۔

مجور ہوكر عبدالله بن الى بكر ، ف رحبيل صلح كى بات شروع كى ، رهبيل في سات لا كدور بم ادا كرنے كا مطالب كيا، جے إسلاى نوج نے قبول كرليا كركتاكر إسلام كے ايك اور جرأت مندا فسر شرح بن ھانی نے مصالحت سے اٹکار کردیا اور کہا:''اگر ہم نے بیشرط قبول کرلی تواس ملک میں اِسلام ہمیشہ کے لئے كرور موجائے گاء موت كا ايك ون فط ب،اس سے في كرتم كيال بعاگ سكتے مو؟ " مجابدين ك ایک جماعت نے شرح بن حانی کی آواز پرلیک کہااور تبیل کے جنگجوؤں سے بھڑ گئے ،معر کہ کارزار مرم ہواجس میں اسلامی فوج کے سیابی بڑی تعداد میں شہید ہو گئے، باتی ماندہ افراد بڑی مشکل سے محاصرہ تو ڈکر نگلنے ٹی کامیاب ہوئے۔

عبدالرحمن ابن اشعث اور حجاج بن پوسف: بيدور ثال اور جنوب بيں إسلامي نتوحات كے پھيلاؤ کا تھا مگر اَ فغانستان میں اِسلامی دائر و عمل داری آ کے بڑھنے کی بجائے بیچے ہٹ رہا تھا۔اس صورت حال کو برداشت نہیں کیا جاسکتا تھا، عراق کے گورز تجاج بن پوسف نے اس پرشدید بے چینی ظاہر کی اور 80 ه (699ء) میں عبدالرحمن بن اشعث کوایک عظیم کشکر کے ساتھ اُفغانستان روانہ کیا۔اس کشکریں برے بڑے تامورعلاء کرام، قراء، محدثین اور فقہاء کرام بھی شامل تھے۔عبدالرحن بن اشعث ایک كهنمشق سياى تصدانهوں نے مابقه مهمات كى ناكاكى كى وجوه كوما منے ركھتے ہوئے بردى محاط پیش قدى كى، برمنزل پروه واپس كے راستوں اور عقب كى حفاظت كاسخت انتظام كر كے آ مے برجے -ر تبیل کیلے میدان میں ان سے مقابلہ نہیں کرسکتا تھا، وہ اب تک نا کہ بندی اور محاصر ہے کی چال چل کر كامياب بوتا أرباتها ممراس باراس كى يه چال بحى ناكام بوگئ تقى - نتيجه يه نكلا كەرتبىل پېپابوتا جلا گيا \_ ايك طويل مدت تك يهم جارى رى اورجنولي أفغانستان كابرا حصد فتح بوكميا \_ ابھى يدم كمل تهيں بوركي تھى

نوج كو يجير عرصه آرام كانتكم ديا ـ أفغانستان ميس افواج كى پيش قدى ركنے كى اطلاع نے تجاج بن يوسف كو غفبناک کردیا اس نے عبدالرحمٰن بن اشعث کو آ گے بڑھنے کے کئی احکام تاہے مسلسل روانہ کئے گر عبدالرحن ابن اشعث نے ہر بارمعذرت کی جس پر تجاج نے اسے قیادت سے سبکدوثی کا تھم نام بھیج دیا۔عبدالرص بن اشعث نے اس علم پرعملدرآ مدے الكاركرد باادر تعيل سے ملى كامعا بدہ كر سے حان كے خلاف شمشير سونت لي حجاج كي مظالم مع مسلمان يميلي بي نالان تقيم، اس لئة أيك بهت براطبة جن مير ابراہیم تخفی امام شبعی اور سعید بن جبیر روزائشۂ جیسے جبال عالم شامل تھے عبدالرحن بن اشعث کے ساتھ ہو گلیا۔ 82 ھ (701ء) میں عبدالرحمن ابن اشعث اور تجاج بن پوسف کی فوجوں کے مابین کئی معر کے ہوئے۔اُفغانستان،ایران اور عراق کے مختلف شہروں میں یہ کشاکشی جاری رہی۔ باغی اُفغان سردار رتبیل بھی مسلمانوں کی اس خانہ جنگی کو ہوادیے میں پوری طرح شریک تفا۔اس نے کئی مواقع پرعبدالرحن ابن اشعث كى مددكى مرانجام كارابن اشعث كوتمام كاذول يرتكست موكى ادراس في رتبيل ك ياس بناه كى-رسیل نے پچھ سے پناہ کی لاج رکھی مگر بال آخر تباح کے انتقام سے ڈر کراٹیس آل کرادیا۔

قتیبه بن مسلم کی فتو حات: اُنغانستان بس جاری شورشوں ادر بغادت کو بڑی حد تک فروکرنے کا سہرا نا مور أموى خليفه وليد بن عبدالملك كرسرب-اس دوريش إسلامي تاريخ كے نامور اولوالعزم كما نثر وقتيبه بن مسلم باہلی کو اُفغانستان کا حاکم مقرر کیا گیا۔انہوں نے اُفغانستان بیٹے کرا بٹی تما م تر توجہ علا قائی امن و سلامتی اور شورشوں کوفر و کرنے پر مرکوز کردی۔ انہوں نے موقع محل کی مناسبت سے کمیں نری و خدا کرات کا راستدابنا يااوركهين قوت بازوسے كام ليا\_

89 ھ(707ء) میں وہ با جنس کے باغی محمران نیزک کی سرکو بی کے لئے تکے، نیزک شروع شروع میں ایک عرصے تک مسلمانوں کا معاون رہا تھا مگر ترکستان میں قتیبہ بن مسلم کی مسلسل فقوحات نے اسے خوفز دہ کردیا تھا اور دہ مسلمانوں کی قوت سے خطر ہ محسوں کرنے لگا تھا لبذا اس نے بلخ ، فاریاب، طالقان اورجوز جان سمیت شالی اَفغانستان کے تمام شہروں کے مروارول کو الم کر بغاوت کا پر بھم بلند کردیا۔علاوہ ازیں اس نے کائل کے حکمران کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسا کرایے ساتھ ملالیا۔ تخار کا قبائلی حاکم جبغو میریمی نیزک سے فرعوب ومتاثر تھا،اس کے کہنے پراس نے تخاریس بغاوت کردی اور مقامی مسلمان حا كم كود بال سے بے وظل كرديا، قتيب بن مسلم كوية خيراس وقت كلى جب كدان كالشكر تيار شقا۔

ببرحال انہوں نے اینے بھائی عبدالرحن بن سلم کو 12 ہزارسپاتا، دے کر''بروقان' میں تفہرنے

تاريخ افغانستان: جلدِادّ ل اور موسم سر ما گزرتے ہی تخار کی طرف بڑھنے کا تھم دیا۔اس کے بعد انہوں نے خود نیشا پورے بھاری

مک منگوا کرطالقان پرحملہ کردیااور بہاں کے باغیول کو کسی رعایت کے بغیر تہر تی گردیا۔ نیزک کا تعاقب: موسم مرما گزرنے پر 91ھ (710ء) میں انہوں نے فاریاب، جوز جان اور مانے ک

کے بعد دیگرے کی خوزیزی کے بغیر دوبارہ فتح کرلیا۔ نیزک اپنے جتھے کے ساتھ ای علاقے می مورچ بندی کررہا تھا۔ تنیبا ہے بھائی عبدالرحن کے ساتھ اس کے تعاقب میں آ مے بڑھتے گئے۔

نیزک ' نظم' کی انتہائی وشوار گرزار گھائی ہے (جومزار شریف سے 50 کلومیٹر شرق میں ہے)۔ گز رکر بغلان پینچ گیااور گھاٹی پر پہرہ بٹھا دیا۔ ' حقلم' ' گھاٹی کے مند پرایک قلعہ تھا جس کانحل وقوع ایرا تھا کہ یہاں چند آ دمیوں کی مرد سے بڑی ہے بڑی فوج کی پیش قدی روکی جاسکتی تھی۔ قتیبہ کی دان نشیر میں پڑاؤڈالے آگے بڑھنے کی تدبیریں سوچے رہے،خوش قتمتی سے ایک مقامی آ دی مسلمانوں۔ آ ملا،اس نے تتیبکو قلع کے عقب تک وینچنے کا ایک خفیدراستہ بتادیا۔مسلمان اس راستے سے گز رکر قلو پر متعین باغیوں پر ٹوٹ پڑے اور راستہ صاف کرویا۔ قتیبے نے براہ راست نیزک کے تعاقب می بغلان کی طرف بڑھنے کی بجائے سمزگان کارخ کیااور وہاں سے نیزک کے پیچھے روانہ ہوئے۔ نیزک اس دوران بغل ن سے فرار موکر وادی فرغانہ بھنے گیا تھااور''کرز'' نامی ایک نا قابل تنجیر کھاٹی می روبیِشْ تھا۔ تخار کا حاکم جبغویہ بھی اس کے ماتھ تھا۔ تتیبہ نے'' کرز'' گھاٹی کا محاصرہ کرلیا، اس گھاٹیا کہ گھوڑے اور خچر بھی عبور نہیں کر سکتے تھے، اس لئے تتیبہ نے دو ماہ تک محاصرہ جاری رکھا۔ آخر کار محصورین بھوک، بیاس، مردی اور خارش کی بیاری سے تنگ آ گئے، قتیہ نے انہیں بات چیت کے ذریعے باہر بلوایا، جبغوبیری جال بخشی کر دی گئی گر نیزک نے دوسال سے اِسلامی لشکر کوننگ کر دکھا قاہ اس کا جرم ما قابل معافی تھا لہذا اس کا سرقلم کر کے غلیفہ کے پاس وشق بھجواد یا گیا۔

عمر ثانى يِطلنُهُ: كاسنهرا دور: أفغانستان مِين اشاعت إسلام كا كامياب ترين دور 99هـ (717ء) مل حضرت عمر بن عبدالعزيز والنيز كي خلافت كي آغاز كرساته شروع مواءان يقبل وليد بن عبدالملك الا سلیمان بن عبدالملک کے دور میں افغانستان کے ماغی سرداروں کا زورٹوٹ چکا تھا۔ دوسری طرف سدہ كراجاكا تاج وتخت بهى خلافت إسلاميه كسامن ثى ين ال چكاتفااد دافريقه كتاريك جنگلات لل بھی اِسلامی نوجیں برابر پیش قدی کردہی تھیں، شال میں ان کا دھاوا بورپ پر بھی جاری تھا، سلیمان مِن عبدالملك نے اپنے بھائي مسلم كوقسطنط فير تح كورپ ميں داخل ہونے كى مهم مونب ركائ تى ادر يظم شخت ترین برف باری کے باوجود قسطنطنیہ کے سامنے خیے گاڑے ہوئے تھا، مگران کا میابیوں اور کار نامو<sup>ں</sup>

کے باد جود اسلای ریاست کے لئے ایک نیا خطرہ سر ابھار رہا تھا اور وہ بیتھا کہ سرحدول کی دسعت کے مطابق رعایا کی دیکے بعد اللہ اور تعلیم و تربیت پر توجہ نیس دی جارتی تھی، گویا اس طرح بیرونی خطرات سے تو بے فکری تھی مگر اندرونی عدم استحکام کا خطرہ بڑھ رہا تھا اور بیصور تحال حکومت میں شامل اعلی عہد بداروں بے فکری تھی گردوہ کی بے جاتی ، اقربا بیروری، بددیا تی اور آرام پہندی کے باعث بیدا موری تھی۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز رواطني نے مندرخلافت سنجالتے على ان خرابوں كا تدارك كيا۔ اقرباء یروری کی جڑ اس طرح کاٹ ڈانی کہان کی زندگی اس کی روثن مثال بن گئی۔عمال حکومت کو نا جائز سختیوں سے د دکا نظم وخیانت کے مرتکب عہدیداروں کومعز ول کردیا۔عوام ادر حکام کے مابین فاصلے ختم كرديء عدل وانصاف كوعام كيا، مجرمول كومز الحيل دين، حق دارول كوان كاحق ولايا، غصب شده اموال اور جائیدادیں ان کے اصل مالکان کو واپس کیں ، بیت المال میں جمع شدہ دولت کے انبارعوام کی فلاح وبهبوديين بيدريغ خرج كرذالي درحقيقت ان كا دور حكومت خلافت ِما شده كا موبهونمونه تقا-ان کے اصلامی اقدامات کے باعث ملک میں عدم اطمینان کی فضا میسرختم ہوگئی ادر اِسلامی ریاست دافلی استخام کی راه پرچل پڑی۔ افغانستان سمیت تمام صوبوں سے شورشوں کا نام ونشان تک مث کیا۔ عمر ثاني راك عمر فأروق والنبي كنتش قدم ير: حضرت عمر بن عبد العزيز واللذي في افغانستان جيسے حساس علاتوں میں بالکل وہی تدبیرا بنائی جے حضرت عمر فاروق والفیائے نے مدنظر رکھا تھا۔حضرت عمر بن عبدالعزيز جانے تنے كرمجت ، محبت كوجنم ديتى ہے ، اس لئے انہوں نے عوام كوشريعت كى روشى بل متمام حقوق دیے، ان کی شخص آزادی کی حفاظت کرنے اور ان کو اعتاد میں لینے پر مبنی حکمت عملی ا پنائی خصوصاً أفغانستان کے باشدوں کی طبیعت ومزاج کا نمیال رکھتے ہوئے انہول نے یہال پوری احتیاط اور فراست کے ساتھ اس حکمت عملی ہے کام لیا اور اپنے گور زول کو بھی اس کی تاکید کی۔ان کے خطوط اور فراین سے بیہ بات بخو بی جملکتی ہے۔ شورشُ زدہ علاقوں کے گور نرایک عرصے تک مقا می عوام ے رواداری برتے برتے بھی بھاران کی اصلاح ہے مالیوں ،وجاتے تو تنگ آ کرامیرالمؤمنین ہے سختی کی اجازت طلب کرتے ۔حضرت عمرین عبدالعزیز پڑائٹنۂ ہر بارانہیں حسنِ اخلاق اور عدل وانصاف کی تا کی فرماتے اورانہیں بخت گیری کی تطعاً اجازت نیدیجے۔ایک بارواکی اُفغانستان جراح بن عبداللہ بن حكى كا خط بهنجاجس ميں لكھا تھا:

''اہلِ اُفغانستان کارویہ بہت خراب ہے، انہیں تکواراورکوڑے کےعلاوہ کوئی چیز راہ راست پر نہیں لاسکتی،امیرالمؤمنین مناسب جمعیں تو جھےاس کی اجازت دیں۔'' دھزت عمر بن عبدالعزیز رہ لانے نے خط پڑھ کریہ جواب کھوایا: '' تمبارایہ خیال کہ ان لوگوں کوکوڑے اور کلوار کے سواکوئی چیز راہ راست پر نہیں لاسکتی سراسر غلط ہے۔ان کوعدل وانصاف اور حق کی تکمبداشت راہ راست پر لاسکتی ہے۔ بس حق کو جہاں تک ہو سکے عام کرو۔'' (تاریخ انخلفاء)

جراح بن عبداللہ نے اس علم پر عملدر آ مدکرتے ہوئے اپنے طرز عمل کو درست کرلیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں ذمیّ و لکوئری سے دعوت اسلام دینے اور اسلام قبول کرنے والوں کوشری قانون کے مطابق جزید معاف کردینے کی بھی تاکید کی تھی ، اس کا اثریہ ہوا کہ خراسان عمل ذی جوق در جوق اسلام قبول کرنے سالام قبول کرنے سالام قبول کرنے کے مطابق پر چار بڑا دافراد نے اسلام قبول کیا۔

اسلام بول کرنے گئے ، صرف جراح بن عبداللہ کے ہاتھ پر چار ہزارا فراد نے اسلام بول کیا۔
افغانستان ہیں رفائی کام اور علوم اسلامیے کی بہار: اُنغانستان اسے بھی نہایت بسماندہ چلاآ رہا
تھا، آمد و رفت کے بنیادی و رائع بھی کمیاب سے، راستوں پر سرائے خانے نہ سے، حضرت عربن عبدالعزیز رائٹنے نے بہال کے حاکم کوصوبے کی تمام سڑکوں اور راستوں پر جگہ جگہ سرائے خانے تشمیر کرنے کا تھم دیا، اس سے علاقے کے عوام اور مسافروں نے سکون کا سانس لیا۔ عمر بن عبدالعزیز رائٹنے، خود بہت بڑے محدث اور فقیہ ستے، علوم دینہ کی تفاظت اور اشاعت پر انہوں نے خاص توجہ وی ۔ انہوں نے برانہوں نے خاص توجہ وی ۔ انہوں نے بریہ میں موبوں کے والیوں کو کھوا مجبول کے خاص توجہ وی ۔ انہوں نے اور انتجاعت پر انہوں نے خاص توجہ وی ۔ انہوں نے دینہ موبول کے والیوں کو کھوا بھیجا کہ حضورا کرم مُن النظم کی احد میں مائع نہ موبول کے والیوں کو کھوا بھیجا کہ حضورا کرم مُن النظم کی احد میں مائع نہ موبول کے والیوں کو کھوا بھیجا کہ حضورا کرم مُن النظم کی انہوں نے سے میام ضائع نہ موبول کے۔

اس فر مان کے مطابق یدید منورہ، مکد معظم، خراسان اور شام و معرکتام محدثین سے احادیث ذخرہ کر لی گئی، ان کے جموع تر تنب دیے گئے اور ان کی نقول إسلای صوبوں بیں پھیلا دی گئیں۔ ان کوشٹول کل بدولت تمام إسلای صوبوں کی طرح آفغانستان بیں بھی إسلامی علوم کا خوب جرچا ہوا، تہذیب و تمدن پر إسلامی اثرات کی گمری چھاپ لگی اور طمت افغانستان نے صحیح معنوں بیں إسلام کو بہجاتا۔ اہل افغانستان طبعی طور پر نہایت دلیر، عالی حوصلہ اور ذخین تنے، إسلامی علوم نے ان کی ذہانت و فطانت پرصیقل کا کام کیا۔ إسلامی تعلیمات نے انہیں اپنا گرویدہ بنالیا اور و گروہ ورگروہ علم کے خزانوں کی طرف لیکے۔

عرب سے روش ہونے والی إسلامی علوم کی مشعل نے اہل اُ فغانستان کو اخلاق، معاشرت، تمدن، ثقافت اور علوم و ننون کے وہ رہنما اصول دیے جن سے وہ حقیقی معنوں بیس مہذب اور متدن بے۔ انہوں نے اِسلامی علوم و حکمت کے انمول موتیوں کی ول سے قدروانی کی۔ جہاں کوئی عالم وین حلقہ درس لگاتے وہاں طالبان علوم کے ٹھٹ لگ جاتے۔ بے شار تو جوان علوم اِسلامیہ کی اعلی تعلیم سے لئے کوفہ، بھرہ، تجاز اور شام جیسے دورور از علاقوں میں پھیل گئے اور اپناوامن علم وضل کے جواہر سے بھر کر لوٹے۔انہوں نے بھی اپنے اپنے مقام پر حلقہ درس جاری کئے اور یوں یہ علاقے علاء ہے آباد ہوگئے۔ علم کے خوگرانمی نوسلم اُ فغانوں میں حضرت امام ابو صفیفہ روائٹی کا خاندان بھی تھا جس نے کا بل سے بجرت کر کے نساء تر خداور پھرعراق کو اپناوطن بنایا۔ (الطبقات السنیہ ٹی تراجم الحففیہ: 1/24) ایک صدی کے اندراندرا فغانستان میں کوئی شہراور کوئی بستی ایسی نہتی جہاں مساجداور مدارس نہ ہوں۔ تمام مساجد نمازیوں سے یُراور تمام مدارس طالب علموں سے بھرے ہوئے دکھائی دیتے ہے۔

ہوں۔تمام مساجد نمازیوں سے پُراورتمام مدارس طالب علموں سے بھرے ہوئے دکھائی دیتے ہتھے۔ بڑے مدارس میں طلبہ کی تعداد ڈیڑھ دو ہزار سے کم نہیں ہوتی تھی۔ شالی اُفغانستان میں ضحاک بن مزاحم <sub>دلطانہ</sub> تغییر اور فقہ کی تعلیم دیتے ہتھے ،ان کی درس گاہ کے طلبہ تین ہزار سے کم نہ تھے۔اُفغانستان میں ہے

دورعلوم عالی تغییر، حدیث، فقہ، اصول فقه اوراساءر جال کی ترویج کا تھا، اس کے علاوہ اوب، شعر ومنطق اور کلام کے ماہرین بھی یہاں اپنی محنتوں سے علم کی ترویج میں حصہ لے رہے تھے۔

شاکی افغانستان بیس اِسلام: مشرتی اوروسطی افغانستان کی بنسبت شاکی افغانستان کے باشدوں نے الدرے تا فیرے اسلام قبول کیا۔ دوسری صدی اجری کے اوائل بیس یہاں کے بہت سے سردار اور ال کے قبائل اِسلامی حکومت کے باج گزار ہوئے کے باوجود فیرسلم ستے، ان کی طبیعت بیس سرکتی کوٹ کو جری کی اوائل اِسلامی کی سعادت کے حصول بیس کئے کے باشدول انے پہل کی۔ ان کے کوٹ کر بھری ہوئی تھی ۔ ان کی طبیعت بیس کے ان کے کھی تاکد ین اِسلام کے وائز مے بیس داخل ہوئے، بلخ بیس پہلی محبول تھیر ہوئی، اس کے بعد یہاں مساجد ومکا تب کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ جلد ہی بلخ نہ صرف علوم وفنون بلکہ سلوک ومعرفت کا بھی ایک ممتاز مرکز

بن گیا۔عالم اسلام کے بہت سے نامورعلاء ومشائ نے یہاں جنم لیا۔ ہشام بن عبد الملک کا دور: عربن عبد العزیز کے جانشین خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے بھی آفغانستان

پر بھر پور توجددی۔ بغاوتوں کے خطرات کے سدباب کے لئے یہاں بڑی چھاؤنیاں تغیری گئیں۔اس دور میں صرف ثالی اُفغانستان میں تعینات سپاہوں کی تعداد 54 ہزار، از دیٹے 10 ہزار اور آزاد کردہ بھی بڑار، بھرہ کے 9 ہزار، قبیلہ بکر کے 7 ہزار، عبدالتیں کے 4 ہزار، از دیٹے 10 ہزار اور آزاد کردہ بھی فلاموں میں سے 7 ہزار افراد تھے۔اس طرح اَفغانستان پر حکومت کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تعلیم اور دعوت وٹینے کا کام بھی بدستور جاری رہا۔

اُنفانستان کی سیاسی تقشیم اِن دنوں اُموی حکومت کی پالیسی کے مطابق اَفغانستان کودلایت خراسان کے تحت تمن حصول میں تقشیم کیا گیا تھا۔ (اس میں موجودہ اَنفانستان کے علاوہ بھی کی و تیج علاقے شال ہے)

7 شالی اُنفانستان .....اس کا مرکز "مرؤ" (جوموجودہ تر کمانستان میں "میری" کے نام سے مشہور

ے) کو قرار دیا گیا۔ ( خلافت راشدہ کے دور میں شالی اُنغانستان کا مرکز'' نیشالور'' تھا) گئی، ہرات، فاریاب، جوز جان اور تخاراس کے اہم شہر تھے۔

مغربی افغانستان ....اس کا مرکز '' زرخج'' تھا۔صوبہ سیستان کی سرحدوں تک کے علاقے اس میں بنا ہے ۔ بنا ہم بیتھ

جوب مشرقی اَفغانستان .....اس میں بلوچستان سے دریائے سندھ کے ساحل تک تمام علاقہ شامل ،
تھا، ایک عرصہ تک اس کا کوئی مرکز ندتھا۔ بعد میں تمیم بن زید کے دور میں سندھ کے شہر منصورہ کواس ،

كاصدرمقام قرادديا كميار سلوك واحسان كي روشني أفغانستان مين: أنغانستان كي سياست، عوا مي زندگي، معاشرت ادراخلاتي ا تدار پر حکومی اقدامات جس طرح انزانداز موربے تھے وہ اپنی جگہ، مگریباں ایک اور جماعت کا ذکر ضروری ہےجس کے اولوالعزم کارکن قریباً نصف صدی سے اس ملک کے پہاڑوں، وادیوں اور گھاٹیوں کا سید چرتے ہوئے دوروراز کی بستیوں اورو بہاتوں تک میں کام کررے متعے سیدہ گم نام بلغین اورداگا تے جنہیں عرف عام میں 'صوفیاء' کہا جاتا ہے۔جس جوش وجذبے سے مجاہدین محاذوں پر سلی دشموں سے نبروآ زمارے، ای ولولے سے دعوت کے میدان میں گم نام مبلغین سرگرم رہے۔ان کی زندگیاں نوسلموں کی تعلیم وزیبت، تزکیه باطن اور اصلاح نفس کے لئے وقف مو کئیں۔ان مبلغین اور داعیوں نے اس قدر خاموثی ہے کام کیا کہ تاریخ میں چندایک کے سواکسی کے حالات محفوظ نہیں مگر نسف صدی کے بعد أفغانستان مس عشق خداوندي سے مرشار بلند مرتبه مشائخ كى جابجا آراست محفليس اس بات كى گوا تا دے ری تھیں کہ بچھلی نسلوں کے مم نام داعی معرفت الباید کا ذوق وشوق پیدا کرنے کے لئے یہاں کتنے بڑے پیانے برکام کر مجئے تھے۔ آفغانستان میں سلسلدا حسان وسلوک کی بنیادر کھنے والی پہلی عظیم الرتبت استی خواجہ حسن بھر کی برالئے ہتھے، وہ اپنے دور کے نہایت بلند مرتبہ تحدث،مفسر، فقید اور داعی تھے، دعوت ا ارشادان كاخاص ميدان تقاءاصلاح باطن اورتز كيرنفس كوايك مستقل كام بجهر كراس كے لئے مراكز قائم كرنا آپ کا تجدیدی کارنامد تھا۔ آپ کے ظیفہ شیخ عبدالواحد بن زید روائنے اور ان کے نائین نے اس ملیاکا بزید آ محے بڑھایا۔حضرت حسن بھری برائنئے اَفغانستان کی فتح میں حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رہائیے کے مزید آم محے بڑھایا۔حضرت حسن بھری برائنئے اَفغانستان کی فتح میں حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رہائیے ماتھ شریک دے تھے اس لئے اس خطے پر ان کی خاص تو جیتی۔ ان کے متوسلین کی محنت کے باعث افغانستان كى خاك سے اليے جليل القدراولياء تيار ہوئے جن پر إسلام كى تاریخ آج بھی فخر کرتی ہے۔ وْ مِن مِن ہم بطور نموشال دور کے چندا کے متاز بزرگول کا مختر ساتعارف بیش کرتے ہیں۔

تاريخ انغانستان: جلدِاوّل

ابراہیم بن اوسم واللئے: ابراہیم بن اوهم روائے کا نام معرفت وسلوک کی دنیا میں کسی تعارف کا محاج نہیں۔ ان کا تعاق شہل اُنعانستان کے مرکزی شہر بلنے سے تھا، بلنے کے حاکم نے آئیس اپنامنہ بولا بیٹا بنار کھا تھا اس کے اس کے بعد ابراہیم بن اوهم روائے نے بلنے کی حکومت سنجالی مگر کیجہ ہی عرصے بعد دنیا ہے دل اُنھا اللہ کے اس کے بعد ابراہیم بن اوهم روائے نے دل کی کا یا ایسی پلٹی کہ سب پھی چھوڑ چھاڑ کر درویش کی زندگی اپنا کی بیٹ ہو دورتھا کہ اُفغانستان میں اِسلام کی روشن تیزی سے پھیل رہی تھی اور مم نام وائی ادرصونیا کے کی بدورتھا کہ اُفغانستان میں اِسلام کی روشن تیزی سے پھیل رہی تھی اور مم نام وائی ادرصونیا ہے کرام اس سلسلے میں غیر معمولی کروارا داکر رہے تھے۔ بلنے سے نظنے کے بعد آپ کی اکثر زندگی ہے وطنی اور سیاحت میں گزری ۔ کہ معظمہ مدید منورہ ، نیشا پور، کوفہ ، بغداد اور دنیا سے اِسلام کے دیگر روحانی و علی مراکز میں گھوم پھر کر برز رگان و بین سے فیض حاصل کیا۔

مرا بریں عوبیا و کی جھڑے مران بن موی ، حضرت باقر ، فیخ منصور کمی اور حضرت نفسل بن عیاض و باللنم عضرت او بین مونیا و کی بستیں عاصل کر کے آپ مرجع خلائق بن گئے سے ، لوگ جو ق در جو ق آپ کی بجالس میں آ کرز کی بنفس ، اصلاح باطن اور تعلق می اللہ کے اصول کیکھتے ۔ آپ کی وفات 162 ھیں ہوئی ۔ میں آ کرز کی بنفس ، اصلاح باطن اور تعلق میں اللہ کے اصول کیکھتے ۔ آپ کی وفات 162 ھیں ہوئی ۔ امرا آئیم بن طہمان روالئن نے برات سے تعلق رکھنے والے یہ عظیم محدث تی تا اجین میں سے تھے ، عبداللہ بن مبارک روالئن یہ جھے جلیل القدر عالم ان کے شاگر دہتے ، اما م ابو حنیف روائن نے نے بھی ان سے روایت کی ہے ۔ اپ و دور میں یہ افغانستان کے سب سے بڑے محدث کی حیثیت سے مشہور تھے ۔ امام احمد بن طبیل روائن ہوں کا اتنا احرام کرتے تھے کہ اگر فیک لگا کر بیٹھے ہوتے تو ان کا تا ما منت تی سید سے بیٹے جاتے اور فر ماتے : '' یہ منا سب نہیں کہ نیک لوگوں کا ذکر ہواور میں فیک لگا کر بیٹھ وا۔''

آپ کی وفات 163 ہے میں ہوئی۔

حضرت شقیق بنی جائئی جائئی : حضرت شقیق بنی روائئی کا تعلق بنی ہے تھا، تاجر پیشہ تھے کر بعد میں علوم دینیہ

کی طرف راغب ہوئے اور ان میں زبر دست ملکہ حاصل کیا۔ ایک عرصہ تک کوفہ میں حضرت امام ابو
حنیفہ روائئی کی مجلس میں حاضر ہوتے رہے۔ امام اعظم روائئی کے سب سے ممتاز شاگر وقاضی امام ابو
یوسف روائئی ان کے ہم درس تھے علوم شریعت میں کمال حاصل کرنے کے بعدا صلاح باطمان کی طرف
متوجہ ہوئے اور زمانے کے نامور اولیاء کرام سے فیض حاصل کر کے سلوک ومعرفت کے نہایت بلند بابیہ
متام پر فائز ہوئے۔ جہاد کا زبر دست جذبہ رکھتے تھے، بار ہا معرکوں میں شریک ہوئے اور بال آخر
متام پر فائز ہوئے۔ حباد کا زبر دست جذبہ رکھتے تھے، بار ہا معرکوں میں شریک ہوئے اور بال آخر

حقیقت سے کہ اُفغانستان کے عوام کے دلوں کو فتح کرنے والے یہی صوفیاء کرام متے جن کے

اخلاص، مجاہدے، سوز دل اور آ و محرگا ہی نے پہاڑوں کی طرح سخت طبیعت رکھنے والی اس قوم کے دل مور کرے دل مور کرد سے اور دوحانی فضا کی خوشبو سے مور کرد سے اور دوحانی فضا کی خوشبو سے سانس میکئے گئے۔ افغانستان کے موام وخواص میں آج بھی صوفیاء کرام سے محبت اور ان کی تعلیمات سے مصبح کی دور ان کی تعلیمات سے محبت اور ان کی تعلیمات سے مصبح کی دور ان کی دور ان کی تعلیمات سے مصبح کی دور ان کی تعلیمات سے دور ان کی تعلیمات سے دور ان کی د

اموی خلافت کا خاتمہ: ہشام بن عبدالملک کے بعد اموی خلافت کو کوئی دہن، باصلاحیت اور مضبوط کردار کا حکمران میسر نہیں آیا، چنانچہون بدون مرکز کی گرفت صوبوں پر کمزور پر ٹی گئی۔اس موقع سے فائدہ اٹھا کرعبا کی تحریب نے زور پکڑلیا۔عباسیوں کی زیر زبین سرگرمیاں، ان کی خفیہ اور پھراعلانیہ دعوت، امویوں کے بالمقابل خلافت کا دعوی مسلح تیاری اور حکومت سے جھڑ پیں ،،،، یہ سب تفصیلات تاریخ کا ایک طویل حصہ ہیں جو ہمارے موضوع سے خاری ہے۔ مختصر یہ کہ حکمرانی کے دعوے دار، النود کروہوں کی محاذ آرائی آخر کار اموی خلافت کے خاتمے اور عباسی خلافت کے قیام پر انجام پذیر ہوئے دون نے خلافت عباسیہ کے دور بی افغانستان میں جواہم واقعات، حوادث اور انتظاب دقوع پذیر ہوئے ان کا مختصر ذکر ہم آیندہ کریں گے۔



#### نيراباب

## عباسي دوركا أفغانستان

عبای خلافت کے قیام میں ایو سلم خراسانی تامی ایک عجی سیاست دان نے سب سے بھر پور کر دارادا کیا تھا، اس نے مجم کوعر بوں کی حکومت سے نجات اور حکومت میں ان کی شمولیت کا سپز باغ دکھا کر اُمولیوں کے خلاف برا چیختہ کیا تھا۔ عجی عوام جن میں اُنغانستان کے باشندے بھی شامل تھے،عموی طور پرعبای تحریک کے حامی تھے، انہیں عباسیوں سے غیر معمولی مراعات کی توقع تعی اورعباس حکومت کے ابتدائی زمانے میں ان کی یذیرائی بھی ہوئی،خلیفہ مصور عباس نے ان کی بڑی صد تک ولجوئی کی محرجلد ہی ہا ہمی اعتماد کی بیرفضا مکدر ہوگئی۔خصوصاً جب منصور نے ابومسلم خراسانی کے ساز ثبی مزاج اور اس کی صد ے برطی ہوئی پُرکاری سے خوفز دہ ہوکرائے لگ کیا تو اُفغانستان کے عوام میں ایک بار پھربے چین کھلنے لگی، جلد ای مختلف شهرول میل سلی بغاوتیں شروع مو گئیں اور پورے صوبہ خراسان میں بدامن کا راج ہو گیا۔ان بغاوتوں کی بنیاد' لسانیت' بھی ، ابومسلم کے قتل ہوتے ہی شرپیند عناصر نے اہلِ أفغانستان کے سامنے عربی اور عجی کا سوال ایک بار پھر پوری شدت سے اٹھا یا اور یہ باور کرایا کہ خلیفہ منصور نے ابو مسلم خراسانی کومحض عجی ہونے کی بناء پرقل کیا ہے۔اس اشتعال انگیر نضا میں اُفغانستان کے ثال مغربی شر ہرات کا ایک جوی سند باد بغاوت کاعکم لے کر کھڑا ہو گیا، ہرات اور ایران کے بجوی قبائل کی بزی تعدادلسانی عصبیت کے نام پراس کے ساتھ ہوگئ سند یاد نے رفتہ رفتہ نفرت کی اس آ گ کا رخ اِسلام کی جانب کردیا اوراعلان کیا کہ ہم کعیۃ اللہ کوڈھا عمیں گے اور مسلمان عورتوں کو باندیاں بنا عمی گے۔ سنربادنے 137 ھ (754ء) میں خراسان کے بڑے تھے پر تسلط حاصل کرلیا اور آ کے بیش قدی کی تیاریال کرنے لگا، گرمنصور نے اسے زیادہ موقع نددیا، عباسی جرنیل جمہور بن مرار عجلی دس بزار با بیول کے ساتھ اس کے مقابلے پر آیا ہمدان اور رے کے درمیان گھسان کی لڑائی میں جوسیوں کو· شکست فاش ہوئی ادر سند با دفرار ہوتے ہوئے مارا گیا۔ بچھ عرصہ بعد ہرات ہی کے گر د دنواح میں استاد

48

تاريخ افغانستان: جلداة ل

راباب

سیس نائی ایک فتنہ پرور شخص نے نبوت کا دعویٰ کردیا اور جلد تی ہزاروں افراد کو اپنے ساتھ ملالیا\_ ہرات، با دغیس اور جنوبی افغانستان کے بہت ہے جالل اس کے ساتھ ہو لئے اور انہوں نے اُفغانستان کے وسیع وعریض علاقے پر قبضہ کے بعد مرد کے حاکم اجشم کو بھی شکست فاش دے دی۔

منصور نے اس جھوٹے مدی نبوت کی سرکو بی کے لئے اپنے بہترین جرنیل مقابلے پر بھیج جنہوں نے سخت لڑائی کے بعد استاد سیس کو گرفتار کر کے منصور کے پاس بھتے دیا جہاں اسے قبل کر دیا گیا۔ا گلے ہی سمال آ ذرویہ نامی ایک بحوی سردار نے اُنفانستان کے پھی عصبیت پند قبائل کو جمع کر کے بغاوت کردی اور یزیدنا می عباس حاکم کومیدانِ جنگ میں شکست دے ڈائی۔ بعدازاں ذرئج کے حاکم محن بمن ذائد، پر جملہ کر کے اس کا بید چاک کر دیا۔ان شور شوں پر عموی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ابحار نے میں مقامی فیر سلم پیش بیش تھے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اِسلام ڈیمن طاقتیں اُنفانستان میں شروع ہی سے غیر معمولی طور پر فعال رہی ہیں اور موقع پاتے ہی انہوں نے اپنے مقامی کارندوں کے شروع ہی اس شورش و بدائمنی بر پاکر کے میں جمی و پر نہیں لگائی۔

ظیفہ ہارون الرشید کے کارٹامے: 170 ھ (786ء) پی خلافت عباسیہ کے ظیم کمران ہارون الرشید نے مسند کومت سنجالی اور بڑی حکمت، دانائی، جرات اور گیم حمولی ہوش مندی ہے بگرتے ہوئے حالات کو سنجالا، آفغانستان بیں شورشوں کورفع کرنے پراس نے خاص تو جددی اور نشل بن بیکی بوعے حالات کو سنجالا، آفغانستان بیں شورشوں کر بیا نے فضل بن بیکی نے شورشوں پر قابو پا کر جلد قا افغانستان بیں امن وابان قائم کردیا۔ اس دور بی بھی کائل اورگردونوا کے علاقے بیل بر همت سے تعلق رکھنے والے قبائل آباد میں اور بیل بھی کائل اورگردونوا کے علاقے بیل بر همت سے منطق رکھنے والے قبائل آباد میں ان کے حکم ان باجگرار ہونے کے باوجود ''کائل شابی'' کہلائے سے منظل تھا گرابراہیم بن جبل نامی ایک عرب امیر نے خور بند کے داست کائل شابی پر قبنہ کرتا ہے صفح میں ان کا بیل شاہیوں کو وہاں ہے بید فل کر سے امیر نے خور بند کے داستے سے کا بیسا پر کا میاب چڑھائی کی میں اور کا بل شاہیوں کو وہاں ہے بید فل کر کے برام اور کا بیسا سے کائل شہر کے اس قدیم جھے بی نقل مشہور تھا، تباہ کر ڈالا کائل شاہی ان کائل شاہوں کو کانارے آباد ہے۔

اِنقلانی اقدام: آفغانستان میں حالات معمول پر لانا خلیف ہارون الرشید کا ایک بڑا کارنامہ تھا مگرا ال سے بھی بڑھ کرایک ایسا کارنامہ اس کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا جو نہ صرف آفغانستان بلکہ سارے عالمی اسلام پر انز انداز ہوا۔ اس علم دوست خلیفہ نے تمام صوبوں میں فقد حقی کوقا نونی طور پر نافذ کردیا اور اس

تاريخ افغانستان: جلد اقرل ر عالم إسلام کوایک ہی ونگ میں ونگ ویا۔ بیا یک انقلانی قدم تھاجس سے پورے اسلامی دنیا پر فرت المرتب ہوتے اور ہرطرف چین واطمینان کی فضا قائم ہوگئ، ہارون الرشید کے دور کوعہای فلافت كادورزري كهاجا تاب\_

مارون الرشيد مية بل خلافت عباسيد كابتدائي دوريس فقد كمدوّن اول امام ابوحنيفه راتشنيه قراً ن وحدیث، آتار صحاب نیز اجماع وقیاس کی روشی میں إسلام احکام کی تدوین کا تاریخی کارنامدانجام دے م سے ، مرفانت عامید کے بانیوں نے اسے سرکاری سطح پر نافذ نہیں کیا تھا۔ تا ہم فلیف مصور کے حاتشین مهدی نے اپنے دوریس امام اعظم روافقہ کے جلیل القدر شاگر دامام ابو یوسف رواففہ کو بعداد کے مشرقی جھے کا قاضی بنا دیا تھا۔ اس کے بعد خلیفہ ہادی نے انہیں پورے بغداد کا قاضی مقرر کردیا تھا۔ ظیفہ ہاردن الرشید نے اس سلسلے کومزید آ کے بڑھا یا اور قاضی ابو پوسف برالنئیر کو پورے عالم اسلام کا قاضی القصنا ۃ مقرر کر کے فقہ حنی کو قانونی طور پر لا گو کر دیا جس کے بٹیت اثر ات جلد ظاہر ہوئے۔

أ فغانستان میں فقد کی ترویج: أغانستان میں فقہ خفی کی داغ بیل اس سے پہلے پر چکی تھی، امام ابو حنیفہ روائنے کے تلایذہ کمی بن ابراہیم اور شیق کمنی جیسے بزرگوں کا یہاں وسیع حلقۂ اثر تھا، قانونی طور پر فقہ حنیٰ کے نفاذ کے بعداہلِ اَفغانستان پر بیر نگ مزید پخنتہ و گیا۔ چنا نچیاس دور سے لے کر آج تک عموی طور پرانغانستان کے مسلمان قریباسو فیصد حفی ہی چلے آرہے ہیں۔

أ فغانستان میں پہلی خود مختار حکومت: ہارون الرشید کے بعداس کے دو بیٹوں مامون الرشید اور الین الرشيدين اقتدار كى جنگ تاريخ كاايك المناك باب ب-اس كشش من مامون الرشيد كوكاميا بي حاصل ہوئی اور امین الرشید مامون کے معتمد جرنیل طاہر بن حسین کے ہاتھوں مارا گیا۔ مامون کی خلافت کے دور میں طاہر بن حسین عباسی در بار کا اہم ستون شار ہوتا تھا گراہے بیٹ طرہ بدستور لاتن رہتا تھا کہ کہیں مامون کا مراج برہم ہوجائے اور وہ اسے ایٹن الرشید کے قاتل ہونے کا الزام دے کرقل کرا دے۔اس خطرے کے پیش نظراس نے مامون سے بڑے مختاط انداز بیں خراسان کی حکومت کی درخواست کی۔ مامون پہلے ای خراسان کی انتظامیہ سے مطمئن ندتھا چنانچہ اس نے دوخواست قبول کرئی ادراسے خراسان سے لے کر سندھ تک کے علاقے کا والی بنادیا۔ چونکہ طاہر بن حسین مامون الرشید کے اقتدار کی راہ ہموار کرنے میں میں بیش رہا تھا اس لئے مامون کو اس پر بے حد اعماد تھا، چنا نچے ٹراسان وسندھ کا گورز بناتے ہوئے مامون نے اسے غیر معمولی اختیارات دے دیئے ۔ بیگو یا اَفغانستان گُنمنی خود مختاری کا آغاز تھا۔ دومال بعد طاہر بن صین نے اُفٹانستان پراین گرنت اتنی معبوط کر لی کہا سے نماز جعہ کے خطبے سے

ماری استان میں میں ہوتی ہے جملے کو گوئی جھیل کھی ہوتی ہے۔ طاہر بن حسین اس کے بعدزیادہ عرصہ زنور اللہ میں استان

نہ رہا مگر اس کی ادلاو نے افغانستان پر اپنا تسلط برقر ار رکھا، اُفغانستان کی سے پہلی خود بختار مسلم سلطنت دولت طاہر میہ کے نام سے مشہور ہوئی اور قریباً نصف صدی تک تائم رہی۔اس نے اُنغانستان کی فلاح

بهبودیش نمایاں کردارادا کیا۔زراعت اورصنعت وحرفت کوتر تی دی، علی کاموں کی حوصلہ افزائی کی۔ اس دوریش خراسان اور ملحقہ علاقوں میں علم حدیث کی محنت اپنے عرون پرتھی۔عظیم محدث امام ابوداؤر بست میں ت

البحسناني كاتعلق اى دورے ہے۔
امام ابوداؤ دالبحسناني برالنئي: جنوبي افغانستان کے علاقے سیستان سے تعلق رکھنے دالے عالم إسمام البوداؤ دالبحستانی برالئی: جنوبی افغانستان کے علاقے سیستان سے تعلیم محدث 202ھ میں پیدا ہوئے۔سیستان کو بحستانی کی انتہا تا ہے، ای لئے وہ بحستانی کی نسبت ہے مشہور ہوئے ، انہوں نے سنن ابیداؤ دکے نام سے احادیث کا وہ بلند پایہ جموعہ تیب دیا جے حدیث کے مستقر تین و فیروں میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔سنن ابوداؤ دمیں 14,800 احادیث جع مدیث کی گئی ہیں۔امام احمد بن حنبل برالئنے ہیں جلسل القدر فقتیدا ور محدث سنن ابوداؤ دکو بے حدید نیند فرمایا کرتے سے وہ امام ابوداؤ دکے استاد بھی متے مگر خودانہوں نے بلکہ ان کے بعض اسا تذہ نے بھی امام ابوداؤ در رائلئے سے استفادہ کیا ہے اور ان سے روایت کی ہے۔

امام ابوداؤ دروالفني توت حافظ ، تقوى كى عبادت ، رياضت ، مجابد اور على ولو لے بيس ا بينى مثال آپ فقے علم حديث كى ميدان بيس ا كفون كالو باسارى دنيا نے بانا ہے ، كبا جاتا تھا: "ابوداؤ وكيلے علم حديث اس طرح نرم كرديا كيا ہے جس طرح حضرت داؤ د عارت كيا كيا كو بار "امام ابوداؤ 275 روالئي ها (888م) بيس فوت بوئے۔

بارہ سوسال پہلے کی اِسلامی تحریک: تیسری صدی جمری کے وسط میں اُفغانستان اوراس کے گردو فواح پر پھیلی ہوئی خود مختار دولت طاہر ہیں جو در حقیقت عہاسی خلفاء کے زیرِ سر پرتی تھی، زوال کا شکار ہوگئی۔ کئی وسیج وعریض علاقے اس کے قابو ہے باہر نکل گئے اور نیتجنا اُفغانستان کے طول وعرض میں طوا نف الملوکی کا دورودورہ ہوگیا۔ دنیا پرست امراء اور خود غرض سرداروں نے اپنے اپنے علاقوں پر آزاد حکومت قائم کر لیں اور کوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے گئے۔ اِسلامی احتام کا اجراء طاق نسیاں میں ڈال دیا گیا اور شعائر اِسلامیہ کی ناقدری ہونے گئی۔ ان حالات میں جنوبی اُفغانستان سے صفاری تحریک کا خاذ ہوا جو اپنے مقاصد، طریق کا راور کارناموں کے لحاظ سے ماضی قریب میں اُفغانستان پر حکومت کرنے دالی طالبان تحریک سے بے حدمشا بہتھی۔

ارخ انفانستان: جلد إوّل جارخ انفانستان: جلد إوّل

بدامنی اورطوا نف الملوکی کے اس زمانے میں جبکہ جرگر دہ اور جرقبیلیا یک دوسرے کے خلاف ہواریں نیز کرر ہاتھا، ایک ٹئ جماعت خود پخو د بنتی جار ہی گئی ، سیدہ لوگ تھے جواس سے قبل اِسلام اور کفر کے یر سن معرکوں میں رضا کا دانہ طور پر سرگری سے حصہ لیتے رہے تھے۔ جہادی مہمات، ساہیانہ ورزشیں اور ر الت حرب کے کرتب ان کی روح کی تسکین کا سامان تھے۔ پہلے اُموی اور عبای خاعداتوں میں اقدّار کی مشکش اور پھرمقای امراء میں کری کی کھینیا تانی اور جت شے سیاسی انقلابات نے انہیں بددل کر د ما تھا، چنانچدوہ کسی خاص حکومت، امیر یا گروہ سے منسوب ہونے کی بجائے الگ تھلگ ہو گئے اوراس طرح ان كاعلىجده تشخص وجودين آيا-ان مين علاقة اورزبان كى كوئى تحديد نبين تقى، برنسل كے لوگ اس میں شامل ہتھے۔اَ فغانستان کےعلاوہ ماوراء النہر،ایران اورایشیائے کو پیک میں بھی ای انداز فکر کے باعث سابها ندوقلندرانه مزاج كاحامل ايك مستقل طبقه وجوديس أعميا اس طبقه كولوگوں كوكابل ميں . '' کا کا'' تنزهار مین''جوان'' عرب مما لک مین''فتی'''، ماورا والنهر مین''غازی'' اورایشیائے کو چک میں ''انی'' کہرکر پکارا جاتا تھا۔عرب مورخین عام طور پر انہیں متطوعہ (رضا کار) کے لقب سے یادکرتے یں۔ تزکیہ باطن اور اصلاح نفس کی فکر، اعمال صالحہ کی پابندی، کثرت ذکر، ساوہ زندگی، عیش وعشرت ے کنارہ کشی ، حکمرانوں اور امراء کے در باروں سے التعلقی، گھر سواری، پیلوائی اور دیگر فنون حرب کی مسلسل مثق ورياضت ان كے ثماياں اوصاف تھے۔ان كالباس ورويشاندوسپا بياني علامات كا منزاج ہوا کرتا تھا جس کے باعث وہ دور سے بیچانے جاتے ہتے۔اس جماعت کے بیچے کھیج افرادانیسویں صدی عیسوی کے اواخر تک افغانستان میں یائے جاتے ہے، کا کا عبدالشکور، صوفی عبدالخن، مرزا عبدالعزیز لنگرزینن اور کا کا نقر ہ اس جماعت کی آخری یا دگار تھے، اس کے بعد بیلوگ عنقا ہو گئے، يهال تك كدالله تعالى نے جهاوروس كى بدولت انبى صفات كى ايك تازه دم نسل تيار كردى جوطالبان كى على من آج بحى مركزم ہے۔

لیقوب بن لیث الصفاری: تیسری صدی ہجری کے وسط میں متطوعہ کی ہے جماعت جنوبی آفغانستان میں صالح بن نفر کنانی نامی ایک مجاہد کے زیر قیادت سرگرم تھی۔ان دنوں دہاں خارجیوں نے غیر معولی قوت حاصل کر کی تھی اور عقائد باطلہ کی بر ملاتشہر کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی طور پر غلبے کے لئے سلم ہو پچکے متھے۔ان کی زیاد تیوں نے موام کا ناطقہ بند کردیا تھا۔صالح بن نفر مستطوعہ ' جوانوں کوساتھ لے کرای گراہ فرتے سے نیر د آزما تھا۔

لاقراع سے تبردا زمانھا۔ انہی ونوں صوبہ نیم روز کے شہر''زرنج'' میں پیقوب بن لیٹ صفاری نامی ایک خریب اور کم نام 52

توجوان تلاش روزگار کے سلیلے میں آیا۔ یہاں معمولی دھندے کے ذریعے وہ روزاند آ دھادرہم کا نے لگا، اس دوران اے رضا کاروں اور خارجیوں کے درمیان معرکوں کاعلم ہوا۔ دینی حمیّت نے اسے چین کے نہ میٹھنے ویا اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کرصا کح بن نفر کی خدمت میں جائی بینچا۔ صالح بن نفر کی ہاتی میں اس نے خارجیوں کے خلاف ذبر دست کا رہائے انجام دیے۔ یعقوب کی صلاحیتوں کود کھتے ہوئے صالح بن نفر کے بعد یعقوب بن صالح بن نفر کے بعد یعقوب بن صالح بن نفر کے بعد یعقوب بن لیے نے ان پڑجوش کا کرکوں کی قیادت سنجالی جو اس بالمعروف و نہی عن السکر کا زبر دست ولولدر کھتے ہوئے تھے۔ یہ 253ھ (867ھ) کی بات ہے۔ یعقوب نے اپنے رضا کا روں کو مزید منظم کیا اوراس گروہ کو ایک تر یا جہ نے ایک خرضا کاروں کو مزید منظم کیا اوراس گروہ کو ایک تی جہ نے ایک جریک بنا ویا جو تاریخ میں ' کے نام سے مشہور ہوگی۔

لیقوب بن لیث السفاری کانسی تعلق ان عرب مجاہدین سے تھا جو پہلی اور دوسری صدی جمری ش جو بی اُفغانستان آئے تھے اور بہیں بس گئے تھے۔ چار پشتیں گزرجانے کی دجہ سے ان کے خانمان مقامی زبان اختیار کر چکے تھے گرحر بوں کی وہ خصوصیات ان میں ہنوز موجود تھیں جس نے اسلام کو شرق سے مغرب تک بھیلادیا تھا۔

یعقوب بن لید کی زندگی قرونِ اولی کے مسلمانوں کی حمیتِ وینی، بادہ نشینانِ عرب کی جھاکشی اور مرفر وشانِ إسلام کی بلندنگائی کا مرقع تھی، اس کی غذا انتہائی سادہ تھی اور لباس درویشا نہ.....وہ زیلن پر بیٹھنے اور سونے کا عادی تھا، شعائرِ إسلامیہ کے استحکام اور حدود اللہ کے نفاذ کا زبر دست جذبہ رکھتا تھا۔، مہمات کے دوران اس کے کیے ہوئے اشعاراس کے جذبات کی عکامی کرتے ہیں۔وہ کہتا تھا:

خوراسان احویها واعمال فادس وما انا من الملك العراق بآیس انسا امودالدین ضاعت واهملت ودثت فصادت كالمسوم الدوادس ترجمه: "خراسان اورقادی میرے قبض ش کی این اورش عراق پر قبض کرنے ہے جی این منبین ہوں۔ بلاشہد فی شعار اس طرح ضائع اور معمل کردیے گئے ہیں کہ اب وہ بوسیدہ نشانیاں معلوم ہوتے ہیں۔ "(مردج الذہب المسوى: 25/12)

دوراندیش قائداورمؤمناندصفات: یعقوب بن لیث تارخ کیان نامورافرادیس سے ایک ہے جنہیں شجاعت دخمیت اورز ہدوایار کے ساتھ ساتھ غیر معمولی ذہانت دفراست تد براور حزم واحتیاط میں مؤمناند صفات وافر مقدار میں عطامو کمیں مردم شامی میں دوا ہے دور کا امام تھا۔ اس کا کہنا تھا: ''جم محفی کو میں چالیس دن کی ہم شین کے باوجود نہیجیان سکول، کوئی دوسرا اسے چالیس سال

کابل کے بادشاہ محمرانوں کا خاندان '' کابل شاہ گا' کہلاتا تھا اور ہر محمران '' رسیل' کے لقب سے پچانا جاتا تھا۔ انفانستان بیں صحابہ کرام ہوگئی گا بندائی فوج گئی ہے لے کرتیسری صدی اجری تک کابل کا شاہ خانوادہ اپنا وجود برقرارر کھے ہوئے تھا۔ اگر چہ فاتی اُفغانستان حضرت عبدالرحمن بن سمرہ کابل کا شاہ خانوادہ اپنا وجود برقرارر کھے ہوئے تھا۔ اگر چہ فاتی کرلیا تھا گر پہاڑوں بیں گھرے اللہ ہور چہ بند شہری فطری شکی بہتر سمجا اللہ ہور کے باشدوں کی جنگہو کی اور حریت پندی و کہتے ہوئے ہی بہتر سمجا اللہ ہور کے باشدوں کی جنگہو کی اور حریت پندی و کہتے ہوئے ہی بہتر سمجا کی کہ کابل شاہیوں سے صلح اطاعت کا پیمان لینے کے بعد انہیں مقای محومت پر برقرار رکھا عائے۔ دومری صدی بجری تک بہتر سمجا کی اور اور تی اس دوران کابل محومت نے بیسیوں بار بغاوت بار دار اور کی کا دوران کابل محومت نے بیسیوں بار بغاوت کی اور اور ای کابل محومت نے بیسیوں بار بغاوت کی اور اور ای کابل محومت نے بیسیوں بار بغاوت کی کا دورار دار کی کی کے دومری کی میں خلیفہ ہارون رشید کا جنگہ کما عدرا براہیم بن جل خور بند کے دارا سے سے کابل بوگیا تھا کر کرکی تھر بروہ بھی تبل خواج کو ڈرکر کابل کی قدیم کرکر کی بار دون کو بھروڈ کرکابل کی قدیم کرکی شریع کی دون کو بروٹ کر برائی تھا۔ ہارون رشید، بامون اور شخصی باللہ جیسے آئی محرانوں کا دورار رتے ہی انہوں نے دوبارہ مرکش کر دی جہاں 'دوران کو بھروڈ کر کابل شاہوں اور شخصی باللہ جیسے آئی محرانوں کا دورار رتے ہی انہوں کا دورار دی دوران دوبارہ مرکش کر دوران کر دی بھائی آفغانستان بی شورش کوشد ہے دوران کر کر بنالیا تھا۔ ہارون رشید، بامون اور شخصی باللہ جیسے آئی محرانوں کا دوران کر دیان کی تھر کر دوران کر کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر کر دوران کر دوران کر کر دوران کر

54 تاريخ انغانستان: جلدادّ ل یعقوب بن لیٹ نے کابل کوفتح کرنے کیلیے جامع منصوبہ بندی شروع کی چونکہ دہ خودا فغانی تھا۔ <sub>اس</sub> ۔ لئے ملک کے نشیب وفراز سے خوب واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کابل پرمضبوط ہاتھ ڈالنے کیلئے سرمتی م ضروری ہے اور اس کیلئے جنوبی ، مشرقی اور مغربی صوبوں کو فتح کرنانا گزیرہے، جہال تک ثالی اطلاع ہ تعلق ہے دہاں کا میاب پیش قدمی کا بل کی فتح پر موقوف ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ بارہ مومال ہو قندھارے اٹھنے دالی'' طالبان تحریک''نے بھی حملے کیلئے ہو بہویہی خطوط اختیار کئے ادر لیقوب بن ارب ک طرح تقریباً پورے اِنفانستان پرکامیا بی سے فقوحات کے پر ہم نصب کئے۔ ہرات اور فارس کی فتح: لیقوب بن لیٹ نے جؤبی اُفغانستان پر قبضے اور اسے شور شرابے سے یاک کرنے کے بعد مغربی اَفغانستان کا رخ کیا۔ چھوٹے چھوٹے شہروں کومطیع بناتے اور وہاں شرعی احکام نا فذكرتے ہوئے وہ ہرات كى طرف بڑھا جہاں دولت طاہرىيكا حاكم محمد بن ادريس حكومت كرر ہاتھا۔ یعقوب نے ایک شدیدار الی کے بعد ہرات اور گردونواح کے تمام علاقوں پر قبضہ کرلیا۔ یہ 254 ھا وا تعہے۔ایک ٹی ابھرتی ہوئی قوت کے ہاتھوں ہرات جیسے بڑے شہرے کی فتح ایک غیر معمول خرخی جوآنا فافاً پورے عالم إسلام میں پھیل گئے۔ یہ پہلاموقع تھا کد نیا کوصفاری تحریک کی قوت کا اعدازہ ہوا۔اگلے سال 255ھ میں لیقو ب مفاری نے مغرب کی طرف مزید پیش قدمی کی تا کہ کا ہل کی طرف بڑھتے ہو کے اپنی پشت یرفارس کے نتیز کی ضرب سے محفوظ رہاجا سکے ۔مغرب میں کرمان کی فتح یعقوب بن لید کیلئے ایک بڑا جیلئے تھی جو اَفغانستان اور فارس کے درمیان اہم قلعہ بندشہر تھا۔ بداگر چہ کاغذ کا کارروائی میں دولت طاہریہ کے نام تھا، مگر طاہری حکمرانوں کی گرفت یہاں برائے نام تھی، عملی طور پر یہاں کی کاحکومت نتھی۔اہل فارس کی زوے بچنے کیلئے اس شہر پر قبضہ ضروری تھا۔فارس کا حکمران بھی صورتحال دکیے دہا تھا۔ لیقوب بن لیٹ کے کرمان کی طرف بڑھنے کی خرس کر اس نے ایک زبردست لشكركرمان يرقيف كيليح بجيج ويا\_

یعقوب ابھی کرمان سے دودن کی مسافت پرتھا کہ اسے معلوم ہوا کہ فارس کی فوج کرمان پر قابض ہوگئ ہے۔ یعقوب نے وہیں پڑاؤڈال دیااور کی ہفتوں تک کوئی حرکت ندکی، کرمان پر قبضہ کرنے وال فوج کا سردارطوق بن مسلم یعقوب کی خاموثی کواس کی بزدلی پرمحمول کرتا رہا، دو ماہ گزرتے ہی طوق كاجامون خبرلایا كەلىقوب ايخافوج سميت جنوبي أفغانستان داپس رداند موگيا ہے۔ طوق نے اطمينان كا سانس لیا۔ دوسرے دن جاسوں نے بتایا کہ لیقوب مسلسل دالیجی کی راہ پر ہے اور دومنازل دور جا چکا ب-طوق کواپی نتج کا یقین ہو کمیا اوراس نے ''جش فتح '' منانے کا اعلان کردیا۔ تھمار سمیٹ لئے گئے

ادر شراب و کماب کارور چلنے لگا۔ یعقوب کواس موقع کا انظار تھا۔ دومنازل دور جا کروہ بجلی کی طرح پلٹا اور رودن کا فاصلہ ایک دن میں مشخول تو بھی رودن کا فاصلہ ایک دن میں مشخول تو بھی کو میں مشخول تو بھی کوئی مزاحت نہ کرسکے اور کرمان پر لیعقوب کا قبضہ ہوگیا۔ اس موقع پر لیعقوب نے حریف مردار کواس کی شرب فرقی پر شرم دلائی اورا پے موزے کہا:

''اے طوق! میں دوماہ سے مسلسل بھی موزے پہنے ہوئے ہوں اور ای موزے میں رکھی ہوئی سے خشک روڈی میں کا میں موزے کی م خشک روثی میرکی غذا ہے اور تبہارا ربی حال ہے کو مختل شراب آرات کے بیٹھے ہو؟''

کابل کی بڑت پرست باوشا بہت کا خاتمہ: اُدھر کا تل کا بادشاہ، یقوب بن لیث کے عزائم سے بخبر نہ تھا، اس نے دفاع کی بجائے اقدام کا فیصلہ کیا اورا یک زبروست لشکر لے کر جنوبی اُ نفانستان کی طرف پیش قدی کی رواست میں اے کوئی رکا وٹ پیش نہ آئی اور وہ قندھار تک پین مجما لیقوب بن لیث کی آوت کا بل شاہ سے بہت کم تھی مگراس کا مؤمنا نہ جذبہ کام آ یا اور مصطوع نہ (رضا کا رجماعت ) کے پُرجوش فوجونوں کو کے کروہ شاہ کا بل کے لئکر سے بھڑ کھیا۔ ایک ڈوروار معرکہ کے بعد بڑت پرست فوج کو شکست ہوئی اور کا بل کا بادشاہ رتبیل بارا گیا۔ بیٹ کا بل شاہی حکومت کے خاتے میں منگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔

کابل میں سے بادشاہ کا تقرر ممل میں آیا اور شے '' رخبیل'' نے پچھ عرصہ بعدا ہے ایک مامی سردار کو حلے کے علی میں مدار کو حلے کہ علی میں مدار کو حلے کہ اور کے بھیجا۔ بیر تملہ بھی ناکام ہوا، یعقوب بن لیٹ سے خاکف ہوگئی اور اس نے اقدام کی بھایا۔ ان ناکامیوں کے بعد کابل حکومت لیعقوب بن لیٹ سے خاکف ہوگئی اور اس نے اقدام کی بجائے دفاع کی یالیسی اختیار کرنا مناسب سمجھا۔

شراز پر قبضہ: اس عرصے میں لیقوب بن لیٹ کوا پن کومت مزید وستے اور مضبوط کرنے کا موقع مل محیا بوکہ کا کا بر فیصلہ کن حملے کے ناگز پر مل تھا۔ اس نے شیراز کی طرف پیش قدی کی تیاری کی جوفار س کا مرکز کی مقام تھا۔ شیراز کے حاکم علی بن حسین کو پہلے ہی لیقوب کے حتے کا خطرہ تھا۔ اس نے اپنی فوت کو ایک کو ہستانی دوئے میں لا کھڑا کیا۔ اس دوئے سے ایک طرف ایک نا قابل عبور پہاڑ تھا اور دوہری میں مت ایک تعدو تیز نہر بہد رہی تھی۔ وہ سے کا دہانہ اتنا تھ تھا کہ ایک وقت میں مرف ایک خیم گزر سکا تھا۔ نہر کوجور کرنا بھی کسی فوج کے لیے بہت مشکل تھا۔ علی بن حسین نے اپنے ساتھوں سے کہا: ' لیقوب کی فوج نہر عبور کر کے ہما دی طرف نہیں بڑھ سکے گیا اور اسے بایوں ہوکر لوٹا پڑے گا۔' کیتھوب نے نہر سے ایک میں دور پڑا ؤڈ الا اور صرف ایک محافظ کے ساتھ نہر کے کنارے پر بھنگا کروٹمن کی مور چہ بندی کا بچشم خود معاید کرنے دگا ہی بن حسین اپنے بچھساتھیوں سمیت دزے کے کروٹمن کی مور چہ بندی کا بچشم خود معاید کرنے دگا ہی بن حسین اپنے بچھساتھیوں سمیت دزے کے کروٹمن کی مور چہ بندی کا بچشم خود معاید کرنے دگا ہی بن حسین اپنے بچھساتھیوں سمیت دزے کے کروٹمن کی مور چہ بندی کا بچشم خود معاید کرنے دگا گا بی حسین اپنے بچھساتھیوں سمیت دزے کے کروٹمن کی مور چہ بندی کی بنے ساتھ نہر کے کنارے پر بھٹی

وہانے پر موجود تھا۔ وہ وہیں سے اسے گالیاں دینے لگا۔ یعقوب نے کوئی جواب ند وبااور کج سوچتا ہوا خاموثی ہے لوٹ گیا۔

ا گلے دن ظہر کے وقت اس نے سوار یول کو ہرتشم کے یو جھے خالی کرنے کا تھم دیا۔سیا ہیول کوکہا کہ صرف نیزے لے کر گھوڑوں پر سوار ہوجا عیں۔ پھروہ ایک کتے کو لے کر نہر کی طرف چلا اوراسے یال میں بھینک دیا۔ کتا تیرتے ہوئے نہر کے دوسرے کنارے پر بیٹینے کی کوشش کرنے لگا۔ حسین بن غل ادراس کے سیابی مید مفتلہ خیز مظرد کید کرہنی سے لوٹ بوٹ مورب ستھے۔ادھر لیقوب نے کے کو پیرتاد مکھ کراندازہ لگالیا کہ نہرکو کس جگہ ہے یار کیا جاسکتا ہے۔اس نے اپنے گھوڑے کو کتے کے بچھے یانی میں وال دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے سابق بھی چیچے بیانی میں اتر گئے۔ حسین بن علی اور اس کے سیا ہیوں نے بیغیر متو تع منظر دیکھا توان کے چھکے چھوٹ گئے۔ لیقو ب کی فوج تھوڑی ہی دیر میں نمر کے بارآ منی اور حسین بن علی کے سیامیول میں بھکڈر بچے گئی۔ تنگ وزے کی وجہ سے انہیں بسیا کی کاموتی · بھی ندل سکا حسین بن علی نے بھا گئے کی کوشش کی گراس ہنگاہے میں اس کا گھوڑ ابدک گیااور نیچ گرتے بی وہ گرفتار ہو گیا۔ بیقوب نے شراز پر قبند کرلیا اور خلافت عباسیدے پورے فارس کی حکمرانی کا پردانہ ماصل کرلیا۔ شیرازیراس کے قضے کار قصابن اشرالجزری نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔

كابل كى تاريخى فتَّخ: آخركار 257ھ (871ء) مِن يعقوب نے كابل كارخ كيا، كابل شاہ نے اپنے یے کی قیادت میں اس کا راستہ رو کئے کے لئے ایک فوج بھیجی۔ زامل کے میدانوں میں ایک ہولناک جنگ ہوئی جس میں کا بلی شہزادہ گرفتار ہوگیاادراس کی فوج شکست کھا کرمنتشر ہوگئ۔اب صفاری تحریک ے بہارین ایک ریلے کی طرح کائل کی طرف بڑھے۔ شاہ کائل خودمیدان میں آیا گر کائل کی فتح ایعقوب بن لیٹ کے نام مقدر ہو چکی تھی۔ بدھ مت کے بیروکار کائل شاہی خاندان کا آخری''رتبیل' بری طرح ہزیمت اٹھا کرفرار ہونے پر مجبور ہوا۔ کچھے عرصہ وہ گردیز کے علاقے میں مقیم رہا پھراسے فیر تحفوظ بجھتے ہوئے دریائے سندھ کے یار "انک" منتقل ہو گیا اورو بین گمنائی کی موت مر گیا۔ اس کے ساتھ بی صدیول

قدیم اس بادشاہت کا جو اسلامی فاتحین کے لئے ایک طویل عرصہ تک در دسرین رہی ، خاتمہ ہوگیا۔ إسلاى لشكرنے كابل يس داخل جوكر بحت خانے مساركرد يراور بحت يرستوب كے صديول سے جن شدا خزانے مال غنیمت میں حاصل کئے۔اس مال غنیمت میں سے بیش قیمت تحا کف اور تو اور در بارخلافت میں بصيح كتر عباى خليفه في يعقوب بن ليث كوبور ا فغانستان كا يروائة فرمانرواك جارى كرديا-شالی افغانستان پر قبضہ، دولت طاہر میکا خاتمہ: کابل کی فتح کے بعد بیقوب بن لیث کے لئے شال

انظانستان کی راہ بالکل صاف ہو بیکل تھی ، اس نے دشمنوں کوکوئی مہلت دیسے بغیر بامیان کارخ کیا اورا سے ی تفدیر لیاادر یون صفاری تحریک نے اسلای تاریخ میں پہلی بار پورے اُفغانستان کوایک حکومت کے پرچم لے سیجا کرنے میں کا میابی حاصل کی۔اگرچہ لیقوب بن لیٹ کی بڑھتی ہوئی طاقت خلافت عباسیہ کے ۔ لئے بھی باعثِ تشویش بھی مگر فیقوب نے دربارغلانت سے اپنے تعلقات حتی الامکان خوشگوارر کھے اور سوائے ایک دومواقع کے اس نے بھی در بار خلافت کو کسی شکایت کا موقع نددیا۔ 258ھ (872ھ) میں اس نے نیشا پور پر قیصند کر کے ذوال پذیر دولت طاہر سے کا خاتمہ کردیا، بیاس کی آخری بری کامیانی تھی۔ ترقیاتی کارنا مے: آخرکار 266ھ (880ء) میں اس عظیم اِسلامی سپوت نے وقات پائی۔اس کادور بْرْك، جا بلا ندرسوم اور باطل نظریات كا خاتمه كردیا به اسلای تعلیمات كوعام كیا، مساحد، مدارس، مكاتب اور کُت خانے قائم کئے، زراعت میں ترتی کے لئے آب یا ٹی کے نظام کو ترتی دی، خشک علاقوں میں جا بجا تالاب بنوائے اور کنویں کھدوائے ،بند ہر بروواور بندر دریائے بلمند کی تعمیراس کے بادگار کارنا ہے ہیں۔اس کے فرمان پر کئی علاقوں میں نہریں نکالی سمئیں۔مغربی اور جنوبی أنفانستان کے خطر ماک ریکتانوں میں سفرانتہائی مشکل تھا۔ یعقوب نے ان صحراؤں میں جگہ جگہ بلند مینار تعمیر کرائے جن سے مسافر رہنمائی حاصل کرتے تنے صحراکی آندھیاں بستیوں اور دیہا توں کوسخت نقصان بہنچاتی تھیں۔اس كے تھم پرایسے مقامات پر لکڑی كی مضبوط اور بلندنسیلیں تیار کرائی گئیں جو آ غرصیوں كاز ور روك سكتی تعیں \_ يقوب نے اپن عملى زندگى كا آغاز ايك مزدوراورمعمولى بيشروركى حيثيت سے كيا تھا، اس لئے وہ غریب طبقے کی مشکلات سے خوب آگاہ تھا۔اس نے پیشروروں اور مردوروں کی ترتی کے لئے انتلابی کام کئے، کن سنے پیشے جاری کئے اور بےروزگاروں کوروزگارفرا بم کمیا۔ور یائے بلمند ش کشتی رانی کا آغاذای کے علم نے ہوا تھا۔اس کے ہال علماء کرام اور ماہر ین فن کا بڑا اعزاز ہوتا تھا۔ تاریخ ،اوب، ر یاضی اورفلکیات بیس اس کے دور میں غیر معمولی کا م ہوا۔

علامه معودى اس كاعظمت كاعتراف كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

"افوان کی قیادت کے ساتھ ساتھ لیتھوب کاسیاسی تذیر اس پائے کاتھا کہ مجم کے گزشتہ عمرانوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اوگ اس کے احکام کے مطبع ادراس کی اطاعت کے پابند ستھے۔ دجہ رہتھی کہ اس کا جود وکرم عام تھاء اس نے لوگوں کو بھلائی سے مالا مال کر دیا تھا۔ اس

تميرابار

كارعبان كے دلوں پر جھايا ہوا تھا۔" (مردح الذہب:125/2) صفاریوں کے دیگر حکمران ،عمر و بن لبیٹ: لیقوب بن لیٹ کے بعداس کے بھائی عمر و بن لیٹ نے ا فغانستان کی مندافتد ارسنجال کردولت صفاریه کی شان و شوکت کو برقر ار ر کھنے اور صفاری تحریک کے مقاصد کی بخیل کی حدوجہد جاری رکھی۔ یانتج چیہ برس تک اس نے بڑے آن بان سے حکومت کی محر اس دوران عباس خلافت نے جومفاری تحریک کی قوت سے خاکف تھی دولت صفاریہ کے خلاف اقدامات تروع كردي\_\_271 ح(884ء) شعراك خليفه معتدية عروبن ليث كوعطا كرده خراسان کا پروانة سر پرئ منسوخ کرد یا جس کے بعد دونوں حکومتوں میں کھن گئ ادر کشیدگی بڑھتی جل گئ۔ سامانی امراء کاعروج: ان دنول مادرا والنحر ش ایک ادرقوت پر درش یار بی تھی۔ بیرسامانی خاعمان کے امراء تتے جن کا آبائی وطن کی تھااور مامون الرشید کے زمانے سے ان کے آباؤا جداد ماوراء النمر کے مختلف شہروں کے حاکم چلے آ رہے تھے۔خلافت بغداد نے صفاری تحریک کی توت توڑنے کیلئے انہیں استعال کیا جس کے باعث دولت صفارید دوز بروز کرور پڑنے گئی۔ حکران بغداد کی شد پر 285ھ (898ء) میں سامانی خاندان کے امیر اسلیل سامانی نے وریائے آ موعبور کرکے أفغانستان پر حملہ کر دیا عمر و بن لیٹ نے لئے پہنچ کراس کا مقابلہ کیا مگر شکست کھائی اور برنستی ہے گر فرار ہو گیا۔ امیر اسلعیل سامانی نے اسے یاب ز ٹیر بغداد بھی دیا جہال ایک مرصے تک تیدخانے میں دکھنے کے بعدائے آل کردیا گیا۔ طاہر صفاری اور دیگر صفاری حکمران: عمرو بن لیٹ کا پوتا طاہر مغاری اس کے جانشین کے حیثیت

ے سامنے آیا مگروہ ناتجر سکاراور کم ہمت تھا' زوال پذیر حکومت اور خالی ہوتے ہوئے خزانے کو سہارا وینے کے لئے اس نے عوام پرنیکس لگانا شروع کردیے جن سے عوام بلبلا اسٹے عوام کے احتجاج اور بغاوت نے آخر کارطا بر صفاری کو اُفغانستان جھوڑ نے پر مجبور کردیا اورلیٹ بن علی بن لیث نے اس ک مندسنمال، اس کے بعداس کا بھائی معدل بن علی بن لیٹ اس خاعدان کا آخری حکران ٹابت ہوا۔مغاری خانوادے کے بیا خری چندور تا ما مانی حکمرانوں کے تعلوں اورعباس خلیفد کی سیاس گرفت ے نہ نی سکے اور ایک ایک کر کے تیزی سے اپنے انجام کو پہنچے۔ اس طرح 298 ھے میں صفاری حکومت كا دوراختاً م پذير بوا\_

سامانی حکومت کا قیام: امیر اسلیل سامانی حکومت کابانی تماره عبای خلافت سے پروائ حکومت كِيَرُ 298هـ(910ء) يُس أفغانستان برقابِعَن بوكميا، بدأ فغانستان يُس دولت مهانيه كا آغاز تعا-وید دولت مامانید کی اصل بنیاداس سے بہت پہلے 261ھ (874ء) میں ماوراء النم میں رکی گی

59

ارخ افغانستان: جلدِ اوّل

تارین می انفانستان پر تسلط کے بعد اس حکومت نے ایران کے کئی صوبوں پر بھی تبضر کرلیا۔ تقریباً سوامدی ی پیکومت قائم رہی گرتاری آفغانستان میں اس کا کوئی غیر معمولی کردار نہیں ہے۔امیر اسلملی سمانی

ے بعد نفر بن اسلمبیل نوح بن نفر اور عبد الملک اس خاندان کے مشہور فر ما زواگز رہے ہیں۔

ا و المان ا افتدار کی رسمتی ہونے گی جس کے نتیج میں اُفغانستان سے لے کر مادراء النم کی آخری حدود تک تمام

علاقه طوائف الملوكي كى لپيك مين آگيا۔اى دوران موقع سے فائدہ اٹھا كرچينى تركتان كـ "ليك خانی'' خاندان نے بھی اس خطے پر تسلط کے لئے ریشدد انیاں شروع کر دیں۔

نازک حالات: چوتھی صدی ہجری کے وسط کا میدوور ند صرف اُفغانستان بلکہ سارے عالم إسلام کے 

سے گروم تھے۔ عالم إسلام كى اس مرحد كے يارچين كى وسيع وعريض سلطنت تقى جہاں مركز ميں سوتك خاندان كى قديم باد شامت تقى اورگردونوار ميں يوغور تا تارئ تاجويت اور درجنوں جنگ بوتبائل بستے منظ اس خط مين منگوليا كينم جنگل اوك بحى آباد تے جن كى خول خوارى سے برقوم ارزه براندام روئ تى مشہورسيا را بن حوال ك بقول' چین کی سرحدعالم إسلام کی سب سے خطرناک سرحد تھی''۔اس کی حفاظت کے لئے مشرق میں ایک مستقل اورمضبوط إسلامي حكومت كاوجود بميشه ناكزيره بالمهمكر دولت صفاريد كحفات اور دولت سامانيه کے زوال کے بعد یہاں کی پائدار حکومت کا قیام خواب وخیال بن کررہ گیا تھا۔ادھر صفاریہ کے ہاتھوں جلا وطن ہونے والے کابل کے بت پرست بدھ مت اور برہمن دریائے سندھ کے پاروہ مد (انک) میں مملمانوں کے ہاتھوں بت خانوں کی پامالی پر سے پا تھے اور ہندوستان کے بہت سے راہے مہاراہے أفغانستان كے مسلمانوں سے ایئے جھوٹے معبودوں کی تو بین کا نتقام لینے کے لئے پر تول رہے تھے۔

<u> عراق میں قرام طبیو</u> ں اور مصر میں فاطمیوں کا فتنہ : جس طرح جم کی قوت مدافعت کزور پڑجائے توامراض اس میں ڈیرہ ڈال لیتے ہیں ای طرح عالم إسلام میں سیاس ایتری اورطوائف الملوك سے باطل نظریات کے جراثیم کو پنینے کا خوب موقع ال رہا تھا۔ اس کے نتیج میں قرامطہ تای ایک شیطانی

تحریک طوفانی رفآر سے پروان چردہ بھی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے عالم إسلام كے قلب ومكركو چيد دالا تفاقر امطى تحريك كاباني قر مطه نامي ايك عجى شخص تفا- ابليسي ذ بهنيت ركف والابيع عجى دجال بخولِ جانیا تھا کہ تھلم کھلا اِسلامی عقائد کا اٹکار کر کے دہ تبھی مسلمانوں میں اپنی دعوت کوفر دغ نہیں دے

تاريخ افغانستان: جلد اوّل سکنا' چنانجیده کلام الله اوراحادیث کی فلسفیانه تاویلات کر کےلوگوں کوراه راست سے بھٹکا نے لگا۔ اس نے اپنی وجوت کی ابتداء کوفہ سے کی اہل بیت کی عیت کا دعویٰ کر کے اس نے ہزاروں افرار ا ہے جال میں پھانس لیا، اس تحریک کا آغاز دولت صفاریہ کے ایام زوال میں ہوا تھا اور دولت مهامار کے دوریس بیفتہ عروج پرتھا۔ عراق میں ان کا زورا تنابڑھ چکا تھا کہ تجاج کا کوئی قافلہ ان کے قلم ہے محفوظ ندتها ويتحريك عالم إسلام كمشرق كي طرف يصليته موع سندهاورملتان تك اين ينج كالزيكم تھی اور دینار حمت عالم مَنْ الْنِیْزِ کے بیام رحمت کے نام پرشر وفساد کے سیاہ کارنا ہے دیکھ کرانگشت بدندان تھی۔ادھرمعریں باطنی اسمعیلی فرقے کے داعیوں نے قاطمی خلانت کے نام سے ایک متوازی خلانت قَائم كركے عالم إسلام كے اتحاد كو يارہ يارہ كر ڈالا تفا۔ اگر چەمھر ميں اہلسنت والجماعت كى اكثريت فى حرحکومتی مظالم کے باعث وہ المسنّت کے شعائر کا ظہار تک نہیں کر سکتے ہتے۔

### 

#### مآخذومراجع

🖈 ..... الكال في الثاريُّ ج3، ابن اثيرالجزري براكنيه على المرح الاسلام، حافظ ذبي راكلني 🖈 ..... مردج الذببج2، المسعو دي يطانئه 🚓 ..... تارخ إسلام، شاه معين الدين ندوي مرحوم Encyclopedia of Islam.V.1 ..... 💠

# غزنوى حكمران

چوتقی صدی جری کے وسط میں ایک اُفغانستان کیا پوری اِسلامی دنیاز وال واضحطاط کی تاریکیوں کا شکارتھی اور جر کفریہ طاقت مسلمانوں سے آبادہ پرکارتھی۔ طاغوتی تو تیں جا ہتی تھیں کہ آگے بڑھ کردین اور احمد مُنائینین کا چرائ گل کردیں کہ ایکا بیک خداوند قدوس کی رحمت مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئی اور اُنفانستان سے وہ رجل رشید ظاہر جواجس کی شمشیر بے نیام نے بحیرہ ادال سے لے کر بحر ہند کے سامل مکن راہ میں حائل جرد کا وٹ کے پر شچے اوا دیے۔ سے مردی اہر سلطان محدوثر نوی روالنے سے جنہوں نے اس زمانے میں ایک بار پھر قرون اولی کے بجادین کی یاد تازہ کردی اور جن کی ہیت کے جنہوں نے اس زمانے میں ایک بار پھر قرون اولی کے بجادین کی یاد تازہ کردی اور جن کی ہیت کے باعث عالم کفرکو عالم اِسلام کے بارے میں ایک بارے میں اور جن کی ہیت کے باعث عالم کفرکو عالم اِسلام کے بارے میں ایک برے ادادے ترک کرنے پڑے۔

سلطان محووغ نوی بولائد أنفانستان كان عظيم فرمانروا و سسي بين جن كے بغيراً نغانستان ای کی مسلطان محووغ نوی بولئ کی نیس دنیا کی تاریخ مجمی تا ممل محسوس ہوتی ہے۔ان کی داستانِ حیات بڑی دلجسپ اور ولولہ آنگیز ہے، مگراس كے آغاز كے ليے جميس ايك بار پھراً نغانستان كی سامانی بادشاہت كي طرف لوشا ہوگا۔

مراس کے آغاز کے لئے ہمیں ایک بار چرا نفاستان بی ساب و سرور و سور ہوں ہوں۔

دولت غز نوید کا بانی سکتگین : سامانی خانوادے کے دورزوال میں الپ تگین نائی ایک بااثر امیر نے

غز فی میں اپنی خود محار محکومت قائم کر کی تھی۔ یہ 351ھ (962ء) کی بات ہے۔ الپ تگین نے 15

مال یہاں بڑے دھڑ لے سے حکومت کی ، اس کے انسران میں سکتگین نائی ایک نوجوان بے حد قائل محاسیہ خواص فقا۔ یہ نوجوان دراصل ایک غلام تھا جے الپ تگین نے ترکستان کے ایک تاج سے خرید کراسپے خواص میں شائل کر ل تھا۔

میں شائل کر ل تھا۔

رفتہ رفتہ بکتگین نے این قابلیت، وفاداری اور شجاعت کی بنا پر الپ تکمین کے ہاں اتنامقام حاصل کرلیا کمالپ تکمین نے اسے اپنادا او بنالیا۔الپ تکمین کی وفات کے بعد سبکتگین اس کی جگہ غزنی کا حاکم بن کیا۔ سبکتگین جذبہ جہاد سے سرشار ایک عالی ہمت، غیرت مند مسلمان تھا۔ ہندوستان کے راجاؤں کے تاریخ افغانستان: جلیداؤل 62 میلیاب خطریات افغانستان: جلیداؤل و میلیاب خطریات کی طرف میلیاب خطریات کی طرف میلیات کی طرف میلیات کی افغانستان کا مشرف اسلامی حکومت کے لئے جو چہد شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے جنوبی افغانستان کا رخ کیا اور اسے فتح کرتے ہوئے بلوچہد شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے جنوبی افغانستان کا رخ کیا اور اسے فتح کرتے ہوئے بلوچہان جا پہنچا۔ اس نے خضد ارتک کا علاقہ طوفانی رفقار سے زیرتگین کرلیا اور واپس غزنی پہنچ کی

مرز مین ہند میں اسلام کی متعلیں جلانے کے لئے منصوبہ بندی کرنے لگا۔

ہندوستان پر پہلا تملہ: سلطان پیشکین کا لقب ناصر الدین تھا بیتی 'وین کا مدگار' اور واقتی اس نے خود کواک لقب کا حق وارثابت کیا۔ ہندوستان میں اسلائ فتو حات کے ایک تاریخی سلسلے کی بنیاداس کے ہاتھوں پڑی۔

ان دنوں ہندوستان کے شالی علاقوں پر راجہ جے پال کی حکومت تھی۔ لا ہور، شمیراور ملتان کے علاوہ ملائمان 'کا علاقہ بھی اس کے قبضے میں تھا۔ یا در ہے کہ پشاور ہے آگے پاک آفغان سرحدی اصلا شاک الا ور میں 'ولغان' کے عام مے مشہور تھے۔ گویا آفغانستان کی سرحدوں پر ہندو راجہ کا مکمل تسلط تھا اور والحق کی وقت آفغانستان پر فوج کئی کرسکتا تھا۔ پہلین سے آفغانستان کے سرحدی کو ہساروں پر راج ہے پال کے تسلط کو تھا ہے پر حملہ کی ہو کہ کر کے مفتو حد علاتے میں راجہ جے پال کے زیر تسلط علاقے پر حملہ کیا، چند سرحدی تلح فتح کر کے مفتو حد علاتے میں کئی ساجد تھیر کرا میں اور والیسی اختیار کی۔ اس میں میں ہو ہے اس سر دبجا ہدنے سرز میں ہند میں جہاد کے ایک طویل سلسلے کا آغاز کردیا تھا۔ سلطان مبتگین کی سے اس سر دبجا ہدنے سرز میں ہند میں جہاد کے ایک طویل سلسلے کا آغاز کردیا تھا۔ سلطان مبتگین کی سے موسان جاتھ کی ساجد تھیر کرا جاوی سے امدادی فوجیں طلب کیں اور ایک بڑالشکر لے کرخ نی کی طرف بڑھا۔

سے پال سے مقابلہ: امیر نا صرالدین سیکھین نے دیمن کی آ مدی خرپا کرغرنی سے کوچ کیا اور پشاور کے قریب لمغان کے میدانوں میں جے پال کا سامنا کیا۔ راجہ جے پال کی قیادت میں ساہوں کا ایک سیلاب الحما چلا آ رہا تھا۔ جنگی ہاتھیوں کا ایک خوفاک ریلا بھی اس کی فوج میں شامل تھا، گر بہتگین نے بڑی ہے جگری سے اس کی گنا طاقتور وہن کا مقابلہ کیا۔ شہزادہ محووش نوی نے کم عمری کے باوجودا اس بڑی ہے جگری سے اس کی گنا طاقتور وہن کا مقابلہ کیا۔ شہزادہ محووش نوی نے کم عمری کے باوجودا اس بڑی ہے جا بھر اور ان کی اس دوران اللہ کی شیمی مدولو قان بادوبارال کی شکل میں نمودار ہوئی اور مردی اتن بڑھ گئی کے میدانی علاقوں کی آ بوا اور کے عادی ہندوسیا تی ہمت ہار گئے۔ ان کے اگر کے بیشتر گھوڑ سے اور بار برداری کے جانور شدید برف بادی سے بلاک ہو گئے۔ ج پال نے می منظرد کھ کرکھل گئست سے بیخ نے لئے خدا کرات کی موافقیا رکی اور مندرجہ ذیل شرا نظر پرسلی نا مرتب ہوگیا:

ارخ انغانستان: طداوّل عوقما إل

• نورى جنگ بندى ہوگى اورمسلمان انوائي واپس لوث جائيں گا۔

راجہ یال کی سلطنت میں سلطان سکتگین کے احکام نافذ ہوں گے۔

مندوسلطنت ملمانون كوبا قاعد كاستخراج كارقم اداكرتي ربك-

پیاں ہاتھیوں کی ایک فوخ اور ایک لا کھ درہم کی خطیر رقم سبتگین کے والے کی جائے گا۔ محود خونوی نے اپنی خداواد بھیرت کی بنا پر اس سلح ناسے کی مخالفت کی اور جگ جاری رکھتے ہوئے ہندو دک کو کمل کھست دینے پر اصرار کیا مگر سبتگین نے اپنی فطری رحم ولی سے مجود ہو کر صلح ناسے پر دستی ظ کردیے۔ اس نے امراء کی ایک جماعت راج پال کے ہاں رقم اور مطاوبر ساز وسامان کی وصول کے لئے چھوڑ دی اور خود غرنی کی راولی۔

بے پال کی برعبدی اور لمغان کی دوسری جنگ: راجہ ہے پال نے مصیبت ملتے ہی آسی پھیرلیں اور فرزوی سلطنت کے ان امراء کو جو معاہدے میں طے شدہ رقم اور سامان وصول کرنے اس کے ہاں مخبرے ہوئے تو اسلطنت کے ان امراء کو جو معاہدے میں طے شدہ رقم اور سامان وصول کرنے اس کے ہاں مخبرے ہوئے تو ایس کے بال مخبرے ہوئے تو گرفتار کرلیا سیکتین کوائی برعبدی کی مزادینے کے لئے چنداہ اجتدایک بار پھر لمغان کارث کیا۔ عمل ایس کے دہ پہلے بی زبر وست تیار بول میں معروف ہال کو یقی ہیں جو دیو ہالائی ازم کی حفاظت کے نام پراپنے اپنے الحالے اجماعی اور کو ایس کے دہ پہلے بی زبر وست تیار بول میں معروف لکر ہے بال کی المداد کے لئے بھیج و یہ تھے۔ لمغان کے داد یوں میں ایک بار پھر دونوں تر دیف آسے لگر ہے پال کی المداد کے لئے بھیج و یہ تھے۔ لمغان کے داد یوں میں ایک بار پھر دونوں تر دیف آسے مانے ہوئے۔ یہ پہلے کی المداد کے لئے بھیا ہوا تھا۔ اس کشکر میں صرف گھڑ سوار سیا ہیوں کی تعداد ایک لاکھ تھی۔ اددگرد کی تمام داد یوں میں کوئی شار بی شخا۔

معرکے کہ غاز ہے تیل سکتگین نے اپٹی افواج کے سائے تقریر کی۔ جہادی آیات اورا حادیث پڑھ کر
ان کے ہوگڑ کا یااور بھر انہیں اپنی حکمت عملی ہے آگاہ کرتے ہوئے طبل جنگ پر چوٹ لگانے کا حکم دیا۔
امیر تا حرالدین بکتگین نے وضن کی کئی گانا تعداد کے مقالبے بھی قریب قریب و وی حکمت عملی اختیار
کی جونز وہ موجہ میں صحابہ کرام دی گئی نے برق کے نڈی ول کشکر کے خلاف اپنائی تھی۔ اس نے اپنی فوج
کو پانٹی پانٹی موسیا ہیوں کے وستوں میں تقسیم کردیا اور میدان جنگ میں ایک جگہ صف بندی کی جہال
ایک وفت میں وہمن کے کم سے کم سیابی مقابل آسکیں۔ اس حکمت عمل کے مطابق صلمانوں کے پانٹی
بانٹی موسیابی کیے بعدد گرے وقمن کے مقابل آتے رہے، جب ایک دستر تھک جاتا تو فوراً دو مراوس

جوتفاباب 64 تاریخانغانستان: جلداوّل

اس کی جگہ لے لیتا۔ اس طرح مسلمان کم ہے کم نقصان اُٹھا کر بے تکان لڑتے رہے جبکہ ہندوؤں کی ہر ے میں۔ صف بے شارلاشوں اورز خمیوں کو اُٹھا کر فرار ہوتی رہی۔جوں ہی سلطان سیکٹلین نے بیاندازہ کیا کہ دخم. کا حوصلہ بہت ہو چکا ہے،عموی حلے کاعکم بلند کردیا حمیا،مسلمان مجتمع ہوکر یک بارگی دشمن پرحمله آور ہوئے اور ہندوسر پریاؤں رکھ کرانگ کی طرف بھا مے، غرنوی شکرنے وریائے سندھ تک ان کا تعاقب . کیااور بڑی تعداد میں فرار ہوتے ہوئے ڈشمنوں کا کام تمام کردیا۔اس فتح کے بعد پشاور میں مسلمانوں کا ا کے مغبوط مرکز قائم ہوگیا۔امیر ناصرالدین سکتگین نے دو ہزار چنیدہ سیا ہی پشاور کی حفاظت کے لئے چھوڑے اورخود غرنی کارخ کیا۔ کچھ عرصه اس فيدريائ آمو كے يارم بمات انجام دي اور بقيدندگي

امِن وامان سے رعایا کی فلاح وبہبود اور دیکھے بھال میں صرف کی -سبکتگین کی وفات: امیر ناصرالدین سبکتگین نے ہیں سال تک اِسلام کا پرچم بلند کرنے کی تگ دود کے بعد شعبان 387ھ (اگست 997ء) میں وفات یا گی۔ اپنی 56 سالہ زندگی میں امیر نے غلای سے لے كربادشا مت كامحير العقول سفر طے كيا۔ اس كى داستان حيات كا آغاز غريب الوطنى مسميرى اور غلاكى ت ہوا۔وفاداری، خدمتگاری اور فرض شاس کے اوصاف اس کے لئے ترقی کا زینہ ہے اور تختِ شاہی پر بڑا کراس نے حکومت،سیاست،عدالت، عسکری قیادت، جذبهٔ جہاداور رعایا پروری کا بہترین نمونه پیش کیا۔ تاریخ فرشتہ میں جامع الحکایات کے حوالے سے امیر سیکٹلین کی ترقی وکا مرانی کے بارے میں ایک عجب قصہ منقول ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سکتلین امیر الب تکلین کی ملازمت کے زمانے میں ایک عرصے تک نیشا پور میں متعین رہا تھا۔ان دنوں سکتگین کوشکار کا بہت شوق تھا۔ایک دن وہ گھوڑے بر سوار شکار کی تلاش میں مارا مارا بھر رہا تھا کہ اسے ایک ہرنی دکھائی دی جوا پے نیچے کے ساتھ گھا س? ر ہی تھی ، سبتگین نے تھوڑ ااس کی طرف دوڑ ایا۔ ہرنی ہاتھ ندآ کی توسبکتگین نے اس کے بیچے کو پکڑلیااور محور ب ك زين كے ماتھ بائده كرشېر كى طرف رواند ہوا۔ پچھدور جاكراس نے بلك كرد يكھا تو برنى ك چھے آتے پایا، ماں اپنی متا کے ہاتھوں مجبور ہوکر زبانِ حال سے بچے کی رہائی کی فریاد کررہی تی۔ تبعیر آتے پایا، ماں اپنی متا کے ہاتھوں مجبور ہوکر زبانِ حال سے بچے کی رہائی کی فریاد کررہی تی۔ بھین کادل بھر آیا اوراس نے بچے کو آزاد کرایا۔ بچہا ٹیملا کود تاماں کے یاس بھی کیا۔ ہرنی جگل ک طرف جاتے ہوئے بار بارم کر امر سکتگین کی طرف یوں دیکھتی جیسے اس کا شکریدادا کررہی ہو۔ ال رات امیر نے خواب میں حضور رحمت دو عالم متافیظ کی زیارت کی۔ آپ متافیظ نے فر مایا: '' مستقین! -تم نے ایک بے زبان جانور پر دم کیا ہے، تمہارا یکل اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول جوا ہے، تمہیں جا ؟ کہ بچی طریقہ اختیار کے رہواور رح کو بھی ترک نہ کرو۔''اس واقعہ کے پچم بی عرصے بعد سبتگین جر<sup>ے</sup>

غمر زنارے زن کرتا ہوا مند سلطنت تک جا بہنجا۔

البهانة اقوال: سبتگین غیر معمول عقل وقیم رکھتا تھا۔ دنیا کا بغور مشاہدہ کر کے نتائج اخذ کیا کرتا تھا۔ اس عراق ال سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ باوشاہ ہی ٹبیل مفکر بھی تھا۔ شہزادہ محمود غزنوی کو ایک باغ کی تعمیر میں معروف و یکھا تواسے نفیحت کی:

"بیا!اس کی بجائے اگر اہل علم کی دلول کی زیمن میں محبت واحسان کے جج بوؤ تو ان کے پیل مہمین دین و دنیا کی سعادت کی لذت عطاکریں گے اور تا حشرتم ہارا نیک تا م زعرہ رہے گا۔"
وفات سے چاردن پہلے کہا:" ہم طرح طرح کے مصائب اورامراش میں بتلا ہوتے رہتے ہیں اور ہر معیبت و مرض میں نجات کا خیال کر کے مطائن ہوجاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آخری معیبت موت کا پیغام معیبت و مرض میں نجات کا خیال کر کے مطائن ہوجاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آخری معیبت موت کا پیغام ملے موت کا مجندا ہمارے گلے میں ڈال کر ہمیں اس دنیاسے لے جاتی ہے۔"
سلطان محمود غرافوی کے دور حکومت کا آغاز: امیر ناصر الدین سکتھین کے تمن بیٹے تھے ، محمود اماعیل اور نفر ۔ چونکہ امیر کی وفات کے وقت محمود اور نفر دور دوراز مقامات پر مہمات انجام دے رہے
تھے اس لیے سکتھین نے انتظامی مصلحت کے تحت وفات سے قبل اُمور سلطنت اساعیل کے حوالے
کردیے تھے۔ چنا نچہ اساعیل سکتھین کے جانشین کی حیثیت سے حکومت کرنے لگا، چونکہ اساعیل کم عمر
اور ناتج بہ کارتھا اس لیے عمام سلطنت کو قدشہ ہوا کہ کہیں مملکت کا نظام ابتر نہ ہوجا ہے۔ سلطان محمود غرافوکا اس وقت نیشنا پورش تھے۔

اور ناتج بہ کارتھا اس لیے عمام سلطنت کو قدشہ ہوا کہ کہیں مملکت کا نظام ابتر نہ ہوجا ہے۔ سلطان محمود غرافوکا اس وقت نیشنا پورش تھے۔

انبول في اساعيل كوية خط لكها:

"دالدمحرّ م کی دفات کے بعدتم بجھے سب نے یادہ عزیز ہوگر کم کی کے باعث اُمورسلطنت کا انظام تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہیں جانشین بنانے سے دالدمحرّ م کی مرادیتی کہ دیگر مہات میں مشغول ہونے کی وجہ ہے اس وقت غزنی کی حکومت کا انظام سنجالنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ اب میر کی دائے ہیے کہ تم غزنی کی آبائی حکومت میرے سرد کردو، اس کے عوض میں بنتی اور فرامان تمہارے باتحت کردوں گا۔"

سلطان محود کامہ پیغام کمکی سیاست کے لحاظ ہے قرین مسلحت تھا گراسا عیل نے اقتدار کے نشے میں اللہ پرکوئی غور نہیں کیا، بالآخرام اء سلطنت کے مشورے کے مطابق سلطان نے اساعیل سے غزنی کی حکومت بزور قوت چھین لی۔ اساعیل کو گرفتار کر کے جرجان کے قلع میں نظر بند کردیا تھا تا ہم سلطان سنداس کے ماتھ اتنی رعایت کی کہ اس کے لیے قلع میں تمام ہمولتوں اور آسائشوں کا انتظام کردیا۔

بوقت تحر سکتلین بردار موکرای خواب کے بادے میں فورکر رہاتھا کیا ہے بینے کی پیدائش کی اطلاع بی مئی سبکلین نے سو حااس خواب کی تعبیر بھی ہے کہ یہ بچہ دنیا کا بہت بڑا حکمران ہے گا۔اس خواب کی تبر کے مطابق سلطان محود فرنوی 388 رسانے ہیں 31 سال کی تمریش فزنی کے تخت پر برا ہمان اوے۔ لو کپن کا شوق اور ولولہ: سلطان محمود غزنوی نے مسندِ حکومت سنجا لئے کے بعد ہندوستان میں إسمام کا شاعت کے لیے تیاری شروع کردی۔ مؤرخین نے لکھا ہے کے سلطان محودا پے اڑ کپن میں نمزنی کے جنگات میں شکارا ورفو جی مشقوں کی معروفیات کے دوران مندوستان سے آ فے والی شاہرا، پرنظرر کتے تھے، ہندوستان سے کوئی تا فلہ آتا و کھیتے تو فورا لیکتے اور مسافروں سے مندوستان کے بارے میں سوالات كرتے \_اس ملك كى زر خيزى اور شاوالى كے قصے س كروہ بهت محظوظ موتے \_وہال كے مخال شمروں، کھلے میدانوں اور موجیں مارتے دریاؤں کے تذکرے من کران کے تجسس میں مزیدا ضافہ ہوجاتا لیکن جب انہیں بتایا جاتا کہ دہال مسلمانوں کی آبادی برائے نام ہے تو انہیں بہت افسوں موتا فصوصاً مندورا جاؤل كظم وستم اور برمنول كے ذبي اقتد ار لے سكتے ہو كے عوام كے حالات س كرانبيل سخت صدمه وتا اوروه بهدوستان على إسلام كي اشاعت كے ليے بے چين بوجاتے -اب لؤكين بى ش دو تبيير يح تص كدا كرالله تعالى ف أنبيل حكومت عطاء كى تووه مرزشن بندش إسلام؟ پر چم اہرانے اور دہاں مسلمانوں کی مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔

ا ندرونی مہمات: غزنی کی حکومت سنبالتے ہی سلطان محمود غزنوی نے اس ویریند آرزوکی محملاً ا عہد کرلیا تھا مگراس سے قبل موجودہ حکومت کواتنا مضبوط کرنا ضروری تھا کدوہ ہندوستان جیسی عظیم سلطنت سے باتر دذکر لے سکے۔

اس مقعمد کے لیے سلطان محمود غزنوی نے پہلے ان علاقوں کو زیر تکمیں کرنے کی کوشش کی جوغزنو کا سلطنت کے لیے کی کوشش کی جوغزنو کا سلطنت کے لیے کی بھی کھا تا ہے۔ سلطنت کے لیے کی بھی مبات سلطنت کے لیے کہ کہ کہ سلطنت کے لیے سال فی سلطنت کی آگر بھڑگی دیکھ کراسے ٹھنڈا کیا، خراسان پر مکمل قبضے کے لیے سال فی امراء ہے بھی مختلش جاری رہی۔ امراء ہے بھی مختلش جاری رہی۔

سامانی حکومت کا خاتمہ: اس دوران دریائے آمو کے پارسامانی حکمرانوں اور زکستان کے ایلک خانی ا مداروں میں بھی کشاکشی ہور بی تھی، آخر کارز کستانی حکمران نے 389ھ (998ء) میں کاشغرے بخارا پر پلغار کر کے سامانی حکمران عبدالملک بن نوح اوراس کے حامیوں کو آل کردیا اوراس طرح ایک سو المائي سال تك وسط الشيا اور أفغانستان برحكومت كرنے والے ما مانی خاندان كا خاتمہ بوكيا۔ ما مانی کومت خراسان پرسلطان محمود کے قبضے میں بڑی رکاوٹ تھی ،اس رکاوٹ کے دور ہوتے ہی خراسان کا وسيع وعريض علاقه غزنوى حكومت كے ماتحت أسميا\_

عماس خلانت سے ایتھے مراسم: 390ھ (999ء) میں سلطان نے ہرات اور جنوبی اُفغانستان پر تینه کیا۔ بغداد میں اس وقت القادر باللہ عمامی خلافت کا تا جدار تھا۔سلطان محمود فرنوی نے اس سے ا چھے مراسم رکھے اور خلافت عباسیہ کے لیے بہت ی مہمات انجام دیں جن کے صلے میں خلیفہ نے سلطان كو'' أمين الملت ديمين الدولة'' كا خطاب ديا\_

مندوستان پر حملے کی تیاریاں: ملکی مہمات سے فارغ ہوتے ہی سلطان نے اشاعتِ إسلام کا عبد نبھانے کے لیے ہندوستان پر لشکر کشی کے لیے تیاری شروع کردی، بی حمله اس لیے بھی ضروری ہو گیا تھا كه مندوستان كراجد ب يال في سكتكين كرزماني ميس طي شده خراج دينا بندكرديا تعااورآمادة پیارتها،اے اس بدعهدی کی مزادینا تا گزیرتها تا ہم بیمهم آسان نہتی،غزنی ہے مندوستان تک کاراستہ انتانی دشوارگزار اور پرخطر تقاراس کے لیے خطیر اخراجات کی ضرورت تھی مگر اللہ تعالیٰ نے عسکری اخراجات کا انظام اپنے غیبی خزائے سے یول فرماد یا تھا کہ سلطان کی تخت شینی کے بچھ ہی دنوں بعد سیتان میں سونے کی ایک کان دریافت ہوئی تھی۔ یہ کان سونے سے بھر پورتھی ، انظام سلطنت اورفوج تکی کے اخراجات کے لیے اس سے حاصل شدہ سونے سے سلطان کوغیر معمولی سہارا ملا۔ سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد ریکان ایک زلز لے میں نا پید ہوگئ۔

مندوستان پر پهلاحمله: مندوستان پرسلطان محود غرنوی کا بهلاحمله ایک تیز رفتار آبریش کی طرح تها، جمل میں سلطان نے لمغان کے چندسر حدی قلعوں کو جے پال سے چھین کر مندوستان کے خلاف اعلان جنگ كيا۔اس حملے كى تاريخ واضح نبيں ہے، قرائن مے معلوم موتاہے كديد 390ھ كاواخريا 391ھ کے اوائل میں ہوا تھا۔

بندوستان يردومرا حمله: شوال 391هه (أكست 1000ء) ميل سلطان محود غزنوى رالك وس بزار کابدین کوہمراہ لے کرغزنی سے بیٹاورروانہ ہوئے اورور و خیبر کوعور کے بیٹاور کے میدان میں خیمدزن وعاباب ہوئے۔راجہ ہے پال بیں برار محرسواروں اور میں برار بیادوں کے ساتھ مقالمے برآیا اس کے ساتھ تین سوجنگی ماشی مجی ہتھے۔

8 مرم 392 ه (28 نوبر 2001 م) كودونون فوجين ايك دوسر ، برفوث بري ممسان ك ار انی کے دوران مندووں کے جنگ ہاتھی خت تباہی مجارے تھے، سلطان کے حکم پر پیجو کارآ زما مجامری نے جلی احموں پر کواروں سے حملہ کیا اور ان کی سوئٹری کاٹ ڈالیں ، پھر کہنے مش تیرا عداروں نے تر برساکر ان کی جگیس مچید دیں۔ ہاتھی غل مجاتے ہوئے ایک فوٹ کی طرف بلنے اور ایک علی مفول کو روندنے کے مسلمانوں نے موقع سے فائدہ أفعا كرا يك سخت ترين حمله كيا اور ہندوؤں كوتتر بتركرديا۔ اس جنگ میں سنمانوں کو شاندار لنتے نصیب ہوئی، راجہ ہے پال اپنے خاندان کے ہندرہ اہم افراد سیت گرفار ہوگیا جکاس کے لنگر کے یا فی بزارسیای قل ہوئے۔

سلطان مجود فرنوی نے برف باری کاموسم فتم ہوتے عی فزنی کی المرف کوئ کیا۔ جاتے ہوئے انہوں نے راجہ ہے پال اور دیگر ہندوؤں قد موں کو اپنایات گزار بنا کرر پاکرویا۔ ساطان کی جانب سے ایک برترین دشمن سے بدحن سلوک سلم فاتھین سے بلندا خلاق کی بہترین مثال ہے۔

ہے یال کا عبرت ناک انجام: ہندوؤں کے ہاں بدرم ولل آئی تمی کہ جوراجہ جنگ میں دوم بہ کرفآر ہوجائے وہ حکومت کے قاتل نبیں رہتا تھا اور اے اپنے جرم کی سزا بی آگ بی مبلنا پرا تما۔ چنانچہ بے پال نے حکومت اپنے بیٹے انکہ پال کے حوالے کردی اور خود بھڑکتی ،وئی آگ بی جل كرخودكى كرلى \_ ب يال ك زوركى كى بعداس كى بينداند يال فى وسعد (اكد) كى سلانت كمل فکست سے بیانے کی خاطر ساطان محووثر نوی سے معمالحت کور جے دی۔ بوں مجوثر سے میک دریائ سُدُه کاماعل پراکن منظر پیش کرتار یا۔

مندوستان يرتمر احمله: سلطان كوصع كمرمبزوشاداب علىق كي فورى في سيزياد ومندوسان كر رسله عن أباد بتدور اجادك ان يزى يزى سلطتول كوسخر كرنے سے ولچي تني جہاں بندودُن ك مديل پراني ملكتي آبادتي - ان عن ان كت تعداد را تعداد ساى تعداد رال كرا بع فراني ے اُفنے والی تومات کی آ ندمی کی روک تمام کے لیے اپنی قری توت میں تیوی سے اضافہ کرد ؟ تے۔ اندیال سے مصالحت کے بعد ساطان کوآ کے بز منے کا ماستیل کیا تھا، اس لیے و، 395 م (1005م) می مندوستان کے ایک منبوط کڑھ کی لئے کے لیے روانہ ہوئے، جے فتح کیے ابنیرو ملی ہندوستان میں پیش قدی مکن نیتی ر مرب مؤرخین نے اس مقام کو "بہاطند" کے نام سے اِدکیا ہے۔ ا<sup>ی</sup>

ارخ افغانستان: جلم اوّل

نی تغیین بی شدیدا ختلاف پایا جاتا ہے تاہم جموئ آراہ کے جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیدملمان سے قریب داقع'' قلعہ بھیٹو'' تھا۔ یہال کا راجہ بجے راؤ بڑا سرکش اور مفرور حکمران تھا، اس کی مسکری مات نہایت مستکم تھی۔

مان ہمیت ہا ہے۔ اس اسلان محود غرنوی کے شہر کے قریب ہی تیج تی بجراد کی فوجیں میدان میں نکل آئی ہے۔ تمن دن تک معمان کی لا انکی ہوتی رہی کہ شخص کے بیٹے تک رہے گر جنگ کا کوئی فیصلہ شہوا۔ سلطان محود غرنوی کو خطہ ان کی لا انکی ہوتی رہی کہ نشرہ و نے کی وجہ سے اسلامی لینکر شکست کھا جائے مطابع ہوا کہ اگر جلائی جنگ کا فیصلہ شہوات کا ہدف دے کر آخری حملے کے لیے علاج ہوئے دیمن کی مغول میں جا تھے ، اس کے برا بھینے کیا ، افغان اور ترک سیائی کی شآئی ۔ مورج کی شعاعیں ذرو پڑنے لگیس تو سلطان کا اضطراب باوجود دیمن کے جوثی و خروش میں گوئی کی شآئی ۔ مورج کی شعاعیں ذرو پڑنے لگیس تو سلطان کا اضطراب برجی در فرک کی شائل ۔ مورج کی شعاعیں ذرو پڑنے لگیس تو سلطان کا اضطراب بی فرائے ، چند منٹ کے اندوا ندومیدان کا تعشہ پلٹ کمیا اور مسلمان سیا ہوں نے بیجوں نے بیجوں کے جوئے دیمن نگر انہوں نے بیجوں نے بیجوں کے بیجوں کو بیا۔ ور پھر کرائے ، چند منٹ کے اندوا ندومیدان کا تعشہ پلٹ کمیا اور مسلمان سیا ہوں نے بیجوں کو بیجوں کو بیا۔ ور پھر کرائے کے ، چیز منٹ کے اندوا ندومیدان کا تعشہ پلٹ کمیا اور مسلمان سیا ہوں نے بیجوں کے بیجوں کر کے بیجوں کے بیجوں کر کے بیجوں کو بیجوں کر کے بیجوں کے بیجوں کے بیجوں کے بیجوں کے بیجوں کو بیجوں کر کے اندومیدان کا تعشہ بیٹ کمیا اور مسلمان سیا ہو جائے برمجوں کردیا۔

سوری خروب ہونے سے پہلے بجراؤ میدانِ جنگ سے بھاگ کر قلع میں چھپ گیا۔ إسلای النگر فراق کے بڑھ کر شہرکا کا صرہ کرلیا۔ قلع کے گر وقصیل کی بلندی اور خندق کی چوڑائی کے باعث إسلای لنگر فوراً آگے بین بڑھ کر شہرکا کا صرہ کرلیا۔ قلع کے گر وقصیل کی بلندی اور پتھروں سے پائے گے۔ بیدد کھ کر بجواں کر بجراؤ کی ہمت جواب و کے گئی اور وہ دات کی تاریخ میں فرار ہوگیا تا ہم سلطان کے سپاہی جواں کی تاک میں سقے، اسے ایک پہاڑی علاقے میں گھیرنے میں کا میاب ہوگئے۔ بجراؤ نے گرفاری کی تاک میں سقے، اسے ایک پہاڑی علاقے میں گھیرنے میں کا مرکاٹ کر سلطان کی خدمت میں کی ذات سے بیخ کے لیے سینے میں خنج بھونک کرخود کئی کرلی۔ اس کا سرکاٹ کر سلطان کی خدمت میں فرار میں کردیا گیا۔ مسلمانوں کو مالی غذمت میں مرکے سے والیسی میں دریا گئے۔ میں مدوسواتی (280) ہاتھی اور بے شار زروجوا ہر لے۔ اس معرکے سے والیسی میں دریا گئے سندھ عبور کرتے ہوئے شدید طغیانی کے باعث لیکر اسلام کو خاصا جائی نقصان اُٹھانا پڑا۔ یہ ہندوستان میں سلطان کی تیسری میم تھی جس میں سلطان کو فتح کے ساتھ ساتھ بڑی

سلطان کا چوتھا حملہ: ملتان ان دنوں صوبہ سندھ میں شار کیا جاتا تھا۔ عالم اِسلام میں گر ابی ، فساد اور خوزیزی کے سیاہ کارتا ہے انجام دینے والی قرام طی تحریک کے باقی ماندہ افراد عباسی خلفاء اور مسلم سلاطین کے ہاتھوں ہڑ پمتیں اُٹھا۔ نہ کے بعد سندھ کو ابنی پناہ گاہ بجھ کر اِدھر آنکلے شھے اور ایک عرصے

تارخ افغانستان: جلداوّل بے ملیان ان کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔

ان کے پیٹواابوالفتے داؤ دکی ملتان پر ہا قاعدہ حکومت تھی ادر یہاں ہے مسلمانوں کی جڑیں کا نے ادر اسلام کے مقالبے میں ایک متبادل دین متعارف کرانے کا کام زورو شورے جاری تھا۔

ارام مے معاب میں بیا ہوری ہیں معاب میں ہوری ہے۔ اور ان سال کو اس کے بیشوا کی جو کے سلطان کو قرام طبیو ں اور ان کے بیشوا کی ختر کی فتح کے دور ان سال کو اس کے فراح سے گزرتے ہوئے سلطان کی مجم ہم ہمات سرانجام دیتے ہی سلطان نے 396 ھ (1006ء) میں ایک بار پھرا ہے گھوڑے کی باگ ہندو ستان کی طرف پھیروی ترامطی، سلطان کی نیت سے بخر نہ تھے ۔ انہوں نے ویہ ند کے داجہ انتذپال کوجس کی سلطان مجمود خزنوی سے مصالحت برقر ارتھی، سلطان کے خلاف بحرکا یا اور ششر کہ کا ذینا کر سلطان سے اپنے باپ کا انتقام لینے کی مصالحت برقر ارتھی، سلطان کے خلاف بحرکا یا اور ششر کہ کا ذینا کر سلطان سے اپنے باپ کا انتقام لینے کی ترفیب دی۔ انتہ پال جوان دنوں لا ہور میں تھیم تھا، ان کی تمبیس سے ششتعل ہو کر سلطان سے مقالے برگر اور کی ہے۔ تر میں اور پہنچ کر سلطان کی راہ میں فوج کھڑی کردی۔

سلطان نے اس غیر متوقع مزاحت کا بڑی حوصلہ مندی ہے سامنا کیا، انہوں نے اپنے بین نمایند ہاند پال کے درباد یس بھیج کرا ہے جنگ ہے باز رہنے کی تلقین کی۔ اس عکست علی ہے اند پال کی فوج میں بچوٹ پڑگئ، بہت ہے بندوافسران معرکہ جنگ میں شرکیک نہ ہوئے اور مقابلہ پر آنے والے باتی بندولٹکر کو فوٹو کو کی سابھ نے چند منظم حملوں میں فتکست قاش و ہے دی۔ اند پال فراد ہوکر شمیر کی طرف نکل گیا۔ فرٹو کی لئکر نے مفرورین کا دریائے چناب کے کنارے تک تعاقب کیااور اس کے بعداہ اس کا عرتاک اس کے بعداہ اس کی مامنے مرتباہم فم کرنے ہی میں عافیت مجمی۔ ابھی سلطان ملکان کی مہم سے فاد ن انجام و کی کرسلطان کے مامنے مرتباہم فم کرنے ہی میں عافیت مجمی۔ ابھی سلطان ملکان کی مہم سے فاد ن فرزا انفان سان والی مانا بڑا۔

دریائے آموکا خوز پر معرکہ: سلطان نے ملتان اور شالی اُفغانستان کے درمیان پھیے ہوئے وسی وعریض میدان، خطرناک صحراء، بلندوبالا پہاڑا اور تندو تیز دریاطوفانی رفتار سے عبور کیے اور بلخ ہے آگے دریائے آمو کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ ایلک خان کی فوج کے ساتھ چینی ترکستان کے بادشاہ قدرخان کے معاون وستے بھی تنے۔ اس کشکر جرار کے مقالج بھی سلطان محود نے اُنغان سرداردں کو بری تنظیم کے ساتھ صف آ راکیا۔ تلب لشکر پراپنے بھائی نصیرالدین، مینہ پرالتون تاش اور میسرہ پر است کے گورزاو سلان جاذب کو مقررکیا۔ بارغ افغانستان: حلداة ل

نتارے پر چوٹ پڑتے ہی ہولناک جنگ شروع ہوگئی، چینیوں اور ترکتانیوں کے جوش وخروش کا یہ مالی کا یہ عالم تھا کہ ملطانی لئنگر کو شکست ہوجاتی، سلطان گھوڑے ہے اُتر پڑے مالی تھی وقر یہ تھا کہ سلطانی لئنگر کو شکست ہوجاتی، سلطان گھوڑے ہے اُتر پڑے ہے۔ اُتر پر مالی اور موت کے کھیل سے بے پرواہ ہوکر بارگاہ خداد ندی میں سجدہ ریز ہوئے اور آنسو بہا کراس کی انعرت طلب کی۔

جوتفاباب

ذعائے فارغ ہوتے ہی سلطان نے ایک ہاتھی پر سوار ہوکر خود وقمن کے علمبر دار پر حملہ کیا، سلطانی ہاتھی نے چشم زون میں حریف کے علمبر دار کو سوئٹ میں لیپ کر ہوا میں اُچھال دیا اور وقمن کی صفوں میں گھتا چلا گیا، ترکتا نیوں کی صفیں درہم ہرہم ہوگئیں اور آخر کار ایک خوز پر معر کے کے بعد وشنوں کا گھتا چلا گیا، ترکتا نیوں کی صفیں درہم ہرہم ہوگئیں اور آخرکار ایک خوز پر معر کے کے بعد وشنوں کا مرح سیلاب بخارات کی طرح تحلیل ہونے لگا۔ سلطان نے وشمنوں کا تعاقب شروع کمیا اور کئی دن محک ان کا چھتا جاری رکھا تا کہ وشنوں کو کمل طور پرختم کردیا جائے گر برف باری کا موسم شروع ہو چوکا تھا لبندا لنگر کے لیے آگے بڑھتا شدید مشکل ہوگیا۔ تعاقب کی تیسری رات اتی شدید برف باری ہوئی کہ خونوں سیاہ کے ہاتھ یا دک شروع کے۔

مردی کیوں غضب ڈھارہی ہے: اُس دات سلطان اپنے افسران کے ساتھ ایک گرم خیے میں انگیری کیوں غضب ڈھارہی ہے: اُس دات سلطان اپنے میں انگیر کی ہوگئ تھی کہ امراء لشکر ایک گرم کپڑے اُس کی کہ امراء لشکر اپنے گرم کپڑے اُس کا تاراً تارکرایک طرف رکھتے جارہے تھے۔ یہ منظرد کی کھر سلطان نے مزاحاً ایک غلام سے کہا وہ کیوں غضب ڈھارہی ہے، ہمادا تو یہ حال ہے کہ بدن سے کپڑے اُتار تے جارہے ہیں۔''

غلام ہاہر گیاا در چندلمحون بعد والیں آ کر کہنے لگا:''سردی نے جوایا کہا ہے بادشاہ اورامراء پر تو میرا بس نہیں جاتا گریں ملازموں کو آج رات اتنابد حال کردوں گی کہنے بادشاہ اور امراء کو گھوڑوں کی دیکھ بمال خود کرنا ہوگی''

سلطان محمود خرتوی نے اس دلچیپ جواب میں چھپے ہوئے طنز کو بھانپ لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ آئی شدید برن باری میں سیامیوں اور طازموں کو مزید سفر پر مجبور کر تا زیادتی ہے۔ اسکلے دن انہوں نے فوج کو والیم کا بھم دے دیا۔ میں سلطان کی اعلیٰ ظرنی تھی کہ ایک غلام کی بات ہے بھی نصیحت حاصل کرنے میں تو تف نہ کیا ۔۔۔۔۔ ورنہ اقتدار کے نشتے میں وہت رہنے والے عام عکمران الی راست گوئی کہاں برداشت کر سکتے ہیں۔

بندوستان کی یانجویں مہم: ایلک خان ہے معرے کے فوراً بعد سلطان محمود غرنوی کو بندوستان

متوضات میں بغادت کی اطلاع کی۔ اپنی غیر حاضری کے دوران وہ ہندوستان میں راجہ سکھ پال نائی ایک نوست میں بغادت کی اطلاع کی۔ اپنی غیر حاضری کے دوران وہ ہندوستان میں راجہ سکھ پال نائی ایک نوستھا اور نواستہ شاہ کے لقب سے مشہور تھا۔ سلطان کی عدم موجودگی میں سکھ پال مرتد ہوکر بغاوت پر آ مادہ ہوگیا۔ سکھ پال کو مہلت دینا ہندوستان کے ہندوستان کے سلطان کی تا خیر کے بغیر ہندوستان کینج اور سکھ پال کو گرفتار کرے فرنی کے آئے۔ اس فوری کاردوائی کے متیج میں ہندوستان کے مسلم متبوضات ہندوؤں کے قیضے میں جندوستان کے مسلم متبوضات ہندوؤں کے قیضے میں جانے سے فی گئے۔

انندیال کی سازشیں: سلطان محمود غرنوی کی ان مصروفیات کے دوران راجدانندیال نے موقع پاکر گردونواح کے تمام راجاؤں کو ایک بار پھر ہندومت کے تحفظ کے نام پرسلطان کے خلاف کجا کرلیا تھا۔اس نے ہندوراجاؤں کو اس قسم کے پیغامات بھیجے تھے: ''سلطان محمود ہندومت کوختم کردینا چاہتا ہے۔اگراسے ندرد کا گیا تو دہ پورے ہندوستان کو بر بادکردےگا،اگر تنہیں غرب اورد طن کی لائ رکھی ہے تو میرے ساتھ ل کرمجود کا مقابلہ کرد۔''

ان پیغامات نے ہندوؤں کو بھڑکا دیا تھا۔ کھو کھرتو م کے ہزاروں ہندوانند پال کی نِکار پر پٹاور کے قریب صف بندی کریچکے تھے۔ ہندوؤں کے دلولے کا میں عالم تھا کہ ان کی عورتوں نے اپنے زیورات تک فروخت کر کے محاذ جنگ کے لیے اسلح فراہم کیا تھا۔ دبلی ، تنوج ، اجمیر ، اجین ، کالنجر اور گوالیار کے راج بھی ایے لئنگر لے کریہاں پہنچ گئے تھے۔

ہندوستان پر چھٹا حملہ: یہ اطلاعات پاکر سلطان محود غرنوی 399ھ (1009ء) میں غرنی ہے ہوئے۔ ہندووں کی تعداد لاکھوں تک تھی اور وہ فہ بی جوش وجذ ہے ہے ہوئے ہے ، گرجوں کا اسلامی لنگر تھیر کے نورے ہے ، گرجوں کا اسلامی لنگر تھیر کے نورے ہیں ہو گا اور کہ پیٹر گیا ، ان کا جوش جھاگ کی طرح بیٹر گیا ، انند پال سمیت تمام راج مہارا ہے جنگ ہے جی جہا نے گئے۔ چالیس دن ای جی بیس میں گرا مرکئے۔ ہندولنکر فاموثی ہے پڑاؤ ڈالے رہا۔ جوں جوں وقت گر ر رہا تھا سلمانوں کے لیے خوراک ورسد کے مسائل برصتے جارہے تھے، اس لیے جنگ میں تا خیر سلمانوں کے تی میں نہتی تا ہم ہندولنگر ورسد کے مسائل برصتے جارہے تھے، اس لیے جنگ میں تاخیر مسلمانوں کے تی میں نہتی تا ہم ہندولنگر کے گروئی مجبری اور چو تھی اور تی سلطان نے دفائی چیش بندیوں کے لیے اس فارغ وقت کو کارآ کہ بنا یا ادر اپنے لنگر کے گروئی مجبری اور چو ٹری اسلامی فوج نے ایک قلع کی انٹر تحفوظ شکانہ حاصل کرلیا۔
لیے مور سے بنادیے میں اور فعرت خداوندی: اکتالیسویں روز سلطان نے جنگ شروع کرنے کا حکم دیا۔ ہولناک جنگ اور فعرت خداوندی: اکتالیسویں روز سلطان نے جنگ شروع کرنے کا حکم دیا۔

ہریں ہے۔ ای ہزار کھڑسوار تیرا نداز طوفان کی طرح خندتوں کے حصار سے نگلے اور ہندو لنگر پر تیروں کی ہو چھاڑ کر کے دالیں پلٹے، ہندولشکر ان کے تعاقب میں خندق تک آگیا جہاں باتی اِسلامی لشکر ان کی مزاج پری سے لیے تیار تھا،اس طرح زور داراڑ ائی شروع ہوگئی۔ یہ جنگ کی دن تک جاری رہی۔

ایک دن کو کھروں کے تیں ہزار سپائی دواطراف سے خندق عبود کرنے میں کا میاب ہوگے۔
خنرقوں کے دفاع پر مقرر چھ ہزار تیرا ندازان کے زغے میں آگئے، مسلمانوں کے سنجلتے ہندووں
کا باتی گئے ہم آن پہنچا دو پانٹی ہزار مسلم تیرا نداز آ نا فاغ شہید ہو گئے ۔مسلمان دونوں طرف سے پس
کہ باتی گئے ہی آن پہنچا دو پانٹی ہزار مسلم تیرا نداز آ نا فاغ شہید ہو گئے ۔مسلمانوں کی تیر
دے تھے اور خکست فاش کے قریب تھے کہ لکا کیک اللہ کی رحمت نے پانسہ پلٹ دیا، مسلمانوں کی تیر
اندازی اور آتش گیر پچکاریاں پھینے والے سپاہیوں کی کوشش سے انٹر پال کا دیو پیکر ہاتھی گھرا گیا اور
انجازی اور آتش گیر پچکاریاں پھینے والے سپاہیوں کی کوشش سے انٹر پال کا دیو پیکر ہاتھی گھرا گیا اور
اپر لئے گئے کہ اس سے پچھلی صفوں کو پیغلط فہی ہوگئی کہ ہمیں خکست ہوگئی کہ ہمیں خلاص نے واوجود فتی بیاں اس منظر دیکھر کھر تھو اور کھر سے اسلمان شدید نقصان اُٹھا نے کے باوجود فتی بیاں مواند کرو سے
د جنہد میں ہزار ہندہ جہ تی ہوئے ۔سلطان نے دس ہزار ہندووک کو چن چن کر ہلاک کیا۔انٹر پال کو حکست
د کے کیدسلطان نے ان تمام ہندورا جاوک کے خلاف اعلانِ جگ کردیا جوانٹر پال کے برچم تلے
مسلمانوں کے خلاف می آرا ہوئے تھے۔
مسلمانوں کے خلاف می المان جگ کردیا جوانٹر پال کے برچم تلے
مسلمانوں کے خلاف صف آراہ ہوئے تھے۔

گرکوٹ کی فتے اب سلطان نے تالی ہندوستان کا رُخ کیا اور کوہ ہالیہ کے دائن میں کا گرزہ ہو تا کے ہوائی کر اسلطان نے تالی ہندوستان کا رُخ کیا اور کوہ ہالیہ کے دائن میں کا گرزہ ہو تھا ہو یہاں کے مرکز '' گرکوٹ' کا عاصرہ کرلیا۔ یہ ہندووں کا مقدس مقام تھا جھ اور تعلیم قلعہ' کے نام سے مشہور تھا جو عقیہ ہو تھا کہ کی مسلمان کی یہاں تک رسائی نہیں ہو گئی شہر کا قلعہ' بھیم قلعہ' کے نام سے مشہور تھا جو نہایت متحکم تھا، یہاں کی داجہ کی بجائے پنڈتوں اور بجاریوں کی حکومت تھی۔ پورے ہندوستان کے بہت برست یہاں کے مندروں میں جھینے جڑھاتے اور نذرانے دیا کرتے تھے۔ سلطان نے بچھ دنوں کے معدش مرقینہ کرلیا۔

مجیم آلمعرکے برہمنول سے جو مال ودولت سلطان کے ہاتھ دلگائی بیں سات لا کھ سرخ دینار، دو ہزار کن خالعی چاندی، سات سومن سونے اور چاندی کے ظروف وآلات اور بیس من ہیرے جواہرات ستے۔ مجموعی طور پرید دولت کسی بڑے سے بڑے ملک کے خزانے سے بھی زیادہ تھی نے زنی پہنچ کر مدمد معمد المعلان نے ایک کشادہ میدان میں تین دن تک اس مال غنینت کی نمائش کی، لوگ دور دور ہے اگر اسلام کی اس فتح پراظہار سرت کرتے۔ سلطان نے اس موقع پرغر باء وفقراء اور ستحق افراد میں ب انداز ودولت تغییم کی۔

اس مال غنیمت میں جاندی کا ایک کمل گھر بھی شامل تھا جے الگ الگ حصوں میں تقسیم کرنا اور دوبار جوڑنا چنداں مشکل ندتھا، میدودلت کے بھاریوں کی صنعت وحرفت کا ایک بجیب نموندتھا۔

ساتوال حملہ: سلطان کا ساتوال عملہ وسطی ہندگی ایک ریاست'' ناران'' پرتھا۔ اس حملے میں ناران کے راجہ نے جنگ کی ابتداء ہی میں بھلست کے آثار وکیے کر سلطان سے مصالحت کر لی۔ اس کا میابی کے ساتھ ہی سلطان کو اُنفانستان میں فور کے امراء کی بغاوت کی فیر کی۔ سلطان نے تیزی سے واپس کوج کیا اور فور کی کے اور فور کی کے کہ انہیں اطلاع تیکی کی میں اور فور کی کے کہ انہیں اطلاع تیکی کے ملکان میں قر اسطی بیشوا ابوائقتے نے ایک بار پھر علم بغاوت بلند کردیا ہے۔

آٹھواں جملہ: ملتان کے قرام ملی محر ان ابوائٹے اودی کی بغاوت کی اطلاع پاتے ہی سلطان نے ''فور'' سے ہندوستان کی طرف کوچ کیا۔ یہ 401 مدر 1010ء) کا واقعہ ہے۔ اس سے قبل 396ھ (1005ء) میں ابوائٹے اودی سلطان کے ماتان پر حلے کے دوران اظہاراطاعت کر کے اپنی جان بچانے میں کا میاب ہو گیا تھا، مگر اس باراس کا جرم قابل معافی نہ تھا۔ سلطان نے ملتان پہنچ کر چاروں اطراف سے سخت ناکہ بندی کر لی تا کہ ابوائٹ کے لیے فرار ہونا ممکن شدہے۔ اس کے بعد غرزو کی افواج ایک سخت جملہ کر کے شہر میں کھیں ۔ بندی کر لی تا کہ ابوائٹ کے چین کر بے در لیٹے قبل کیا گیا اوران کے بہت سے افراد کے ہاتھ پاؤں کا نے کہ میں نشران عبرت بنا دیا گیا۔ ابوائٹ کو دی کو زندہ گرفار کر لیا گیا، سلطان اسے اپنے ساتھ افغانستان کے کے اور فور کے قلع میں تیم کردیا جہال وہ طبق موت مرگیا۔ قرام طی ایک طویل عرصے سے عالم اسلام کے لیے ناقابل طائی نقصانات کا باعث بنتے چلے آ رہے تھے اس لیے سلطان نے ان سے کوئی رعایت نہ برتی ، اس بخت پالیس کا نتیجہ بیڈلکا کہ اس کے بعد قرام طی برصغیر میں تقریبانا پر بیرہ ہوگئے۔

نوال جملية سلطان جمود غرنوى كر شة حملول في بنجاب سي تشمير كامر حدول تك بيملى بولى سلطنت و مسلطان و مسلطان و مسلطان و مسلطان و مسلطان كا جاليه كردا من تك تعاقب كيا جا بكا تها مسلطان كي واليس كے بعد اند پال في "نندنه" (موجوده پندواون خان) كوا بنا پائية تخت قرار دے كركو بستان مك سي مشرق بنجاب من شوالك كى جهاڑيوں تك اپنى سلطنت كى شيرازه بندى كرنے من كا ميالى حامل كرلى ، اس كے ماتھ ماتھ اس في مزيد جنگوں سے بنج كے ليے سلطان سے اپنى روش معالحان حامل كرلى ، اس كے ماتھ ماتھ اس في مزيد جنگوں سے بنج كے ليے سلطان سے اپنى روش معالحان

ی کی ۔ سلطان نے بھی اس سے مزید تعرض کی ضرورت نہ بھی اور وسطی ہندوستان پر تو جہ مرکوز کردی۔ 402ھ (1011ء) میں سلطان نے ور یائے جمنا اور دریائے سرسوتی کے درمیان واقع تفاقیر پر جلے کا ارادہ کیا جو ہندوؤں کے نز دیک ایسا ہی مقدس تھا جیے مسلمانوں کے لیے مکہ معظمہ۔ یہاں کے ندیم مندر کے سب سے بڑے بھت کو' جگ سوم' کہا جاتا تھااور ہندوانہ عقیدے کے مطابق یہ بت ے ہلے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی وجود میں آیا تھا۔ تھائیسر پر حلے کے لیے سلطان کوایک بار ، بمراندیال کے مقوضہ علاقوں سے گزر ما پڑا، انندیال نے سابقہ تجربات کولمح ظ رکھتے ہوئے سلطان کو اں شرط پر داہداری کی سبولت وے دی کداس کی سلطنت کو یا مال ندکیا جائے۔علاوہ ازیس اس نے املای لشکر کی رہنمائی کے لیے دد ہزار سوار بھی مہیا کیے۔

ادهر قائيسر شل سلطان كي آيد كي خيرمشهور جو تي تو ميندو پيشوا دُول في قاصد بھيج كرسلطان كو پيش كش كى کے اگر سلطان تفائیسر کے بُٹ خانے کو نقصان نہ پہنچائے تو وہ ہتھیارڈ النے کے لیے تیار ہیں مگر سلطان کا جواب تعا: '' دنیا ہے بُت پر تی کوشم کرتا ہارااصل مقعد ہے۔ میکس طرح ممکن ہے کہ ہم تعامیسر جیسے بت يرى كے مركز كونظرا نداز كرديں۔'

سلطان کے اس دوٹوک جواب ہے وہلی کے راجہ سمیت تمام چھوٹے بڑے حکمران مشتعل ہو سکتے اور تماثیر کے دفاع کے لیے مقالبے میں مشتر کہ محاذ بنانے کی تیاری کرنے لیکے محر سلطان نے نہایت تزل بی تین تدی کی اوران کے عجامونے سے پہلے بی تھامیر پہنچ گئے۔

یہاں ہندوؤں نے پیاڑی گھا ٹیوں میں مورجہ بندی کررکھی تھی اور دریائے سرسوتی کے کنارے التیوں کے دیتے کھڑے کے ہوئے تھے تا کہ مسلمان دریا یارنہ کرسکیں، محرسلطان نے کی بات کو فاطر ش ندلاتے ہوئے حملہ کردیا۔ سلطان کے تھم برسب سے پہلے سرفروش تیرانداز ول کا ایک دستہ دریا کے تیز بہاؤ مں لبروں سے الجتنا ہواور یا کے دوسرے کنارے جا پہنچا اور دھمن پر ٹوٹ پرا۔جب تک وشمن ان کورد کئے میں مصروف رہا، کئی اور دیتے کیے بعد دیگرے مختلف مقامات سے دریا عبور كركے دشمن برحملية وربو محتے يسورج غروب بونے تك معرك جارى رہااوراتى لائيس كريس كدريات برموتی کا پانی سرخ ہوگیا آخر کار سلطان نے اپنی خاص فوج کے ذریعے دشمن پر سخت ترین حملہ کیا اور ائیں پہا ہونے پر مجود کردیا اور شہر پر ہز ور شمشیر قینہ کرلیا۔ اس صور تحال میں سلطان کی معاہدے کے پابندند ہے اس کیے اُنہوں نے تمام بتوں کوتوڑ ڈالا اور بڑے بت'' جگ سوم'' کوغزنی مجوا کر شارع عام پر مجینکوادیا۔ ایک عرصے تک راہ حمیرا ہے روندتے رہے بیبال تک کداس کانام ونشان تک مث

چوتھاباب مما تھانبیر کے مندرے سلطان کو 450 مثقال وزن کا ایک یا قوت بھی ہاتھ لگا تھا جے دنیا کی تاریخ کا

سے بڑایا توت قرار دیاجا تاہے۔

دسوال حمله: انبديال نے تعاميسر كےمعر كے ميں سلطان سے تعاون كيا تھااس ليے سلطان نے سلطنت اس کا بیٹا ترلوچن یال محکران بناجس نے سلطان سے مخاصماندروش اپنال آخرسلطان نے 404 م

(1013ء) میں' و بعد' کی سلطنت کو کمل طور پر فتم کرنے کے لیے ان کے شع پایہ تخت' نزرنہ' پر حمله كيا\_ ترلوچن يال نے نندند كے قلع كى حفاظت پرائے ميے بعيم يال كوماموركيا اورخود كشميركى طرف

نکل میا۔ سیم یال نے ندند کی راہ میں پہاڑی گھاٹیوں پرجنگی ہاتھیوں کے دستے کھڑے کردیے۔ إسلامي لشكر كئي دن كي متواتر كوششول كے باوجود كھا ٹياں عبور نہ كرسكا، بيصورت حال ديكھ كردشمن كے

حوصلے بلند ہو مکتے اور وہ محلے میدان میں نکل آیا۔مسلمانوں نے ہانٹیوں کی مفول کو نیزوں کی انیوں ے چرد یا اور دھن کو بے در بے حلے کر کے فکست فاش وے دی۔

ندند پر قبضے کے بعد سلطان نے راوچن یال کے تعاقب میں کشمیر کا رُخ کیا۔ راوچن یال ج تشمیری راجاؤں کی مدد ہے تشمیر میں تاز وانواخ تیار کرر ہاتھا پیٹیرس کر دہاں ہے بھی فرار ہو گیاادر مشرقی بنجاب میں اپنی سلطنت کے آخری مورجے' شوالک' کی بہاڑیوں میں جاچھیا۔ إدهرسلطان نے تشمیر کے گردونواح می تمام رئیسول اور راجاؤل کومنخر کرلیا۔مغربی پنجاب اور تشمیر مل ہندو ديد الانى ازم كا بُت نُوث چكا تقاء اس ليے لوگ جوق درجوق إسلام قبول كرنے كے۔رياست جون

ك حاكم في ورن برارافراد كرساته سلطان كى فدت بن حاضر موكر إسلام قبول كبا. مرار ہوال حملہ: 402ھ (1015ء) میں سلطان نے تشمیر کی تو حات کی بھیل کاعزم کر کے ایک اِد

برف باری شروع ہوگئ جس سے غزنوی لشکر کے لیے ماصرہ برقر ارر کھتا نامکن ہوگیا۔وا بسی کے سفر الل إسلامى فوج راسته بمنك كركس اليي خطرناك وادى ميس جانكلي جهال برطرف يإنى ءي پاني دكھائي دينا فا چوتکہ برف باری نے تمام راہیں مسدود کردی تھیں اس لیے لشکر بری طرح میمس کمیا اور ہزاروں انا پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔مورضن کے مطابق بیسلطان کی زندگی شن واحدمہم تعی جونا کا مراہا کی اورسلطان نے اس سفر میں جوجانی نقصان أٹھایادوان کے تمام معرکول کے نقصانات سے زیادہ تھا۔ خوارزم پر قبضه: خوارزم کا حکمران ابوالعباس مامون سلطان تسود نزنوی کا بمانجا تھا۔ 407 (1016ء) میں پھونشہ پردازوں نے اسے آئی کردیا۔ جس سے خوارزم کا اس و امان تہدوبالا ہوگیا۔
خوارزم چونکہ دسط ایشیا کا مرکز اورا فغانستان کا قربی پڑوی ملک تھا، اس لیے سلطان وہاں کے حالات

اتعلق نہیں رہ کتے تھے۔علاوہ ازیں اپنے بہنوئی کے قاتلوں کو سزادینا بھی انصاف کا تقاضا تھا، لہذا

ملطان نے غرفی سے بلخ کی طرف کو چ کیا اور دریائے آموجور کر کے خوارزم کی حدود میں قدم رکھ دیا۔
حریف افواج نے مقابلے کی کوشش کی مگر سلطان کے سامنے ان کی زوراً زمائی بے سود تا بت ہوئی۔
ملطان نے خوارزم کو زیر تکمین کر کے اپنے وفادار سپر سالار التون تاش کو وہاں کی ولایت عطاکی اور

بارہویں مہم: تنوع شالی مندوستان میں مندوؤں کا سب سے برا امرکز تھا۔ یہ مندوستان کا دارالسلطنت مجی رہاتھ، یہاں کا حکمران بڑی آن بان کا مالک تھا۔ شہر کی وسعت کی میلوں پر محیط تھی ،شہر بناہ اور قلعہ بلندی اور مغبوطی میں اپنی مثال آپ شے ۔ تندیم تاریخ سے محمود غر نوی کے زمانے تک کسی بیرونی حملہ آور نے تنوج تک بین مثال آپ تھے۔ تندیم تک مسلطان محمود غر نوی نے اللہ پر بھر دساکرتے ہوئے اس مہم کا بیزا اُٹھالیا۔ غرنی سے تنوج تک تین ماہ کا سفرتھا۔ دریا سے سندھ، جہلم، چناب، شلح ، بیاس، جمنا اور گوئی ہے۔ سات بڑے دریا اس طویل سافت میں حائل تھے۔

دُشُوارسفْرِ: گرسلطان نے سفری ٹھان لی اوراً فغانستان سے دسط ایشیا تک کے نومفتو حد علاقوں کے تمام جنگجواس بارا پے لشکر میں شامل کر لیے۔اس طرح ایک لاکھ بیں ہزار تجاہدین کالشکر جرار بت کدول کے مرکز کی طرف روانہ ہوا۔

موسم سرما بین إسما فی انتشر نے جمنا کے اِس طرف میر تھ پر قبضہ کیا اور پھر 20 رجب 409ھ (32 مبر 1021ء) کو یک شرد ریائے جمنا کی ج بستا ہم وال سے پار ہو چکا تھا۔ جمنا کے پار برن (باند شہر) کا قلعر سر اُٹھائے کھڑا تھا گر اِسلام کھڑ بستا ہم وصلوں نے اسے جلد ای سرگوں کر ڈالا ، میر ٹھ کا راجہ "بروت' دی ہزار افراد میر ٹھ کا راجہ "بروت' دی ہزار افراد میر ٹھ کا راجہ شرف براسلام ہو گیا اور بھا کہ حکومت نے 30 ہت اور اڑھائی لا کھر دیسے سلطان کی نذر کیا۔ مہابی کی تنجیر: قلع مہابی یا مہاون بھی جمنا کے کنار سے تھا، اس کا حاکم" راجہ گل چند' سلطان کے خوف سمیت جمنا کے پار جنگلات میں رو پوٹ ہو گیا۔ سلطان نے اس کا تحاقب کر کے جنگل کا محاصر ہو کرا ہے فرح سمیت جمنا کے پار جنگلات میں رو پوٹ ہو گیا۔ سلطان نے اس کا تحاقب کر کے جنگل کا محاصر ہو کرا ہے زبر دست جنگ کے بار جنگلات میں رو پوٹ ہو گئے اور راجہ نے ابنی کی سیت خود گئی کر لی۔ قلے مہابی سے بیاں ہزاد ہندہ جہ شخ ہو گئے اور راجہ نے ابنی مرکز تھا اور دیا کے طاح فیسمت میں آتی ہاتھی حاصل ہوئے۔ مقرا کی فیسمت میں آتی ہاتھی حاصل ہوئے۔ مقرا کی فیسمت میں شامل تھا، ہندو کو ک

نزد یک اے سری کرشن کی جنم بھوی ہونے کے ناطے بے بناہ احترام حاصل تھا۔ یہاں کی آباد کی دور در تک ممیلی ہوئی تمی جس میں جمنا کے دونوں طرف ایک ہزار قلعے اور بے شاعظیم الشان مندر تھے۔ سلطان نے کی درواری کے بغیر مقرا پر قبضه کرلیااور برت خانول کومنبدم کرنے میں کسی رعایت سے کام نالیا۔ متمراکی فتح کے بعد سلطان نے غزنی کے امراء کو ایک خط میں متحرا کی طلسمی لتمیرات اور بے بنا، دولت كا حال يول لكها: "اس شهر عن ايك بزارنهايت بلندكل (قطع) إن اكثر سنك مرمر كي بي مندروں کی تعداداتی ہے کہ انہیں منہدم کراتے کراتے میں تھک گیا ہول کیکن انہیں گن نہیں سکا جمیری عمارتیں یہاں ہیں ایمی کوئی عمارت بہت ماہر کاریگروں کے ہاتھوں بی تعمیر کرائی جاسکتی ہے۔''

متھرا کے مال غنیمت میں یانچ بت کمل سونے کے اور سو (100) بت جاندی کے ہاتھ لگے۔ مال غنیمت میں ملنے والی جائدی آئی تھی کہاہے لا دنے کے لیے سواونٹ منگوانے پڑے۔

قنوج کی فتح : متحرا کے بعد سلطان نے اپنی اصل مزل آنوج کی طرف کوچ کیا۔ تنوح کا راجہ ' م پال' فوج کثیر کا ما لک ہونے کے باوجود ڈر کر فرار ہوگیا۔ یہال دریائے گنگا کے ساتھ ساتھ شہر کی افسیل ے اندرسات معبوط قلع متھے جن میں چار چار ہزارسال پرانے بحث خانے بھی تتھے۔سلطان نے ان تلعول کو فتح کرلیا جس کے باعث تنوح شہر کا مدا فعانہ نظام کمزور پڑگیا، شہر کے نئے راجہ کورہ (کنرر رائے ) نے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوکرا ہے اٹل دعیال سمیت اسلام تبول کرلیا۔

برہمنوں کا مرکز منج: تنوح کے بعد سلطان نے موجودہ کا نپورے دَل میل کے فاصلے پر برہمنوں کے مرکز منج شہر کا محاصرہ کرلیا۔ یبال کے لوگ انتہائی متعصب ہندو تھے۔ پندرہ دن کے محاصرے کے بادجودانہوں نے ہارنہ مانی۔آخر میں وہ ہتھیار سنیمال کر باہرنکل آئے اورلائے لڑتے مارے گئے۔ باتی اندا افراد نے قلعے کی فصیل ہے کود کرخود کئی کر لی یا اپنے بال بجوں سمیت آگ میں کود کرخود کوختم کرلیا۔ دراصل بر بمنول نے ان لوگوں کے دلول میں سلطان محمود غر نوی اور مسلمانوں کی اس قدر نفرت بھادی تھی کہ انہول نے ہتھیارڈالنے پرموت کور جے دی اور جوائے کی ہمت نہیں رکھتے تھے وہ خود کئی کے بغیر ندر ہے۔

میدوا قعیمسلم فاتحیین کے بارے بیس برہمن ذہنیت کی حدور حیافشن اور تنگ نظری کا عکاس ہے۔معلوما ہوتا ہے کہ انہوں نے عوام کومسلمانوں سے کسی خیر کی تو تع سے بالکل مایوں کر دیا تھا حالا نکہ حقیقت ا<sup>ال</sup> ہے برعس تھی۔

بزدل راجہ: سلطان کا ا**گ**ا تملہ قلعہ اسونی پر تھا، یہ موجودہ فٹح پورے ثال مشرق کی جانب تقریبا<sup>17</sup> کلومیٹر کے فاصلے پر مجھتے جنگلات ٹل مگرا ہوا ہے۔اس وقت اس کے گردایک طویل اور کمرک <sup>نند آ</sup>

مارخ افغانستان: جلداة ل حوتفاياب ہر اور ہے ہور کے پاس پانچ مزید قلع بھی تنے۔اگروہ جم کراڑ تا تو مسلمانوں کو سخت تھی۔ یہاں کے راجہ چنڈیل بھور کے پاس پانچ مزید قلع بھی تنے۔اگروہ جم کراڑ تا تو مسلمانوں کو سخت ں ۔۔۔ ان بہنج سکتا تھا مگر اس کی ہمت جواب دیے من اور وہ اپنے خزانے اور اہل وعمال سمیت کو ہتا لی نصان بہنج سکتا تھا مگر اس کی ہمت جواب دیے من ابوں سے جنگلات میں چھپ گیا۔اس کے پاس ایک وہ پیکرجنگی ہاتھی تھا جس کی مثال بوری مرز مین مراجہ کے فرار کے بعد منہ ہاتھی خود بھا گ کرایک رات سلطان کے فوجی کیپ میں آگیا اور بدین بھی۔ راجہ کے فرار کے بعد منہ ہاتھی خود بھا گ کرایک رات سلطان کے فوجی کیپ میں آگیا اور ر ما نابی نیے کے پردے کے ماہے بی کرادب سے کھڑا ہو گیا۔سلطان محمودا سے عطیهُ خدادندی مجھ كريه هدخش موع ــاس خوتى ش ايك تقريب كا امتمام كيا اوراس لا ثانى باتمى كو" خداداد" كا نام ديا م<sub>ا ای</sub> سفرین سلطان نے ایک بار پھر کشمیر کے نا قابل تنخیر قلعے لوہ کوٹ کا محاصر ہ کمیا ...... مگراس بار میمی . اہیں اکا بی ہوئی۔سلطان نے حالات سازگار نہ دیکھ کرمحاصرہ اُٹھالیا اور لا مور کا رُخ کیا جہاں انٹدیال کا بنا ما كم تها، ووسلفان كي آمد كي خبرس كر بها ك تكلا - سلطان ف لا مورسيت بور م مغربي بنجاب برقبضه ۔ کرلیاورات با قاعدہ غرنی کی سلطنت کا حصہ بنا کرائے وفادار غلام ایا زکویبال کا گور زمقر رکردیا۔ عجب دغریب چیزیں: سلطان کی میم نهایت کامیاب رہی تھی ، وسیقے وعریض علاقہ اور بڑے بڑے نوادرات باتھ آئے تھے۔ ایک عجیب پھر ملاتھا جے تھس کر گیرے سے گیرے زخم پر لگا دیا جاتا تو ، راؤل دات دوز فم مندل ہوجا تا۔ ایک ایسا پرندہ بھی ہاتھ آیا تھا جوز ہرکی بیجیان رکھتا تھا۔ اگراس کے ارو كردك أن زمر لى چيزموجود موتى تووه بي جين موكر آنسو بهائي لكن تفاءيد برنده سلطان في تحف ك

طور براک دنت کے خلیف القاور باللہ عباس کی خدمت میں بغداوروا شکرویا۔

بندوتيدى: سلطان كى ان مهمات ميں بيشار بندوتيدى بناكر غزنى لے جائے گئے تھے۔غزنی ميس ان کاال قدر بہتات ہوئی کہ انہیں کوڑیوں میں فروخت کیا گیا۔

قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں ان کی اکثریت مسلمان ہوگئ تھی جبکہ پچھا ہے آبائی مذہب پر برُّراررے تھے۔افغانستان میں آج بھی بچھ ہندوآ باد ہیں۔بعض مور خین انہیں انہی ہندوؤں کی اولاد ہتائے ہیں جوسلطان محمود کے ساتھ اُنغانستان آئے تھے۔ د

کی امیزال مم سے فراغت پر سلطان نے اپنی فقوعات پر مشتمل ایک کتاب'' فتح نامہ'' مرتب کرا کے طنر بغداد کورداندکی ۔ یہ 410ھ (1022ء) کا تصہ ہے۔ فلیفہ نے یہ کتاب ایک بڑی تقریب میں ب کوسنوالی - میه کتاب دور دور تک چھیل گلی اور سلطان کی حیرت آنگیز فتو حات پر عالم م إسلام کے طول

تاريخ افغانستان: جلدِاوّل 20 <u>چوتمایار</u> دعرض میں خوشی کی اہر دوڑ گئے۔

مسجد عروس فلك: ان نتوحات ك شركر ارى كي طور برسلطان نے غزنی ميس" عروس فلك" اى 

تمام بهولیات مهیا کی تئیں۔ ہزاروں کتب پرمشتل ایک وسیح کتب خانہ بھی بنوا یا گیا۔ تیر ہوال حملہ: آپ پڑھ می ہیں کہ ہندوستان کے دارالحکومت قنوج کے داجہ کنور نے منصرف سلطان کی

اطاعت بول کر لیمنی بلکہ اِسلام بھی تبول کرلیا تھا۔اس کے مسلمان ہوجانے پر ہندو سخت مشتعل ہتھے اور سلطان محود کی واپسی کے بعد کالنجر کاراجہ 'ندا''اسے برترین انجام کی دھمکیاں دے رہاتھا۔سلطان کوفرنی میں بی خبریں ملیں تو فوج کو ہندوستان کی طرف کوچ کا تھم دیا مگر ابھی نیچھے فاصلہ طے ہوا تھا کہ تنوج کے نومسلم

ماجہ کے تل کی افسوں ٹاک اطلاع آن پہنی مخبر نے بتایا کہ کالنجر کے داجہ نے با قاعدہ فوج کشی کر کے اے تل کیا ہے۔سلطان کواس اطلاع سے بے عدصدمہ پنجا۔انہوں نے شکر کوفوری طوریرآ مے بڑھامااور

ہندوستان کی حدود میں داخل ہو گئے۔ دریائے جمناطغیانی پر تھااور دوسرے کنارے پرانندیال کا بیٹا ترلو چن پال اپنے لشکر کے ساتھ سلطان کاراستہ رد کے کھڑا تھا۔ کہنے کوتووہ راجہ مندا کی مدد کے لیے آیا تھا گر دراصل وه سلطان سے لا مورکی شکست کا بدلہ دریائے جمنا کے کنارے لیرا چاہتا تھا۔ یہ برطینت خانمان

سلطان کے باتھوں بار بارشکست کھانے اور اظہاراطاعت کرنے کے باوجودا پنی فطرت سے مجبور تھا۔ سلطان کے اشارے پرآٹھ ہزارجانیاز دریاش اُٹر گئے اور نہروں کو چیر کر کنارے جا گئے۔ان کے

پیچیے پیچے اور بھی کئی دیتے دریا عبور کرنے میں کامیاب ہو سکتے، تر لوچن یال کالشکر مختصری مزاحت کے بعد بھاگ کھڑا ہوا اور سلطانی کشکرنے کالنجر پہنچ کر راجہ نندا کو مقابلے میں آنے کی وعوت دی۔ سلطان

کے پاس اس بارزیادہ فوج نہتی جب کراج نندا 36 ہزار سواروں، 45 ہزار پیادوں اور 640 ہتیں کو لے کر مقابلے پر نکلاتھا۔ ہاتھیوں کی اتنی بڑی تعداد اب تک کسی جنگ میں مقابل نہیں آئی تھی ال لیے سلطان پریشان ہو گئے۔ایک ٹیلے پر جڑھ کروہ وشمن کی تیار بوں اور ہاتھیوں کی فوج کا ظاما

كردى من اورسوج رب من كراتي كم فوج كرماته مقالب كے ليے آ جانا نا واني تقي -رات کوانہوں نے اللہ کی بارگاہ میں زار وقطار رو کر فتح کی دُعا کی ۔ بیدُ عاالی قبول ہو کی کہ رات <sup>ہی اُ</sup>

نندانے جنگ کا اراد و ترک کردیا۔ اس کی ہمت جواب دے گئ اور وہ راتوں رات میدان عفرا ہو گیا، کالنجر سے سلطان کی افواج کو 580 ہاتھی اور بے شار مال نتیمت حاصل ہوا۔ سلطان اس <sup>نتج ۲</sup> بعددالهل أفغانستان لوث محتے\_

81

ارخ اذفانسان: جلد ادّل

چوتھا باب

در دوس میم: کیچهدت بعد سلطان کومعلوم ہوا کہ نتالی ہند دستان کے بعض علاقوں میں اب تک بت بری : زوروشورے جاری ہے۔ان میں قیرات ادر ناردین کے علاقے زیادہ اہمیت کے حامل تھے۔اگلی مہم میں ۔ علطان نے قیرات اور تاروین ہی کو ہدف بنا کر وہاں حملہ کیا۔ دونوں علاقے آسانی سے نتح ہو گئے۔ اردین بس ایک نیا قلعہ بھی تعمیر کرایا۔ ناروین کے سب سے بڑے مندرکوممار کرنے کے دوران ایک ۔ پھر برآ مہواجس میں دعویٰ کیا گلیا تھا کہ بیرمندر 40 ہزار سال پرانا ہے۔ تاہم بیرفلا ف حقیقت بات تھی۔ قیرات اور تاردین سے کون سے علاقے مرادین؟ تاری فرشتہ کے مطابق یہ ہندوستان اور ترکستان کے درمیان ایک سرد خطہ ہے جہال کے سبڑہ زارا در پھل بے حدمشہور ہیں۔جدید تحقیق کے مطابق اس

ہے یاکتان کے ثالی علاقے چتر ال بهوات ادر کا فرستان دغیرہ مراد ہیں۔ . پندر ہوال حملہ: سلطان نے کالنجر کے راجہ نندا کی قوت کو کمل طور پر توڑنے کے لیے 413ھ (1022ء) میں ایک بار پھر مندوستان پر فوج کشی کی۔ پہلے گوالیار کا محاصرہ کیا جہاں کے راجہ نے اطاعت کا وعدہ کر کے امان حاصل کرلی۔ اگلی منزل کالنجر تھی جہاں راجہ نندا موجود تھا۔ اس نے بھی مرعوب ہوکر صلح کی درخواست کی اور تین سومست ہاتھی فیل با توں کے بغیر سلطان کی خدمت میں پیش كے تاكەسلمانول كى بهت آزمائى جائے .....سلطان كے تكم پرترك سيابىكى الحكيابث كے بغيران ہاتھوں پرلیک کرسوار ہو گئے اور انہیں قابو کرلیا۔ بید کھ کر ہندوراجداوراس کے امراءش عش کرا تھے۔ 415 ه (1024 م) ميں سلطان محود غرنوي ابني طاقت كا سكه برطرف جما ي يحي تھے۔ان كي ذاتي کمان میں 54 ہزار سیابی اور تین سو ہاتھیوں کی فوج تھی۔ان کے علادہ ہزاروں سیابی خوارزم سے

دريائ جمناتك چھاؤنيوں اور حفاظتي چوكيوں يس موجود تھے۔

اك مال سلطان نے وسط ایشیا میں علی تھین تای باغی سردار کا فتنفر و کرنے میں مجمی کامیا بی حاصل کی محکا- میسلطان کے انتہائی عروج وا قبال کا زمانہ تھا اور ہندوستان کے تمام راجے مہارا ہے ان مے لرزہ براندام ہتھے۔

مومنات کی مہم: سلطان محود غزنوی رالنے کی فقوحات کے اس سلسلے میں اب ہم اس یادگار معر کے کا ذ كركرتے بين جس نے سلطان كا نام تاريخ عالم مين شس وقر كى طرح روش كيا اور جس كے تذكر كے سے آج بحی برمسلمان کا سرفخرے بلند ہوجاتا ہے۔سلطان نے اس موقع پرائی جرائت دیسالت کا مظاہرہ كياجس كى مثاليس كم ياب بين، اس عظيم معر كوتاريخ بين "سومنات كى فتح" كام سے يادكيا جاتا ان دنول سلطان محودغ توى اسبات يرغوركرد بست كمه مندودك كريش بزے بزے مندر، قلع،

ساطان کے استفدار پر چند معتد افراد نے بتایا کہ مغربی بندوستان عمی سمندر کے کنارے ایک شاندار مندر ہے۔ جہاں اسومنات انای ایک بت ہے۔ بندودک کے تقیدے کے مطابق انسومنات ان مام بتوں کا باد شاہ ہے اور باتی تمام بت اس کے وزیراور فلام بیں۔ انسانوں کی روحس مرنے کے بعد مومنات کے دربار عمی حاضر بوتی بیں اور دہی انہیں انیا جن عظا کرتا ہے۔ سلطان کو یہ معلوم بواکہ برہمن ہندو توام کے دوسلوں کو برقر اور کھنے کے لیے یہ پر و پھیٹند و کررہے ہیں کہ اب تک وہی بت کد ہے سلمانوں کے ہاتھوں پایال ہوئے ہیں جن سے مومنات ناراض تھا، چنا نچاس نے ان بتوں کی حفاظ لئت نہ کی ۔ بہی وجہ تھی کے مسلمان انہیں تباوکر نے عمی کا میاب ، و مسلم و رائی درکر سکتا ہے۔ کمی مسلمانوں کو درشہ مومنات ایک لمح عمی مسلمانوں کو ذریب و باد دکر سکتا ہے۔

سولبوال جملہ: ہندوؤں کی اس بر مقید کی اور کمراء کن پرو پیکٹئے ہے کا جادوتو زئے کے لیے ساطان محرور فرنوی نے ایک بار چر کمر بہت با برحی اور جعد 20 شمبان 416 ھ (115 کو بر 1025 ء) کو فرن کی ہے سومنات کی طرف دوا نہ ہوئے ۔ تیس بڑا دسپا بی ان کے ہم دکا ب سے اور بہت ہے د مشاکا دہی۔ سومنات کی طرف دوا نہ ہوئے گھرات کے جزیر و نما کا لعمیا واز شی سمندر کے کنارے و منات تا کی شہر آخ ہی آباد ہے اور سومنات کا مندر بھی سومنات اصل میں دولفظوں سوم اور ناتھ کا مرکب ہے سومنات اصل میں دولفظوں سوم اور ناتھ کا مرکب ہے سومنات کا مطلب ہوا چا ند کا مرداد۔ اس طرح سومنات کا مطلب ہوا چا ند کا مرداد۔ مومنات کا بیت ہوئی کی طرح و کمائی دیا تھا۔ اس کی لسبائی چدر و تشخی ۔ یہ چوف پڑوٹرے میل مگل کا تھا جود کھنے میں محملے کی طرح و کمائی دیا تھا۔ اس کی لسبائی چدر و تشخی ۔ یہ چوف پڑوٹرے میل مگر ابوا تھا اور نوف با برتھا۔

بندوی کا عقیدہ تھا کہ کی زمانے میں سوم یعنی جائد دیجتائے کوئی گناہ کر ڈالا تھا جس کے گفارے
کے طور پراس نے مہادیو کے انگ کا یہ بت بنا کراس مندر میں رکھ دیا تھا۔ اس جبوثی کہائی نے بندوؤں
کے نزدیک اس بت کو بے مدمقدس بنادیا تھا۔ اس مندر میں گوام کا اس قدر بجوم رہتا تھا کہ دد بزار ہجاد ک انہیں ہوجایات کے آداب سکھانے میں مشغول رہتے تھے۔ دور تا سائمی ادر گلوکا رائمی جومندر میں ماجی کاتی تھیں 500 تھی۔ مندر کے مشغل افراجات کے لیے کردونواح کے راجاؤں نے دس بزار ریاتوں کی آمدنی وقف کرر کئی تھی۔ اس کے علاوہ تحا تف اور نذوانوں کا ایک سیلاب ہر طرف سے استانوں کی آمدنی وقف کرر کئی تھی۔ اس کے علاوہ تحا تف اور نذوانوں کا ایک سیلاب ہر طرف سے استانوں کے تعام داجاؤں سے زیادہ تھی۔ اس بت خانے کی علاستانوں تھی اور کئی منازل پر مشتمل تھی۔ اس کے مغرب کی طرف ایک بہت کشاوہ چوترا تھا جس کی طرف ایک بہت کشاوہ چوترا تھا جس کے مغرب کی طرف ایک بہت کشاوہ چوترا تھا جس کے مغرب کی طرف ایک بہت کشاوہ چوترا تھا جس کے مغرب کی طرف ایک بہت کشاوہ چوترا تھا جس کرا کر پلٹتیں تو میدار سے جس مندر کی اہم میں میزدیوں سے کرا کر پلٹتیں تو ہدارہ جسے کہ میر بھی دیوتا کی عبادت کروہ ہی ہیں۔

مندر کے اندرونی صے کے ایک و سے مگر تاریک کمرے میں وہ بت تھاجس کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس کرے کی جیت 56 ستونوں پر کھڑی تھی۔ دات کے وقت بھی یہاں کسی جراغ یا قند بل کا انظام نہ کیا جاتا بلکہ دو شی کے لیے وہ جو اہرات اور ہیرے کا فی ستے جو بھت میں لگے فانوسوں میں جڑے ہوتے تھے۔ بت کی پوجا کے وقت ایک بہت بڑی تھنی بجا کی جاتی ہا سکھنٹی کی زنجیر کا وزن و دو موس تھا اور وہ کمل طور پر سونے سے ڈھا کی گئی ہے۔ بت کے اشان (عشل) کے لیے دریائے گئا سے پانی کے ب خار ڈول ، متواتر چہنچتے دہتے تھے مال نکہ گڑگا ہی بال سے 18 سو کلومیٹر سے ڈیا وہ فاصلے پر ہے۔ پوجا کے اوقات میں نئین سوگو یہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان کے بھی کو انداز سامھین کو بے خود کر جاتا تھا۔ بھی کی مقام کی اور جاتا تھی ہے۔ بی جات کے اور کا بی تھی ہے۔ ان کے بھی کرحاضرین پر جمیب کی متی طاری کی دیا تھا۔ بھی کے جاتا ہے کہاں اور ایک لاکھ سے برجاتی کی وقت سومنات کے بجاری اسے بھی برجات برسادا گجرات یہاں اُمنڈ آتا اور ایک لاکھ سے برجانی اور اندا نے اور ایک لاکھ سے نیادہ افراد افراد بیک وقت سومنات کے بجاری اسے بھی نیادہ افراد افراد بیک وقت سومنات کی عیادت کے لیے جمع ہوجاتے۔

تھن سفر: سلطان محود غزنوی ان تمام تفصیلات کوجائے کے بعد مجرات کی طرف روال دوال تھے۔
رمفان کے مہینے میں وہ ملتان مچنچے اور کچھے دن تھیم کر راجستھان کی طرف مڑ گئے۔ اس انتہائی وسیح
دمرین اور دشوار گزار صحرا کو عبور کرنے کے لیے انہوں نے میں ہزار اوشوں پر پانی اور خوراک کا ذخیرہ
ماتھ لے لیا تھا سفر کا بین ظرناک ترین مرحلہ طے ہواتو سامنے ''اجمیر'' کا شہر نظرا یا سلطان نے شہر سے
خوراک در سرحاصل کر کے وقت ضائع کیے بغیرا آ مے کوج کر دیا۔ راستے میں کئی اور قلع بھی آئے ، اکثر
ملکوداروں نے مرعوب ہوکراؤے بغیر ہی دروازے کھول دیے۔

مططان نبروالد (پٹن مجرات) پینچ تو وہاں کے باشدے نقل مکانی کر بھے تھے۔ یہ اہ ذی تعدہ 415ھ کے ابتدائی دن تھے۔سلطان نے یہاں سے مزیدرسد حاصل کی اورا مگلے مرحلے میں سومنات سکتریب جا پہنچ۔

تاريخ افغانستان: جليراة ل مضبوط دفاع: مومنات سے تین میل کے فاصلے پر دریائے سرسوتی کا ٹھیاواڑ کے سندریس گرتاتی وریا اور مندر کے درمیان سومنات کا شہرآ باد تھا۔ یہاں سمندر کے ساحل پر سومنات کی مشہور تجار آ . بندرگاه بھی تھی۔مندر کی بیرونی دیوارا یک الگ شہر کی فصیل کی طرح نہایت بلنداورمضوط تھی۔اس وسیع ا مالے میں سومنات کا قلعہ بھی تھااور اس کی حفاظت کے لیے ایک مستقل فوج بھی پہیں مقیمتمی ۔ سامان ک آ مد کی خبر من کر سوئنگی خاندان کے بڑے راجہ بھیم دیوسمیت گردونواح کے 27 راج سومنات کی تفاظت کے لیے متحد ہو تھے۔

سومنات کے سامنے: جعرات 14 ذی قعدہ (6 جنوری 1026ء) کی مردمیج سلطان محود فرنوی دوماہ چوہیں دن کا تھکادیے والاسفر طے کر کے سومنات کی فصیل کے سامنے جائینچے۔ دور بی سے مندر کے منبری کلس سورج کی کرنوں سے جیکتے دکھائی دے رہے تھے۔ سمندر کا بھرا ہوا یا نی قلعے کی دیواروں کے ساتھ کرار ہا تھااور فصیل پر لاتعداد افراد کھڑے تھے۔ یہ ہندوؤں کی وہ اجماعی طاقت تھی جربر طرف سے سٹ کرکفر وٹٹرک کے اس تاریک ترین موریے ٹیں جتم ہو چکی تھی۔ ان ٹیں سیا ہی بھی تے اور رضا کار بھی، مرد بھی تھے اور عور تی بھی، بوڑھے اور بیج بھی۔ بیرسب سومنات د بوتا کے ہاتھوں مسلمانوں كېمىم بونے كامنظرد كيھے نصيل پر چڑھے تھے۔ وہ بے ہنگم انداز ميں شورى پارے تھے، تعقبه لگار بے تھے مشتعل بجاری جِلّا جِلّا كركهدر بے تھے: '' ہمارامعبود سومنات خودتہيں يہاں گھيٺ لا یا ہے تا کہتم سب کونیست ونا بود کرد ہے۔''

يملَّے دن كى اور اكى: إسلام لشكر نے سومنات كى فصيل كے باہر پر او ڈال ديا، سلطان محمود كے عم ب نصیل پر چر سے ہوئے تھے۔فسیل ہے بھی سنگ باری اور تیروں کی بوچھاڑ جاری رہی مگر کچھ ہی دبر میں ہندووں کو میخیاں آیا کہ سومنات کی موجود گی میں ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں سومنات فود ای انہیں ہلاک کردے گا۔ بیرسوچ کران کی بڑی تعداد فصیل سے اُٹر کرمندر میں چلی مئی۔ بجارل سومنات کے مامنے گڑ گڑا کر فریادی کرنے گئے، جبکہ مسلمان موقع سے فائدہ أُو اُکُو اُسل کے ایک ھے پر پڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم انہیں رو کنے کے لیے اب بھی جنگجو ہندوخاصی تعداد میں موجود تے۔اند حِرا پھلنے تک فصیل سے لاشیں گرتی رہیں،رات کی تار کی میں مسلمان واپس اپنے پڑاؤ میں آ کئے۔ یہ بات واضح ہوچکا تھی کہ ہندوسومنات کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگانے پرآبادہ ہیں۔ لزائی کا دومرادن: این دن سلطان کی قیادت میں اسلامی تشکرنے ایک بار پھرز در دار مملہ کیا ہجا ہا

مارىخ افغانستان: جلد اقل نسیل پرئیستوں ہے تملہ اَ در ہوئے ،ان کی تیراندازی نے نصیل پر تنعین ہندوسیا ہیوں کومراُ ٹھانے کا رو ایک دیلے کا طرح تیزی سے قلع کے محن من اُتر نے لگے۔ ہندوؤں کی بہت بری تعداد مندر میں جمع تھی۔ مومنات کوخطرے میں دیکھ کروہ بنت سے لیٹ کراس کی حفاظت کی تشمیں کھانے گئے۔ انہوں نے تکواری سونتیں اور جھول کی صورت میں مندرے نکل نکل کر قلعے میں جمع ہونے لگے اور مندر کے وسیج صحن شل ایک خوزیز جنگ شروع ہوگی، شام تک کشتوں کے بیٹتے لگتے

رے۔ بیال تک کداند حیرا پھیل گیا۔

، دورے دن کی الزائی کے اختام پر ملمان قلع کے ایک جھے پر قبضہ کر چکے تھے اور اب ان کے ما منے مومنات کا مندر تھاجس میں لا تعداد ہندوا ہے دیوتا کے تحفظ کے لیے مرتقبلی پر لیے کھڑے متھے۔ فیل کن معرکہ: ایکے دن جنگ کا فیل کن مرحلہ شروعہو نے کو تھا کہ سلطان کو ایک پریشان کن اطلاع لی " داشلیم "اور" پرم دیو" نامی دوجگری شدورا جاز بردست اشکر لے کرسومنات کے بجار ایول کی مدد کے

یداطلاع یا کرسلطان نے اپنی فوج کے بڑے حصے کو قلعے سے باہر تکال لیا اور کھلے میدان میں صفیں بنانے کاظم دیا۔ ہندولشکروں کے بیٹیتے ہی تھمسان کی جنگ شروع ہوگئی۔مندر میں ٹاتوس اور گھنٹے بیخے گھے۔ مومنات کے بیجاریوں کو یقین تھا کہ اس موقع پر سومنات کی طاقت بی ان میندوافواج کو کھینچ کر لائی ہادر عنقریب بہاں مسلمانوں کی لاشیں چیل اور کوؤں کی خوراک بن رہی ہول گی۔ ہندوستان كميدانول يس اتناسخت معركه يبليكهي تبين الزاهميا تفا- بندولتكرول كاب بناه دباؤ مسلمانول كى مفول کودر ہم برہم کیے دے رہاتھا اور ان کی پشت پر قلع اور مندر بن وشمنوں کا ایک اورسلاب بھی ان پرٹوٹ پڑنے کے لیے تیار تھا۔ان کے لیے کوئی جائے فرارٹیس بچی تھی۔ برکوئی بیھسوس کررہا تھا کہ چند

کحول میں ملمانوں کے قدم اُ کھڑجا <sup>ت</sup>یں ھے۔

اک نازک صورت حال میں سلطان محمود غرنوی سجدے میں گر پڑے اور حق تعالی شایۂ کے سامنے اک عاجزی اور بے بسی کے ساتھ دُعا کی کہ رحمتِ خدا دِندی کو جوٹ آ گیا۔ دعا کے بعد سلطان گھوڑے پر <sup>موار ہو</sup> سے اور سپاہیوں کواپنی قیادت میں لے کر دشمن پر ایک طوفانی حملہ کیا یہ تھوڑی ہی دیر میں راجہ برادیواور داجه دابشلیم کے لشکر سریر پاؤل رکھ کرمیدان جنگ سے بھاگ دے تھے اور مندر کے بنوو مایو کا کے عالم میں اینے ہونٹ کاٹ رہے تھے۔

أ تارخ انغانستان: جلدِاوّل

جوتفا بار

میدان کو دشمنوں سے صاف کرنے کے بعد غزنوی سپاہ کا دیلا ایک بار پھر تلعے میں داخل ہونے لگا۔ادھر ہندوؤں نے بھی مندر کی حفاظت کے لیے دوبارہ شدیدترین مزاحت شروع کردی۔ان کی ٹولیاں کیے بعد دیگر ہے سومنات کے سامنے جاکر گڑ گڑا تیں اور پھر نئے جوش وجذبے کے ساتھ

مسلمانوں برحملہ ورہوجا تیں۔
مدر کا طلب علی ارت کے ہرگوشے میں إسلام اور كفركا فيصلہ كن معركہ جارى تھا۔ ہندو دك كا اس درر كالسمى عمارت كے ہرگوشے ميں إسلام اور كفركا فيصلہ كن معركہ جارى تھا۔ ہندو دك الور ہوگئے۔ جب اسلاى كشكر مندر كے مركزى ہال تك جا پہنچا تو لانے والوں كى ہمت جواب دے گئى اور وہ مندر كا ہال بھلانگ كر سمندركى طرف اُرتے والوں كى ہمت جواب دے گئى اور وہ مندركا ہال تعلق ميں ہمنوں كی طرف بھا گے۔ وہال سيكلوں كا خرف اُرتے والى سيكلوں كے طرف بھا گے۔ وہال سيكلوں كا كا رُنْ كيا كم اُرتى معلوم نہ تھا كہ سلطان نے ان كا بندوبت كرد كھا ہے۔ مسلمانوں كا ایک دستہ كشتيوں ميں ان كا اُرثى كيا كم مزان پرى كے ليے پہلے سے گھات ميں تھا۔ نتيجہ بيد لكا كہ مفرور بجاريوں كى بڑى تعداد سمندر ميں خران ہوگئى۔ اس شاندار فتح كے بعد سلطان مجمود غرفوں مومنات بت كود كيمتے كے بت كدے كے مركز كا ہوگئى۔ اس شاندار فتح كے بعد سلطان محمود غرفوں ہوئے لگا كہ كہيں ہيں ہت بھى "متے۔ بجاريوں كو يقين تھا كہ سلطان وہاں چہنچ ہى جسم ہوجا كيں گر جب انہيں مجمود وسلامت ديكھا تو آئيس بي خطرہ محموں ہوئے لگا كہ كہيں ہيں ہت بھى "متے۔ بجاريوں كو يقين تھا كہ سلطان وہاں جہنچ ہى "متھرا" اور" نھائيسر" كے بتوں كا مرت پاش پاش نہ كرديا جائے۔ چنا نچھا نہوں نے سلطان سے درخواست كى كہ وہ مند ما كى دولت لے مرت پاش پاش نہ كرديا جائے۔ چنا نچھا نہوں نے سلطان سے درخواست كى كہ وہ مند ما كى دولت لے ليں مراس بي تاتى اور تو باتى ہوئے انہوں نے سلطان سے درخواست كى كہ وہ مند ما كى دولت لے ليں مراس بي بياتى ہوئے انہوں ہے۔ بنا نے انہوں نے سلطان سے درخواست كى كہ وہ مند ما كى دولت لے ليں مراس بياتى ہوئے انہوں ہے۔

اس درخواست کے جواب میں سلطان کے بیالفاظ تاریجُ اِسلام کے تابندہ نقوش بن گئے: ''اگر میں تمہارے کیے پرچلوں گا تو دنیا بجھے 'محود بت فروش' کے نام سے یا دکرے گی جبکہ بچھے یہ پسندے کردنیا ادرا خرت میں بچھے نمحود بت شکن' کے نام سے ایکارا جائے۔''

سلطان نے سومنات کوتوڑ ڈالااور بت پرئی کے اس مرکز کواُ جاڑ کر دنم لیا۔ ہندوستان میں بت پرگاگا سیمب سے بڑامرکز سلطان کے ہاتھوں اس طرح دیران ہوا کہ بت پرستوں پرایے جھوٹے خداؤں کی بے لی مالکل واضح ہوگئی۔

کندھ کوٹ پر قبضہ: سومنات کی فتح کے بعد سلطان غرنی والیں جانا چاہتے تھے گراس سے پہلے نہروالہ کے راجہ پرم دیو کی مرزنش خرور کی تھی جس نے سومنات کی جنگ میں ہندووں کے لیے امداد کی فوج بھیج کر سلمانوں کو سخت نقصان بہنچایا تھا۔ پرم دیو' کندھ کوٹ' کے قلع میں بناہ لیے ہوئے تھا جس کی حفاظتی ارغ انفانستان: جلد اوّل

ندیں ہے۔ ہما یک سازش: سلطان کواطلاع مل چکی تھی کہ بعض ہندورا جے مسلمانوں کی واپسی کے دوران انہیں بعیا رائے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ غرنی جلدوا پسی ضروری تھی اس لیے سلطان نے کسی ٹی مہم میں ایھنے را ہے۔ یے بینے کے لیے راست تبدیل کرلیا اور مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ سنرکرتے ہوئے سدھ کا زخ کیا۔ ے ب ای دوران رہنمائی کا کام ایک ہندو برہمن انجام دے رہاتھا۔ وہ لشکر کوایک ایسے صحرامیں لے آیا جہاں انى كالك تطره تك ندتها اور راست كاكونى بدنه تعار اللق دق بيابان من سياميون اور جانورون كا

چوتقا باب

یاں ہے براحال ہو گیا۔ . مورخ فرشتہ کے بقول سیامیوں کے لیے وہ جنگل میدانِ قیا مت بن گیا تھا، رات کے وقت بیرحالت , كيركسلطان في بهمن ربير سے نو چھا: "تم فوج كوكس ست لے جار بي وج

"موت کی طرف" ای فے مکاری سے مسرا کر جواب دیا۔" میں سومنات کا جا فار ہوں میں جان برجورة مب ويهال لا يامون تاكيتمبين الأكركر كانقام كآك بجاسكون "

سلطان نے اس بدیخت کوتل کرادیا، مجراللدتعالی کے حضوراس مصیبت سے نجات کے لیے بے تابانہ دُعا كَا-اك شب صحرا كے ثالى ست عجيب كى روشى دكھائى دى۔سلطان نے لشكر كواس جانب حيلنے كا تقم دیا۔ مج تک وہ روشیٰ کے بیچھے بیچھے چلتے رہے۔ سورج کی بیلی کرنوں کے ساتھ دریائے سندھ کے ماحل پراہلہائے کھیت، نہریں اور تالاب ان کے سامنے تھے۔ مجاہدین نے تی بحر کرییاس بجمائی۔ان ك واريال بعي سيراب موكتي \_

دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے سلطان ملتان پنچے اور ایک طویل مہم کے بعد 11 صفر 417ه(2) پريل 1026ء) كوغزني پنج كردم ليا\_

تر ہوال جملہ: مومنات سے واپسی کے سفر میں دریائے سندھ کے کنارے جائ قباکل نے اسلامی اوت ادر ما ان رمد لوث كر لے جاتے تھے عرم 418 مد (مارچ 1027ء) ميں سلطان نے ان الركل قائل كى مركوبى كے ليے بنجاب كا رُخ كيا۔ مانان بننج كرسلطان نے جوده سوكشتياں تياركرا عين، جن کے سامنے اور دائمی بائمی لوہے کی معبوط کمبی اور نو کدار سلاخیں گئی تھیں۔

جات قبائل کوسلطان کی آ مرکا پتا چلاتو وہ جار ہزار کشتیوں میں سوار ہوکر اِسلامی لشکر کے مقالبے پر اَ عَالِيكَ مَفْرِدانداز كَى جَلَكُ تُروع ہوئى۔ جانوں كى تشيال مسلمانوں كى تشيوں كے قريب آتے

تاريخ انغانستان: جليراة ل ای فولادی سلاخوں سے نکرا کریاش پاش ہوجاتی تھیں۔اس جنگ میں جانوں کے ہزاروں آ دی ڈوپ کر اور بزاروں فرار ہوتے ہوئے دستگی پر متعین افواج کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ ہندوستان میں آ سلطان كاستر ہوال اور آخر كى تملي تھا۔

آخرى مبمات: سلطان كي آخرى مبمات 418ھ (1027ء) كاداخر مسلجوتى قائل ال <del>قرامطیوں کے خلاف شروع ہوئیں۔ سلجوتی قبائل دریائے آ موعبور کر کے گردونواح میں افراتغی</del> پھیلارے تھے۔سلطان کا کوئی سالا رانہیں دیائے میں کامیاب نہیں ہوسکا تھا۔ آخر سلطان مجود غزائی نے خود جاکران کی مرکونی کی۔اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے خراسان کے شال مغرب میں مزید پیل قدی کرے ''رے'' پر قبضہ کرلیا جہاں قرام طی اور دیگر گھراہ فرقے کے پیرو کاروں کو ہاتھ ہیر پھیلانے ہ موقع مل رہاتھا۔سلطان نے ' درے' پر تیفے کے بعداس خطے کے تمام بود یوں اور زندیقوں کوموت کے کھائ اُ تارہ ہا۔

آخری سفر: سلطان محمودغز نوی سالمهاسال تک انتقک مهمات ادراسفار کے باعث بیار پڑ چکے تھمگر و كرلى \_ اى حالت ش سلطان نے ايك دن اين تمام مال داسباب كود كيھنے كى خوابش ظاہركى ايك میدان میں تمام ہاتھی ،اونٹ ،گھوڑ ہےاور دیگر جانوران کے سامنے پیش کیے گئے ۔سلطان کجودیر تک انہیں بغورد کیھتے رہے پھر پچھ سوچ کرا تناروئے کہ بچکیاں بندھ گئیں۔ایک تاریک رات میں جکہ اِرْل اور گرج چیک سے فضا میں طوفان کا سال تھا، اس عظیم مجاہد نے چیب حاب اپنی جان جان آخرین کے ىردكردى \_ تارىخ دفات 23رى الأنى 421ھ (29 يريل 1030 ء) ب

سلطان کوای شب غرنی کے قصر فیروز میں دنن کردیا گیا۔انا للدوانا اليدراجعون

ا فغانستان خوش قسمت ہے: سلطان محود غرنوی کا دور حکومت اُفغانستان میں امن وامان، نوحات وتعميرات ، خوشحالي وترتى ، علوم دينيه كي اشاعت وتروج اورصنعت وحرفت كي عروج كاروش ترين دار تحا۔ دنیا میں ایسے حکمران بہت کم جنم لیتے ہیں۔ اُفنانستان کی سرز مین خوش قسمت ہے کہ بحیرہ ارال 🗢 بحرِ ہند تک مثالی عدل وانصاف ہے حکومت کرنے والے سلطان محمودغز نوی نے اس کی کو کھ ہے جنم ل تعا.....اور پھرای کی آغوش میں واپس چلا گیا۔

اسلاف كى روايات زنده كروين: سلطان محود غرنوى داللندى كى زندگى عدل دانصاف، جهاد في سلك الشاوررعايا پردري كے ليے دقف تقي اورانهوں نے سيح معنوں ميں اسلاف كى روايات كوزندہ كرديا تنا٠

برتان ہے مثالی حکمرانوں کی طرح اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے گئت کیا کرتے ہے اور کیا کیا کرتے وہ روب میں ان کے واقعات بڑے جرت انگیز ہیں۔ ایک رات وہ اپنے خادم کے ساتھ پیدل تھے۔ اس سلط میں ان کے حاتمہ پیدل سے اس مع بین کر اور ہے تھے کہ ایک طالب علم کودیکھا جو کسی دکان کے چراغ کے قریب ہوکر کتاب کا مطالعہ کررہا تھا۔غریب طالب علم کے پاس ذاتی روثن کے لیے کوئی انظام نیں تھا۔سلطان نے اس کی رینانی کولموظ رکھتے ہوئے اپنے خادم کو تھم دیا کہوہ شاہی قندیل طالب علم کے حوالے کردے۔

اى رات سلطان كوصفوراكرم من يتيم كن يارت موكى اورآب من ينافي أر عن الدار

"اے ناصر الدین سیکتگین کے بیٹے! خدامتہیں بھی حشریں الی ہی عزت دے جسے تم نے میرے ایک وارث کی عزت کی ہے۔"

عشن رسول مَناشِيْع : حضور حتم الرسلين مَناشِيْع بسلطان كوالسى عقيدت ومحبت فنى كديغير وضواسم مبارك زان پرندات تھے۔سلطان کے ایک در باری کا نام تحد تھا۔سلطان بھی ہمیشہ اے ای نام نے لکارا كرتے تھے۔ايك دن سلطان نے اسے خلا ف معمول " تاج الدين " كبركر يكادا۔اس در بارى نے ميد ۔ نیال کر کے کہ سلطان مجھ سے ناراض نہ ہو گئے ہوں اگلے دن سے دربار میں حاضری ترک کردی۔ سلطان نے اسے بلا کرمعالمدوریافت کمیااوراس کا شبدور کرتے ہوئے کہا: ' مجھے تم سے کو فی خلش نہیں ب مرف اتى بات ب كدجب من في تهين يكارنا جاباتو من باوضوئين تقاء شرم آ فى كد مقدى نام ب و فوكِس طرح لول\_اس ليه تاج الدين كهه كرمخاطب كيا-"

بت شكى كاكارنامه: فيرسلم مورضين سلطان محودكى بت شكى كوبدف تنقيد بنات بوئ أنبس ايك بدرحم ادر معصب حکم ان تابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر بحیثیت مسلمان کم از کم ہمیں سے یا در کھنا چاہیے کہ اً الله تعليمات اوروى اللي كى روشى من بت فلى الله كورين كداعيول كى روش من ين روايت راى ب-حفرت ابراہیم علیے، کی بت شکن پر نطقِ خداوندی نے قرآن مجید میں انہیں متعدد مقامات پر زروست خراج تحسین پیش کیا ہے۔حضور خاتم النبیین مظافی نے نتح کمدے بعد معجد الحرام میں داخل الات می بتوں کو پاش پاش کردیا اور اس میں ذرا ی بھی تاخیر برداشت نہیں کی۔سلطان محود نے اللاف كا انبى روايات كوياتى ركھااور جہاں جہاں نتح پائى وہاں شرك كى ان يادگاروں كوسمار كرويا۔ مرف أنفانستان من باميان كاعلاقد اليانها جوابي يجيده تركز رگامول كے باعث سلطان كى دسترس مل نداً سکاور نہ بامیان کے بت بھی سلطان کے ہاتھوں تباہ ہو چکے ہوتے۔ بت شکنی کی اس روایت کو م دور حاضر من طالبان نے زندہ کمیا اورا پنے سات سالہ مثالی دو رحکومت میں نہ صرف عام تصویر دل اور

مجسموں کومٹاڈالا بلکہ بامیان کے دیوبیکل بتوں کوبھی پہلی بار بارود ہے اُڑا کر بت پرستوں کے جگر ہے معمول کومٹاڈالا بلکہ بامیان کے دیوبیکل بتوں کوبھی پہلی بار بارود ہے اُڑا کر بت پرستوں کے جگر ہے

تاريخ انغانستان: حِلدِادٌ ل

دُالے اور اس طرح خود کو اسلاف کا سیجے وارث ٹابت کیا۔

سلطان محمود غرزوی کا غرنی: سلطان محمود صرف جہا تگیر فاتح بی نہیں جہاندار حاکم بھی تھے۔ چھی صحدی ججری کے اوائل بل سلطان محمود کا '' اسلامی تہذیر صدی ججری کے اوائل بل سلطان محمود کا '' فرنی'' اسلامی تهذیر کے عظیم الشان مراکز بیس نمایاں مقام حاصل کر چکا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ بغداد بغر تاطہ تر طباور دمش کی رعنا کیاں غزنی بیں وزیا ہجر سے علاء، فقہاء ، محد شین ، ادباء ، شعراء اور دانشور یہاں کھنچ چلے آرہے سے اسلح سازی ، طب وجراحت ، فن تغییراور نقاثی کا ایک سے ایک بڑا ہا ہم فن یہاں موجود تھا۔ وہ غزنی جے چھی صدی ہجری کی ابتداء میں ایک معمولی سا شہر مجھا جاتا تھا، اب وسطالشا، موجود تھا۔ وہ غزنی جے چھی صدی ہجری کی ابتداء میں ایک معمولی سا شہر مجھا جاتا تھا، اب وسطالشا، افغانست غرفو میکا پایہ تخت بین چکا تھا۔ ان ونوں غرنی کے دربار سے علوم وفنون کے وہ گو ہرنا یا ہو، وابستہ تھے جن کی چک د کم آئ تک

نگاہوں کو خیرہ کررہی ہے۔ان میں البیرونی جیسا ہرٹن مولا دانشور بھی تھا جس نے خوارزم کا دربار چوڈ کر سلطان محمود کا وامن تھا ہا اور ہندوستان پر سلطان کے حملوں کے دوران ہندوستانی تہذیب و تمدن کے گہرے مشاہدے کے بعدا پنی شاہ کارکتاب "کماب العمد" تصنیف کی۔

ارست و بایک وقت ایک عالم، ریاضی دان ، جغرافید دان ، ماهر لسانیات اور ماهر فلکیات تفا-ای درباد

یس ابونعرالفارا فی جیسا منطق وفلفہ کا امام بھی تھا جس نے ارسطو کے فلفہ کی نہ صرف تشریح کی بلکا ان کی غلطیاں بھی درست کیں اور منطق کو نے سانچ یس ڈھالا علم نہا تات کا ماہر علامہ ابوالخیر محد ہما سلطان کے مصاحبین ہیں ہے تھا جے نہا تات اور زرگ فنون ہیں جست بانا جاتا ہے ۔ای درباد ممل فردوی جیسا نابغہ روزگار شاعر بھی تھا جس نے ''شاہنامہ'' کے عنوان سے قدیم ایران وا فغانستان کا منظوم تاریخ کھی ۔ بیاد بی شاہ پارہ آئے بھی فاری ادب کی جان سمجھا جاتا ہے ۔سلطان کے خزانے سے منظوم تاریخ کھی ۔ بیاد بی شاہ پرخرج کئے جاتے تھے۔سلطان کاتعمر کردہ غزنی کا'' وارالعلوم' عالم اسلا کی بہترین درسگا ہوں میں سے ایک تھا۔سلطان محدود غزنوی خود بھی علم کے دلدادہ تھے، وہ جہاں میال جنگ کے شیر جری تھے دہاں علی مطلق میں ایک عالم ،ادیب اور شاعری حیثیت بھی رکھتے تھے ۔ان کا علی استعماد بہت بلندتھی ۔ مؤرضین کے مطابق فقہ اور حدیث کے موضوعات پر سلطان کی کی تصافیف علی استعماد بہت بلندتھی ۔ مؤرضین کے مطابق فقہ اور حدیث کے موضوعات پر سلطان کی کی تصافیف تھیں جو زمانے کی دست برد نے ضائع کردیں۔سلطان محمود کا ''فرنی'' ان کے بعد زیادہ عرصہ انگلی وشوک تائم نہ رکھت تھی میں زندہ میں شائن وشوکت قائم نہ رکھ سکا، وہ سنہراغزنی اب تاریخ کی کتب اور شعراء کی شاعری ہی ہیں زندہ میں شائن وشوکت قائم نہ رکھ سکا، وہ سنہراغزنی اب تاریخ کی کتب اور شعراء کی شاعری ہی ہیں زندہ میں

بارىخ افغانستان: جلد اق 91

چوتھایا ب ہریں۔ آج نزنی کے کچے مکانات، کھنڈرول کی طرح گری ہوئی عمارتوں اور خاموش گلیوں کود کی کیرکوئی یقین نہیں کرسکا کہ کسی زمانے میں بیبال ہروقت کھوئے ہے کھوا چھلتا تھا اور یہاں کے دربار میں بزے

رے حکام اور سلاطین سرجھکا کرآتے تھے۔ . اولهاءالله سے عقیدت: سلطان کواولیاءاللہ سے بری عقیدت بھی۔ بالخصوص اس دور کے عظیم صونی بررگ ۔ خخ ابوالحن خرقانی درافننہ سے ان کا نیاز مندانہ تعلق بہت گہرا تھا۔ سلطان اپنے غلام ایاز کے ساتھ غلاموں جیسے كير بين كرفيخ كى خانقاه بل حاضر موئ تقداوروا يسى يرشخ ني أنيس اپناخر قدعنايت كيا تقا\_ مرقد محمود: اب وقت كابير جها تكير جم كى سطوت والبيت سے چين كتا جدار اور روم كفر مارواتك ر لزہ براندام منص آن غزنی کی آبادی سے دور ایک سرک کے کنارے بوسیدہ اور ٹوٹے بھوٹے مزار ك خاك من محو خواب ب- قبر برايك شكت كتبديج من برعر بي ش تحرير ب: "سلطان رحمة الله عليه نے جعرات23ریج الٹانی کووفات یائی۔اللہ ان کی قبر کوٹورانی اوران کے چبرے کوروش کرے۔'' سلطان کے جانشینوں میں اختکاف: سلطان محود غرنوی رائل، کے تمن بیٹے تھے۔مسعود،محداور عبدالرشد - سلطان نے وفات سے پہلے اپنی سلطنت دوحصوں میں تقتیم کر کے خوارزم ،عراق ادرایران کا ملا تہ بڑے بیٹے مسعود کو اورغزنی ، پنجاب اورخرا سان کا علا قد بٹھلے بیٹے محمد کے نام کر دیا تھا تا کہ دونوں بھائی اقتد ارکے لئے دست وگریان نہ ہول مگر سلطان کے آئے تھیں بند کرتے ہی دونوں بھائیوں

مى انتدارى جنك شروع موكى\_ سلطان محدنے 421ھ (1030ء) میں اپنے عظیم والد کی وفات کے فور أبعد ان کی دصیت کے مطابق غزنی اور جندوستانی مقبوضات کا انظام سنجال لیا تھا مگر سلطان مسعود عربس برا ہونے کے ناتے المُرْنَى كَنْحَتْ كُوا بِنَاحْق سَجِمَتًا تِهَا جِنَانِيمَاس نَے فُوج کٹی کر کے اپنے جھوٹے بھائی کوافقد ارہے محروم کردیا اور قلع میں تید کرے آ محمول ہے بھی اندھا کرادیا۔سلطان محمد بے چارہ بشکل بچاس دن حکومت کرسکا۔ جبروتشدد کے اس نارواسلوک نے گویاای دن سلطنت غزنی کے زوال کا پیج بودیا تھا۔

سلطان مسعود کا دور: سلطان مسعود ذاتی طور پرایک بها درا در جنگهجانسان تفا۔ اپنے دور ش اس نے کن كامياب مهمات مركين، كرمان، خضد اراور طبرستان كوفتح كيا يمشميرك نا قابل تنخير قلعة "مرك" اور ہندوستان کے اہم شہروں سون بت اور ہانی پر تبضہ کیا، گراپنے باپ جیسی قائدانہ مفات اس میں نہ میں۔ ہندوامراء جنہیں سلطان نے بری مشکل سے دبایا تھا سلطان مسعود میں تدبری کی کو بھانب کر اللائ سلطنت کومبوتا ژکرنے کے لئے اندر بی اندرایک نیا کھیل کھیلنے لگے تھے۔وہ قلع میں تید نامینا

تاريخ افغانستان: جلد اوّل چوتما باب مندند. سلطان محر، اس کی اولاد اور حمایتیوں کو وقت آنے پر استعمال کرنے کی سازشیں کرنے گئے۔ ریز نو کی

خاندان کے دولوگ تھے جنہیں سلطان مسعود کے غزنی پر جبراً قبضے نے آ گ بگولا کرر کھاتھا۔

ہندوامراء نے سب سے پہلے و فاداری کے مختلف کار تاموں ادراس سے زیادہ جی حضوری اورخو ثامہ کے ذریعے سلطان مسعود کا عماد حاصل کمیا۔ بعدازاں انہوں نے سلطان کوترک اوراً فغان سالاروں ہے برگان کر دیااورخوداس کے دست ِ داست بن گئے نوبت یہال تک پیٹی کے سلطان نے ایک ہندو تلک رائے کم ۔ سلطنت کا سیرسالا راعظم بناڈ الا \_اس صورت حال ہے اُفغانِ اور ترک امراء سلطان ہے بددل ہونے مگے

ادر پنجاب میں غزنوی افواج کے کمانڈ راحمہ نیال تگین نے خودمخاری کی پیش بندیال شروع کردیں۔ سلطان مسعود نے اسے سزا دینے کے لئے ہندوسیہ سالار تلک رائے کو بھیج ویا جو کہ ایک غیر دائش مندانہ فیصلہ تھا۔ تلک رائے نے احمد نیال تگمین کے ترک اوراً فغان سیام یوں کو چن چن کرنل کمیا،اس موتع پر جائے بھی اس قتل عام میں شریک ہو گئے اور انہوں نے احمد نیال تجمین کو دریائے سندھ یار کرتے ہوئے پکڑلیا اور با تامل فکل کردیا۔ بظاہر تو بینظرا آتا تھا کہ ہندو اور جاٹ سلطان مسعود کے تھم پر کل كرتي موع سلطنت غزني كاستكام من حصر لدرب بين مرور حقيقت وهمسلم سياميول التاتام لےرہے تھے اور عوام و حکام میں بداعتادی کی خلیج وسیح کررہے تھے۔ دوسری طرف سلطان مسود کا تازه فتوحات ہے غزنوی سلطنت کی حدود بظاہر وسیع ہور ہی تھیں مگر وہ اندرونی کمزوری جوزک اور اَ فغانستان سیا ہیوں کی بے چینی سے بیدا ہو کی تھی اغیار سے پوشیدہ نہتھی۔ان دنو ل خراسان میں سلجو آب امراء کی ایک نی طاقت تیزی سے ابھررہی تھی جس نے بعد میں وسط ایشیا، عراق اور ایشیائے کو جک مل عظیم سلجوتی سلطنت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ انہی سلجوتی امراء نے موقع سے فائدہ اٹھا کرسلطان مسود

غز نوی سلطنت کی اقتصادی تباہی: سلطان مسعود نے 432ھ (1040ء) میں مرد کے میدالا مسلجوتیوں کا سامنا کیا مرتکست فاش سے دو جار ہوا۔ اگر جہاس موقع پرغز نوی افواج میں أنفاك! ترک ادر ہندوسجی شامل تھے گر شکست کی ذمہ داری اُفغانوی ادر تر کوں پرنہیں بلکہ ہندو دک پرعا ند ہواُ تھی جومیدانِ جنگ سے فرار ہونے میں سب سے آ کے تھے۔ تا ہم سلطان مسعود نے اس حقیق<sup>ت کوظ</sup>ر انداز کردیا۔اس کا دل غزنی اورا نغانوں ہے کھا بیا کھنا ہوا کہاس نے اپنے بیٹے مودود کوغزنی کا ا<sup>نب</sup> حكمران مقرركر كے لا ہوركو دا والسلطنت بنانے كا فيصله كرليا \_

کے مقبوضات پر دھاوا بول دیا۔

غزنی کے مخلص امراء نے بار ہار سمجھا یا کہ یہ ایک دقتی شکست تھی ، ان شاءاللہ ہم بہت جلد حریف

بدلہ لے لیس کے، گرسلطان نے ایک شکن اور غزنی کی تمام دولت، نزانے، اور انواع واقدام کے بدلہ لے لیس کے، گرسلطان نے ایک شکن اور غزنی کی تمام دولت، نزانے، اور انواع واقدام کو نواردات سیکٹو دل اور ہوگئوں اور ہاتھیوں پر لدوا کرلا ہور کی طرف کو ج کردیا۔ اس کے منظور نظر ہندوا مراء جو دارالسلطنت کی تبدیل کے پر جوش حامی بلکہ اس کے اصل محرک شے مماتھ ماتھ ستھے۔ جو بی بی اس علی نے دریائے سندھ عبور کر کے ارض ہندیل میں قدم رکھا، ہندو مرداروں اور سیا ہیوں کے تیور بدل گئے۔ اسلای سلطنت کا وہ عظیم الشان نزانہ جو ایک مدی میں جمع کیا تھا ہندو سیا ہیوں نے دیکھتے ہی گئے۔ اسلای سلطنت کا وہ عظیم الشان نزانہ جو ایک مدی میں جمع کیا تھا ہندو سیا ہیوں نے دیکھتے ہی رکھتے لوٹ لیا اور جنگلوں میں غائب ہو گئے۔ سلطان کے ساتھ یکھ مسلمان امراء اور سیا ہی ستھے جن کے رکھتے لوٹ لیا اور جنگلوں میں غائب ہو گئے۔ سلطان کے ساتھ یکھ مسلمان امراء اور سیا ہی ستھے جن کے میاتھ یکھ مسلمان امراء اور سیا ہی ستھے جن کے میاتھ یکھ مسلمان بھی گئے ور نہ شاید ہمدوا سے زندہ نہ چھوڑتے۔

سلطان مسعود کا انجام: سلطنت پنرنی کی اس معاشی تباہی کے بعد سلطنت کے خیرخواہ امراء نے متفقہ طور پرسلطان مسعود کو ناالمی قرار دے کرمعزول کردیا اور برسوں سے اس کی قیدیس پڑے ہوئے تابیتا سلطان محمد کو آزاد کرکے باوشاہ بنادیا سلطان محمد نے حکومت سنجالئے کے بعد اپنے بڑے بھائی سے اپنی بینائی چھیننے کا بدلہ تو نہیں لیا المبتہ اسے اس کی مرضی کے مطابق ''کری'' کے قلعے بین نظر بند کردیا۔ بہر مال سلطان مسعود کے دن پورے ہو بی تھے۔ چند دئوں بعد سلطان محمد کے بیٹے احمد نے باپ کی ادازت کے بغیراز خود جوش انتقام میں اسے فل کردیا۔

سلطان محرکوجب اطلاع ملی کداس کے جنونی مزاج بیٹے نے سلطان مسعود کو کیری کے قیدخانے میں آل کردیا ہے تواسے بہت انسوس ہوا۔ اس نے سلطان مسعود کے بیٹے شہراده مودود کو جو بلخ میں متیم تھا معذرت کانطالکھا۔ گرتیر کمان سے نکل چکا تھا۔ شہزادہ مودود نے جوالی خطیش باپ کا بدلد لینے کی دھمکی دی۔

432ھ (1040ء) ہیں شہزادہ مودود نے اپنے جمایتیوں کو لے کرسلطان محد کے خلاف معرکہ اُز ہاُنُ کا اُغاز کردیا۔ زبردست جنگ کے بعدا سے فتح حاصل ہوئی۔سلطان محما پنے بیٹوں اور بہت سے امراء سمیت گرفتار ہوا۔ شہزادہ مودود کے تھم سے ان سب کوموت کے کھاٹ اتاردیا حمیا۔

ملطان موا رکا دور: اگر نیا حکر ان سلطان مود ود حکت وبصیرت سے کام لینا توسلطنت میں تغییروتر تی ادرائے کام کا ایک نیا دور متر و ع ہوسکا تھا گر ہوں افتد ار ایک بار پھر راہ میں آ ڈے آگئ ۔ ان ونوں ملطان مسود کا دومرا بیٹا، شہزادہ مجدود ہند دستانی متبوضات کے دیتے میں اضاف کی کوششوں میں معروف تھا۔ قریب تھا کہ وہ وہ کی کوبھی آئے کر لیتا گراچا تک اے بیا طلاع کی کدائ کا بھائی، سلطان مودودائ کی کامیا ہیں ہے قائدہ مورودائ کی کامیا ہیں ہے قائدہ مورائ کی طاقت کو کچئے کے لیے لا ہور کی طرف چیش قدی کر رہا ہوری اطلاع نے دیگی کر دیا ہوری طرف چیش قدی کر دہا ہے۔ اس اطلاع نے دیلی کے رہے ورکردیا۔ لاہوری خی کر ایس کی مودودائی کی اس اطلاع نے دیلی کے رہے ورکردیا۔ لاہوری خی کر ایس کو ساتھ کے ایس اسلام کے دورائی کی کر دیا۔ لاہوری خی کر ایس کی طاقت کو کھنے کے لیے لاہوری طرف چیش قدی کر دیا۔

جوتھا یار

اس نے سلطان مودود سے مقابلے کی تیاری شروع کردی مگر جنگ سے پہلے ہی ایک آخ وہ اپنے بستر پر مردہ یا یا گیا۔ پیطبعی موت تھی یا کوئی سازش!! مؤرخین سے معاصل نہیں کر سکے۔

ہندوؤں کی سرکشی : مجدود کی موت کے بعد سلطان مودود ہی غزنوی سلطنت کا واحد مطلق العمّان بادشاہ تھا۔اب بظاہر حالات پراس کی گرفت مضبوط ہوجانی جائے تھی مگر غزنوی خانوادے میں جاری برموں کی خانہ جنگی نے بندوستان کے باتی ماندہ بندو حکر انوں کو بہت نڈر بناد یا تھا۔ چنانچ انہول نے سلطان مودود کے دور حکومت میں 435ھ (1043ء) میں دہلی اور گردونوار کے راجاؤں سے ل کرغزنوں سلطنت کے اہم مندوستانی شہرول، پائن، تھائیسر اورنگرکوٹ پردوبارہ قبضہ کرلیا۔اس کے بعد ہندولا ہور کی طرف بڑھے اوراس کا تحاصرہ کرلیا تا ہم لا ہور کے مسلمانوں نے ڈٹ کرمقالمہ كياا ورانبين والبن لوث جانے پر مجبور كرديا مودود كزمانے مين دسط ايشيا كے سلحوتى تركول كى طالت مزید بڑھ گئی اور انہوں نے خراسان اور فارس کے تمام علاقے غز نوی حکومت سے چھین لیے۔اس طرح سلطان محود غزنوی کی عظیم الثان سلطنت اس کے بوتے کے دور میں سے کرنصف کے قریب رہ گئی۔ سلطان عبدالرشير اوراس كى اولاد: 441ھ (1049ء) ميں سلطان مودود نے وفات پائى ادراس كا بها نجاعلی، بادشاه بنابه برارعایا پرورادرگوام دوست تحکمران تقامیگر است صرف دوبرس کی حکومت نصیب موئی۔اس لیے کہاس کے چیاعبدالرشید نے جو کہ سلطان محمود غزنوی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا،اس کے ظاف بغادت كركے 443 ور 1050ء) ميں اس سے حكومت چھين لى ۔ سلطان عبدالرشيد كا دوراس سے جكل زیاده مختصرتا بت بوا۔اس کے دور حکومت میں صرف ایک قائل ذکر کام ہوا، وہ یہ کہ إسلامی نشکر نے مگر کوٹ کا قلعہ ہندوؤں سے بازیاب کرالیا۔سلطان عبدالرشید نے ایک سردار طغرل کوفوج کاسپہ سالار بنادیا تھا۔اگا نے بغادت کر کے سلطان عبدالرشید گونل کردیا۔اس کا دورا قتر ارا یک سال ہے بھی کم تھا۔

اس کے بعد 444ھ میں سلطان مسعود کے بیٹے فرخ زاد نے حکومت سنجالی۔وہ زاتی طور پرایک بہادر سپائی، دلیر حاکم اور ماہر سیاست دان تھا۔اس کا دور حکومت مثالی ثابت ہوسکیا تھا گراس کا زیادہ زمانہ سلجو قبوں سے گڑتے اور محلاتی سازشیس نمٹانے میں گزر گیا۔بہر کیف فرخ زاد نے غرنوی سلطنت کا گرتی ہوئی دیواروں کو مہاراد سے کی پوری کوشش کی۔اس کی وفات 450ھ (1058ء) میں ہوئی۔ اس کے بعداس کا بھائی ابرائیم تخت نشین ہوا،وہ بہت صالح، باکر داراور عابدوز اہر مخض تھا۔ان دول

سلجوتی سلطنت اپنظیم حکران ملک شاہ کے زیرِ سامیہ عالم اِسلام کی مضبوط ترین حکومت کی حبیث اختیار کر چکی تھی۔ سلطان ابراہیم نے حکمت وقد بر کے ساتھ اس سے اجھے مراسم قائم کر لیے اورگا

ارىخانغانستان: طداة ل 95 چوتھابا<u>ب</u> عزوں سے جاری سلجوتی وغزنوی رقابت کا خاتمہ کردیا۔ اس جینجھٹ سے نجات یانے کے بعد سلطان

ابرائیم نے ازسر نو ہندوستان میں اینے دادائمود غزنوی کی نتوحات کی یادیں تازہ کرنے کا عزم ... کلادر کے کرلا ہور سے تین سومیل کے فاصلے پر'' پٹن' کے قلع پر تملد کیا ادراس پر تبعند کرلیا۔اس ے بعداس نے تالی پنجاب کے گھنے جنگلات کے درمیان ایک بلند بہاڑی چوٹی پرواقع ''رویال''مای الله لتخير قلع كوبى خداداد بهت ادرآ بن عزم كى بدولت فتح كرليا\_

مؤرخین کے مطابق سلطان ابراہیم نے اس کے بعدایک اورغیر سلم قوم تک إسلام کی وعوت پہنچانے ے لیے تھے جنگلت اوردشوارگزارراستوں کا سفرشروع کیا۔اس قوم کے آباء واجداد کو تدیم ایرانی باوتاہ افراساب نے جلاوطن کر کے بہال بھیجاتھا۔ان کابی علاقہ ' درہ' کہلاتا تھا۔سلطان نے تین ماہ کی مہم جو کی ے بعد ساعلاقد فتح کرلیا مگر بیلوگ إسلام تبول كرنے پرآمادہ ند ہوئے مسلطان ابراہيم، غزنوى خاندان كزوال سے دوبارہ عروج كى طرف لے جانے والا حكمران تحال كا 31 مالد دورامن وامان اور تق د نو ثنالی کا دورتھا۔ وہ بیحد تی بخریب پر ورا ور رعایا پرمہریان تھا۔عالم فاصل اور بہترین خوش نویس بھی تھا۔ ہر مال النياته سقر آن مجيد كي أيك نفخ كي كمابت كرتا تها ـ اس في 481 هيس وفات يا كي ـ اس کا بیٹا سلطان مسعود بن ابراہیم اس کا جانشین ہوا۔وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر جگہار ہاا درسولہ مال عدل وانصاف سے حکومت کر کے 508ھ میں فوت ہوا۔ بعدازاں اس کے بیٹے ارسمان شاہ اور بہرام شاہ کیے بعددیگر سے تخت نشین ہوئے۔ارسلان شاہ کا تمن سالد دورآ سانی حوادث اور قدرتی معائب کی داستان تھا۔ جبکہ بہرام شاہ کا 35 سالہ طویل دور عروج سے شروع ہو کر زوال پر اختیام پذیر الادار كردور مين علوم ونون اوراوب كوبهت ترتى مولى فارى كمشبور شاعر حكيم سناكى رالفنداى ك

رور سے تعلق رکھتے ہے۔ ہندوستان کی مشہوراد نی کماب'' کلیلہ ودمنہ'' کا پہلی بار فاری میں ترجہ بھی ای کے در میں ہوا۔ محرآ خرمیں بہرام شاہ کا سامناغور کے پہاڑوں میں پرورش پانے والی ایک نی جنگ آنما قرت سے ہوا۔ میفوری امراء کی طالت تھی جواپئ خود مخار سلطنت تشکیل دینا چاہتے تھے غور یول کے مردارعلا دالدین غوری نے ایک لشکر جرار لے کر بہرام شاہ کے خلاف فوج کشی کی اوراہ بری طرح فكست دى -اس فكست فاش نے غروى اقترار كى چك دمك كويكدم كہناديا اورآنے والاكوئى عكران

سلطنت كاگرتى موئى ساكھ كوسنجال نەركا يېرام شاە نے 547ھ (1152ء) ميں وفات يالى -بہرا متاہ کے جانشین خسروشاہ نے غور یوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے مرعوب ہو کرغزنی سے جلاوطنی

انتیار کرلی اور پایہ تخت لا ہو رفتقل کرلیا۔ یہ دیکھ کر غوری امراء کی ہمت اور بڑھ گئ۔ ان کے

ارخ افغانستان: جلدادل بی جہال سوز نے غرنی پر تملہ کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجادی اورغز نو یول سے نفر سے کا اظہار کر نے کے لیے شہر کو جا کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجادی اورغز نو یول سے نفر سے کا اظہار کر نے کے لیے شہر کو جا کر خاکستر کرڈ الا۔ اس حادتے کے بعد سلطان محمود غرنوی کا غزنی ج بغداداور قر طب کے ہم پلے شار ہونے لگا تھا، پھر بھی اپنی سابقہ شان و شوکت کے ساتھ آباد نہ ہور کا اب غزنوی خاندان کی حکومت صرف ہندو ستانی علاقوں میں باتی رہ گئتی ۔ غزنوی حکمران خسر و شادی کی است نے اپنی سابقہ عظمت کی بازیافت کے لیے ہندو ستان کی حدد میں کی انتقال کے بعداس کے بیٹے خسر و ملک نے اپنی سابقہ عظمت کی بازیافت کے لیے ہندو ستان کی حدد میں کی مہمات سرکیں مگر دہ غور یوں سے نکر لینے کی ہمت نہ کر سکا آخر کار 28 سال تک حکومت کرنے کے بعداد سان و سط ایشیا اور ہندو سان کے ردھا کی بھانے والی غزنوی سلطنت سوادہ موسال یور سے کر دم جوا۔ اس طرح خراسان، و سط ایشیا اور ہندو سال پورے کر کے صفح ہتی سے مٹ گئی۔

- Parties

### مآخذاو مراجع

ارخ فرشته بمحمدة مم فرشته روالكئير التراح الجوز جانى روالكئير اللئير اللئير اللئير اللئير اللئير اللئير الكامل في البارخ ، جلد 4، ابن اثير الجزرى روالكئير التراكز من ابن خلدون الله ابن خلدون المراح الرحمن ابن خلدون

#### يانجوال باب

97

## غوري حكمران

غوری سلطنت کا قیام: '' فعور'' وسطی اُفغانستان میں ارزگان، بامیان اور برات کے درمیان واقع ایک وسطے وعریف گر بنجر اور ویران علاقہ ہے۔ بیہ نگلاخ پہاڑوں اور رینیلے ٹیلوں کامسکن ہے، جہاں موسم سر مامین سردی نا قامل برداشت ہوتی ہے اور گری میں صحراشعلہ جوالہ بن جاتا ہے۔ موسم کی حتی اور ماحول کی صعوبتوں کے باعث یہاں کے باس بے مدسخت جان ہوتے ہیں۔

امر الدین: انبی سخت جان اور دلیرلوگول میں سے ایک شخص اعر الدین حسین تھا ، اس شخص کے حالات برے بیب بیں یفر نوی تھر انوں کے غور پر قبضے کے بعدا عر الدین کاباب اٹل وعیال سست ہندوستان کی طرف نکل بھا گا تھا۔ کچھ عرصے بعدا سے یا دوطن نے ستایا تواہل خانہ کو ہمراہ لے کرواہی ہوا۔

راہ میں ایک دریا عبور کرتے ہوئے طغیائی کے باعث اس قافلے کی کشی اُلٹ گئی، تمام خاندان دُوب گیا، مرف اعزالدین ج گیا، ایک ٹوٹے ہوئے تختے کو پکڑ کردہ دریا کے بہاؤک ساتھ ساتھ بہنے لگا، اس وقت دریا کے بہاؤ میں ایک شربھی زندگی اور موت کی شکش میں بتلا تھا، اس نے بھی اس شختے لگا، اس وقت دریا کے بہاؤ میں ایک شیر بھی زندگی اور موت کی شکش میں بتلا تھا، اس نے بھی اس شختے دہے۔ شین پہنچ گاڈ دیے، اعز الدین اور شیر تین دن تک ای طرح دریا کے بہاؤ پر تنظی کی طرح بہتے دہے۔ شین دن بعد کر تا برتا پرتا پرتا ہوگیا اور اعز الدین بھوک سے بے حال گرتا پرتا پرتا ہوگیا اور اعز الدین بھوک سے بے حال گرتا پرتا ہوگیا ہور تا کہ لیا گیا۔

امر الدین نے سات سال قید خانے میں گزارے، آخر خاکم شہر کی موت کے بعد اسے رہائی الم سیب ہوئی۔ سات سال قید خانے میں گزارے، آخر خاکم شہر کی موت کے بعد اسے رہائی المحب ہوئی۔ رہا ہوتے ہیں ڈاکوؤں کا ایک گروہ ملا جمل نے اسے پکڑلیا۔ ای دوران غزنی کے سیاجی ڈاکوؤں کا کھوج لگاتے ہوئے وہاں بھنج گئے اور تمام شرک نے اسے پکڑلیا۔ ای دوران غزنی کے سیاجی ڈاکوؤں کے ساتھا اس استحال کے تھم سے تمام ڈاکوؤں کے ساتھا کو الدین کو بھی گرفار کرلیا۔ بیسلطان ابراہیم کا زمانہ تھا، سلطان کے تھم سے تمام ڈاکوؤں کے سراتھا کر فریاد ڈاکوؤں کے سراتھا کر فریاد

98 تاريخ افغانستان: جلدِاوّل ین در الله! میں بے گناہ کس کیے مارا جارہا ہوں؟ تیری ذات تو ہر للم وجورے پاک ہے؟'' ں: پانسہ بیں جب مان کے ہے۔ س کر حیران ہو گیا۔ دوبار ہ تغیش کی گئی تو اعز الدین نے اپنا حال تفصیل سے کہرسٹایا۔ سلطان کوا کی ں میں ہے۔ کما گیا تواس نے اسے بلا کراس سے ساری داستان خودی اور مند صرف سے کمآ زاد کردیا، بلکہ اپنا فام درباری بنالیا۔اس طرح اعز الدین کے ایا مصیبت ختم ہوئے۔ سلطان ابراہیم کی اولا دیکے دور حکومت میں اعز الدین کوغور کا گورنر بنادیا گیا۔اللہ نے اسے ہار بیٹے عطاکیے۔ ہرایک صاحب شمشیر ثابت ہوا، انہیں ہفت اختر کہا جاتا تھا، انہوں نے غزنوی سلاریہ کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے عہدے حاصل کیے۔ مدتوں بعدان میں سے ایک بیٹے قطب . الدین کوغز نوی تحکمران بہرام شاہ نے بدگمانی کے باعث قل کرادیا۔اس کے ردعمل کے طوریراس کے بھائی سیف الدین نے غزنی پر جملہ کر کے بہرام شاہ کوفرار ہونے پر مجبور کردیا، اور غزنی میں خودیار بادشانی کا اعلان کردیا گرید حکومت زیاده دن نه چل سکی اور بهرام شاه نے غرنی پر دوباره قبضه کرکے سیف الدین کوعبرتنا ک موت کا نشانه بناژ الا \_ علاة الدين جهال سور: سيف الدين كايك اور بهائي علاؤ الدين غوري في اين بهائي كابدله لين کے لیے سلطنت غزنی سے مستقل معرک آ رائی شروع کردی جس کا کچھ حال آپ غزنوی حکمرانوں کے مشمن میں پڑھ چکے ہیں ۔اقتدار کی اس کشاکشی میں غور یوں کا پلیہ بھاری رہا ہتی کے غزنو ی حکمران غزالا چھوڑنے پرمجبور ہو گئے۔ علاؤالدین نے غُر نوی سلطنت کے پایر تخت غزنی پر قبضے کے بعد انتہائی بے رحی کا ثبوت دبخ بوئے شرکورا کھکاڈ هِربنا کرتاریخ مِیں''جہاں سوز'' کالقب حاصل کمیا۔ مورخین کےمطابق غزنی کا شہر سات ون تک مسلسل جاتا رہا تھا اور اس دوران علا دُ الدین غوری فغهُ وطرب کی محفل سجا کرخوش کے گیت گارہا تھا۔اس تباہی کے بعد غزنی میں سامطان محمود غزنوی، سلطان مسعوداورسلطان ابراتیم کے قبرول کے سواکوئی عمارت باتی نہ پکی موجودہ غزنی اس قدیم غزنی ے بالكل الك ايك في بتى ب جي بعد ك حكر انول في أبادكيا تقا-غیاث الدین اورشهاب الدین: غوری خاعران کواصل شهرت اعرّ الدین کے بوتوں غیاث الدین اور شہاب الدین کے کارناموں کی وجہ سے لمی سیدونوں بھائی اپنے ظالم بچاعلاؤالدین جہال سوز کے الف تصادران كدورش قيدوبندى تختيان جميلة رب تصراس كي موت كي بعدر بائي بالنج انہوں نے اپنے بیچا کے جانشین سیف الدین سے معرکہ اً رائی شردع کی اور غالب آ کرغور کی حکومت

سنبال لی غیاث الدین غوری نے فیروز کوہ کے مضبوط قلعے کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا اور اپنے بھائی شہاب الدین غوری کوافواج کاسپر سالارا ورغور کا گور نربنا دیا۔ شہاب الدین غوری کااصل نام تحربن سام اور لقب معزالدین تھا تا ہم تاریخ میں وہ شہاب الدین غوری کے نام سے یا دکیا گیا۔

مثانی بھائی: غیاث الدین اور شہاب الدین کے ستار ہُ اقبال کی بائدی در حقیقت سرزیین آفغانستان اور بھی بھائی بھائی بلا کے بہا در، عالی ظرف اور تی تھے۔ کہنے کو تو با دشاہت غیاث الدین کی تھی گر دونوں بھائی در حقیقت ال جل کر اس طرح حکومت کررہے تھے کہ '' ایک جان دو قالب'' کی مثال صادق آتی تھی۔ تاریخ میں محکر ان بھائیوں کے ایسے اٹھا دو اقاق کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔

غیاث الدین نے امور سلطنت میں اور شہاب الدین غوری نے فنونِ حرب میں بہت جلد ابنی قابلیت کالو ہامنوالیا۔ان کی کوشش میتھی کرغز نوی خانواد ہے کی بکھری ہوئی با قیات کوسلطنت غوری میں شامل کرنے کے بعد ہندوستان میں ایک ٹی اسلامی سلطنت کی بنیا در کھیں۔

غر نوی حکومت کا خاتمہ، ان دنوں خسر و ملک لا موریس غر نوی خاندان کے آخری تا جدار کی حیثیت سے تھومت کرر ہاتھا۔582ھ(1186ء) میں شہاب الدین ٹوری نے کسی خوزیزی کے بغیر لا ہوریرا جا تک تبندكر كخروهك كورخصت كرديااور يول غرنوى خاندان كى حكومت دنيا كے نقشے سے ختم ہوگئ۔ شہاب الدین غوری کے ہندوستان پر حملے: لاہور پر قبضے سے پہلے شہاب الدین غوری ہندوستان رباع حمل ريح تصبن كاخلاصريب: • 573 هيس ملكان پرتملدكر كقرامطيول كن عُ آباد کاری کی نئخ کنی کردی، اس کے فورا بعد ' اُن ج' ' پر قبضہ کر کے دہاں کی ہندوشیز ادی کومشرف به إسلام کیا اور اپنی ملکہ بنایا۔ 🕻 ..... 574 ہے شل ملتان اور اُچ کے رائے راجے تھان کا صحراعبور کر کے مجرات میں داجہ " بھیم دیو " سے کرلی۔اس ہولناک جنگ میں مسلمانوں کو بری طرح فکست ہوئی، شماب الدين غوري اور بيج مھيج سيائي بمشكل غرني واليس بينج سكي۔ 🗨 ..... 575ھ ميں پشاور ك گرددنواح مي كئ اصلاع پر قيمنه كيا\_ @ ..... 576 ه ش سنده كي مشهور بندرگاه ديبل پر جمله كيا ادر دریائے سندھ کے تمام ساحلی شہروں پر قبضہ کرلیا۔ 🗨 ..... 580ھ میں پنجاب کا زُخ کیا اور مقبوضہ علاقول می تدم جمانے کے لیے دریائے راوی اور چناب کے درمیان سالکوٹ کا مضبوط قلعتم سرکرایا۔ بھنڈہ کی مہم : ان مہمات سے شہاب الدین غوری کے جنگی تجربات اور مہارت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا اس کے اب دہ ذہی طور پر مرز بین ہندوستان میں ایک فیصلہ کن معرے کے لیے تیار تھے۔اس مقصد کے

تاريخ انغانستان: طِلدِادٌ **ل** ر المعلق المحدد غرزنوی کی طرح مندوستان کے قلب کو چیر نا ضروری تھا۔ چنانچیشہاب الدین غوری ز لیے سلطان محمود غرزنوی کی طرح مندوستان کے قلب کو چیر نا ضروری تھا۔ چنانچیشہاب الدین غوری ز ے۔ 587 میں مندوستان کا چیٹاسٹر کیااور اجمیر کے داجا کا سب سے مضبوط قلعہ پھٹنڈہ اینے قبضے میں لیار ۔۔۔ پی قلعہ ہندوستان کے بڑے بڑے راجاؤں کے نزدیک مرکزی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کی فتح کے بعد ہندوستانی سور ماؤں سے ایک سخت ترین معرکہ ناگز پرتھا، گرمسلمان سیابی تعداد میں کم تے ای لے شہاب الدین غوری نے ملک بہاؤ الدین ٹونگی کو ایک فوجی دیتے کے ساتھ بھٹنٹرہ کی حفاظت کی د ذمہ داری سونی اور خود دالیں کے لیے ساز وسامان درست کرنے کا تھم دیا ، گراسی وقت اطلاع کمی کر مشہور ہند وسور ما'' یرتھوی راج'' نے وہلی کے راجہ'' کھنڈے رائے'' اور متعد درا جاؤل کومسلمانوں

ے خلاف لئکر تر تیب دینے پر آمادہ کرلیا ہے۔ بیلوگ دو لا کھ گھڑسواروں، تین ہزار ہاتھیوں اوران گنت بیادوں کے *ساتھ بھنڈ*ہ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔

تراوڑی کے میدان میں: بیاطلاع پا کرشہاب الدین غوری نے ابنی قوح کی کی کونظرا نداز کرتے ہوئے ہر قیت پردشمن کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرلیا اور دشمن کی آمد کا انتظار کرنے کی بجائے از خود پیش قدی کرنے کا تھم ویا۔ اِسلا کی شکرنے بھٹٹہ ہ کے قلعے سے باہرنکل کرد ہلی کا زُخ کیا ، دوسری طرف سے ہنددؤں کا سیلاب اُمڈا چلا آرہا تھا۔ دہلی ہے چالیس میل کے قاصلے پر'' تراوڑی'' کے میدان میں دونوں نوجیں معرکداً را ہوئیں۔دریائے سرسوتی کی لہریں اچھل اچھل کر اس خون ریز لڑائی کا منظر کی ر ای تھیں۔ ہندو بڑے جوش وجذبے سے لڑو ہے متع محرشہاب الدین غوری نے بڑی بے مگری سے ال کورد کے رکھا، قریب تھا کہ دوان کا رُٹ چھیردیے کہ اِسلائی تشکر کے دائمیں اور بائمیں باز دیے افسرال كى بهت جواب دے كئى اور جندوؤل كے ذور دار هلول كے سامنے ان كے قدم أ كھڑ كئے۔

تھوڑی ہی دیر میں میدانِ جنگ دواطراف سے صاف ہوچکا تھا اور إسلا ی کشکر کے قلب کے مثل بحرسان شہاب الدین غوری کی قیادت میں تین اطراف سے دشمن کے حملوں کا مقابلہ کررہے تھے۔ صورت حال کی نزاکت دیکھ کرایک افسرنے غور کے مر دِ قلندر سے کہا: '' حضور! دایاں اور بایاں ب<sup>از د</sup> کٹ چکا، ہراول کے اُفغان اور خالجی سروار کیمی بھاگ نظے، قدارا! اپنی جان بیا تھیں، لا ہور کی ست نگل چلیں۔'' گرشہاب الدین فوری فرار ہونے کی بجائے اپنے جانٹار ساتھیوں سمیت دشمن پر ہل پڑے اور ہندوؤں کی لاشوں کے ڈھر گرتے ہلے گئے۔

ید کی کرد بل کاراجہ خودایتے ہاتھیوں اور زرہ پوٹن دیتے کے ساتھ آ کے بڑھا۔ شہاب الدین خور کا نے بھی اسے دیکھیلیا درگھوڑ ہے کواپڑ لگا کراس پر حملہ کردی<u>ا</u>۔ان کا فولا دی نیز ہ ہاتھی کے دانتوں کوتو ڑے ہوا ا<sup>س</sup>

تاريخ افغانستان: جلدِاوّل

يانجوان باب

کے منہ میں گھتا چلا گیا۔ ہاتھی کے منہ سے خون کا فوارہ پیوٹ نکلا، وہ خوفناک انداز میں چنگماڑا مگراس ۔ سے پہلے کہ وہ بدک کرا پنا اُرخ بھیر لیتا ، ہند وفر ما نروانے شہاب الدین پر کموار کا زوروار دار کر دیا۔

۔ ضرب الی کاری گئی کے مسلمان قائم پرغثی طاری ہوگئی اور گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ سے نظئے لگی۔

ہدو گھر سوار اور پیادے اپنے افسران کے اشارے پر سلم قائد کو گرفار کرنے کے لیے چینے چلاتے آگے ر ھے گرایک خلی کالمرح اُ چھل کرشہاب الدین کے گھوڑے پر جا بیٹا، اس نے ایک ہاتھ ہے

انے قائد کو سہارا دیتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے لگام تھائ اور محور ہے کواپر نگادی۔ اگلے ہی لیے وہ تیروں . کی بارش ادر تکواروں کی کاٹ کے درمیان سے نگل کر میدانِ جنگ کے گروغبار ٹیں غائب ہو چکا تھا۔

. گشدہ قائد کی تلاش: مسلمانوں کا فرار ہونے والالشکر میدانِ جنگ سے 20 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، شام کا اند حیرالیمیل چکا تھا، اس وقت تک چیچے رہ جانے والے اکثر زخی سیابی بھی پڑاؤ تک بھٹے بھے ستھے گرقائدِلشکر کا مجھے بیتہ ندتھا۔ آخرشہاب الدین کے چندغلاموں نے میدانِ جنگ کا زخ کیا۔وہ رات کے اندھیرے میں لاشوں کے درمیان اپنے آ قا کوڈھونڈتے اور یکارتے رہے۔شہاب الدین غوری انہی لاشوں کے درمیان ایک جگہ بے یار دیم دگار پڑے تھے۔ ہندوسیا بی انہیں شکل سے نیں بیچائے تھے،اس لیے انہیں مردہ یا شدید زخی بھے کر چھوڑ گئے تھے۔ایے غلاموں کی آوازین کر

شاب الدين غوري نے جواس وقت تك ب موثى سے كھوافاقد يا كے تھے، انہيں پكارا ..... غلام دوڑتے ہوئے ادھرآئے، آتا کو پاکران کی خوثی قابل دیرتھی۔شہاب الدین غوری کے زخم اسٹے شامیر تے کہانیں گھوڑے پرڈالناممکن منتقالبترانہیں جھولانمابستر پرڈال کر کا ندھوں پراٹھالیا گیا۔ رات بھر

مفرکرنے کے بعد صبح تڑ کے دہ اپنی شکر گاہ بھنج گئے۔ غوری اور برتھوی کا ٹکراؤ: سلطان شہاب الدین غوری کی شکست کے بعد پرتھوی راج نے بھنڈہ کا محامرہ کرلیا، جہاں سلطان کا تا ئب ضیاءالدین ٹو کی مختفری نوج کے ساتھ موجود تھا، اس نے 13 ماہ تک للعه بند ہوكر مقابله كيا مكر آخر كار مجبور أس قلعه دخمن كے حوالے كرنا برا۔ ادهر سلطان شہاب الدين

ہمنرودک سے بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھے، انہوں نے اَفغانستان والبس لوٹ کران بز دل امراء کو ار عام شرمار کیا جومیدان جنگ ہے بھاگ نکلے تھے، ان امراء کی گردنوں میں آوبرے (دہ تھلے جن

سے گوڑادانا کھاتا ہے) افکا کرانہیں پورے شہر میں پھرایا گیا۔ سلطان تہاب الدین کی اپنی بیالت تھی کہ انہوں نے ہرتسم کی راحت وآ سائش حق کہ پیٹ ہمر کھا تا اورزم

بستر پر مونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ دن دات ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری کے لیے سوچ و بچار میں معروف تھے

يانجوال بإب ں میرت مند تھران نے ایک سال تک اپنالباس بھی تبدیل نہیں کیا، آخر کارایک لا کھرمات ہزار ہا ہوں کا یک لئکر تیار ہو گیا جے لے کرغور کا شیرا پنی شکارگاہ کی طرف روانہ ہوا۔

ول موہ لینے والانٹ : سلطان کے ساتھ وہ امراء بھی تھے جو گزشتہ جنگ میں شکست کے ذرر ارتے، مشورے کے علاوہ عام دربار میں بھی انہیں شریک نہیں کیا جار ہا تھا۔ بیدد کھے کرایک معتمد بوڑ ھے سردار نے باوٹاہ سے کہا:"حضور ااب تک آپ کے جاشاراس بات سے اعلم بیں کرآ جناب کا ارادہ کیا ہے؟" سلطان نے بین کرحسرت ناک لہج میں کہا: 'و کمیاتمہیں معلوم نہیں کہ یہ پورا سال میں نے کم قدر رخی وغم میں گزارا ہے، کفار کے ہاتھوں مسلمانوں کی شکست کے بعد میں نے آج تک بیوی کا منہ دیکھا بناباس تبدیل کیا ہے۔جن بردل امراء نے میدان جنگ میں میرا ساتھ چھوڑ اتھا، جھے ان سے کوئی أمية بين ب،اى لي من ان سے مانانبين چا بتا - بهركيف الله تعالى پرتوكل كر كے انبين اس لشكر من اينے ہمراہ ليے جار ہا ہوں \_''

يين كر بور مصر دار في مؤدباند كبيم مين كها: "سلطان عالى دقار!الشرتعالى آپ كوكامياب وفتح مند اور شمنوں کو ناکام و تامراد کرے۔ جھے تو قع ہے کہ بیامراءاس بارا پنی گزشتہ غفلت کی تلانی کریں گے، میری درخواست سیدے کہ آپ ان کا تصور معاف کر کے انہیں اینے پاس حاضری کا موقع عنایت کریں۔ آب كايسلوك أنبيل محيح روش پرلے آئے گا۔"

سلطان نے بیدرست مشورہ قبول کرلیا اوران امرا کو بلا کر انہیں خلعتوں اور تنحا نف سے نوازاان کا مرشته کوتائ کی معانی کا اعلان کیا اور آینده ذمه داری سے کام لینے کی تا کید کی۔

تراوڑی کے میدان میں الا ہور پی کا کر شہاب الدین غوری نے اتمام جحت کے لیے پر تقوی رائ کے تام دعوت إسلام كاپيغام بھيجا۔ پرتھوي راڻ نے اس كا كوئى شبت جواب ندديا بلكه مقالب كى تيارى شرورا کردی۔ اس نے ہندوستان کے طول وعرض سے تمام واجول، مہاراجوں کواپنی مدد کے لیے طلب کرلیااور ایک عظیم تحدہ لئکر کے ساتھ پیٹن قدی شروع کردی۔ کیم جمادی الثانیہ 588ھ (14 جون 1192ء) کو دریائے سرسوتی کے کنارے تر اوڑی کے میدان میں دونو ل شکر آئے سامنے ہوئے۔ پرتھوی راج کے ما تحت 150 ہندو تھمرانوں کی تین لا کھانواج کا سیلاب تھا، تین ہزار جنگی ہاتھی بھی اس نظریں شال تھے۔ لڑائی سے پہلے ان ڈیڑھ موہندہ حکم انول نے اپنے ماتھوں پر تلک لگا کراپے 33 کروڑ دبوی ادر د بوتاؤں کی شمیں کھا تمیں کہ وہ سلما تول کونیست و نا بود کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔

مانجوا<u>ل باب</u> سلطان شہاب الدین نے صبح سویرے اینی افواج کومیدان میں آگے بڑھایا۔ اس فوج کو جار حصوں میں منقسم کیا گیا تھا۔ لڑائی شروع ہوئی تو میدانِ جنگ موت کا الاوُ بن کر بھڑ کئے لگا۔ ہرطرف لاثوں کے ڈھیرلگ رہے تھے، تین گناہے زائد ہندومسلمانوں کو دبانے کی پوری کوشش کررہے تھے،

خاص کران کے تین ہزار ہاتھیول کا ریلامسلمان جانباز دں کو بری طرح دھکیل رہاتھا۔ سلطان کی ہدایت کےمطابق مسلمان سیابی ہاتھیوں کے دیلے کے آھے بسیا ہوکر منتشر ہونے لگے۔ جب ان کے تعاقب میں ہاتھیوں کا دستہ إدھراً دھر بھر كيا تومسلمانوں نے بلث كر عمله كرديا اور فيل مانوں کو چن چن کرنشانہ بنایا۔

سلطان کے مختلف حربول اور حالوں کے باد جود مہندولشکر کے قدم ندا کھڑ سکے، ادھر سورج غروب ہونے لگا تھا، سلطان نے میدد کیولیا تھا کہ دشمن اڑتے لڑتے تھک چکا ہے اور جنگ بندی کی صورت میں كل تازه دم موكر سامنے آجائے گا۔اس صورت حال كوسائے ركھتے ہوئے انہوں نے 12 ہزار تازه دم گر سواروں کو ساتھ لے کر خود وقمن پر طوفانی حملہ کردیا۔ اس سے وقمن کی صفول میں بھگدڑ کچ گئی، بڑے بڑے ہندوراجے مارے گئے،'' کھنٹرے راؤ''جومسلمانوں کا زبردست حریف تھا، موقع پرتہہ تنی ہوگیا۔ پرتھوی راج میدان سے بھاگ نکلا مگر دریائے سرسوتی کے کنارے مسلمان سیاہیوں نے اسے گرفآد کرلیا۔سلطان نے اسے اسلام دشمنی کی سزا میں قبل کرادیا۔اس شاندار فتح کے بعد سلطان نے پر تقوی اراج کے پایہ تخت اجمیر پر بھی قبند کرلیا۔سلطان کی غرنی واپسی کے بعد اس کے نائب تطب الدين ايك نے اى سال دہلى اور مير تھ كوفتح كر كے ان تمام علاقوں ميں إسلامي شريعت كا نفاذ كرديا۔ بنارى اور قنوج كى فتح: بنارس ميس راجه ج چند مسلمانوں كے خلاف ايك نى فوج تيار كرر باقفاءاس كى قرت بہت بڑھ ٹی تھی، میاطلاع یا کرسلطان شہاب الدین غوری نے ایک بار پھر ہندوستان کا رُخ کیا۔ "الاو" كتريب دونو لفوجول كأظراو بهوا- ج چند تين بزار باتقى ادر بيشارسابى لي كرميدان مين آيا تحامرات شكست فاش موكى \_ بنارس بتنوج اورگر دونواح كاوسيج علاقه غورى سلطنت يل شامل موكيا \_ 592 ھ (1195ء) میں سلطان نے ہندوستان میں ایک مختفر مہم کے دوران''تہنکر'' (بیانہ) کا ملاقہ فتح کرلیا۔ شہاب الدین غوری نے اب تک کی میتمام عظیم التان فتوحات اپنے بڑے بھائی سلطان غمیاث الدین غوری کے دور حکومت میں انجام دی تھیں۔ اگر چیے عسکری اور دفاعی اُمور سے علاوہ

اریخ اتحیة صوبول غزنی وغیره میں انہیں بڑی حد تک خودمخاری حاصل تھی تا ہم بادشاہت غیاث الدین کے پا*ں تھی۔ پچھ عرصے بعد سلطان غی*اث الدین کا انتقال ہو کیا اور شہاب الدین غوری نے با قاعدہ

يانجال إر 104 تارىخ افغانستان: جلد اقال تخبة شاي سنبيال ليايي 599 هه (1202ء) كادا تعدي-سب الدين غوري كي خوارزم شاه سے لژائی: شهاب الدين غوري كى تحكمرانی كے ابتدائی دور مي مہاب بدیری موسل میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے عروج پانے والی خوارزی سلطنت سے سرحدی معاملات پر سلطنت غور کے وسط ایشیا میں تیزی ہے عروج پانے والی خوارزی سلطنت سے سرحدی معاملات پر اختلافات پیدا ہو گئے۔ بات سرحدی جھڑ بوں ہے بڑھ کر با قاعدہ جنگوں تک بہتنے گئی۔ان گزائیوں کے آخری مرحلے میں شہاب الدین غوری نے خوارزم میں تھس کروہاں کے بایئے تخت ''اور مجنی ''کامحام كرايا كر توارزى افواج نے غوريول كے پراؤكى جانب "آمؤ"دريا كا پانى جھوڑديا،جس مے فورل : خیمہ گاہ جیل کی شکل اختیار کر گئی اور شہاب الدین غور کی کوشندید نقصانات برواشت کر کے پسیا ہونا پڑا ، واپسی کے سفر کے دوران غور یول کو چینی ترکستان کے قرا خطائی قبائل سے واسطہ پڑ گیا، جنہوں نے اکم , غوری سیا ہیوں کوقتل کرڈ الایشہاب الدین کے ساتھ بمشکل 100 آ دی رہ گئے، تا ہم لڑتے بحزیے ہوئے وہ وٹمن کی گرفت سے نکل کر بخیریت غور پہنچ گئے۔قرا خطائی قبائل کے بوڑھے سردار'' مانکر طراز'' نے ،جس کی عمر سوسال سے زائر تھی ،اس جنگ میں شہاب الدین کی معر کہ دانی کا مشاہدہ کرنے ا کے بعد کہاتھا:''میں نے زندگی بھراس جیسادلیر ، تو ک اور باہمت انسان نہیں ویکھا۔'' خوارزم سے ملک: شہاب الدین غوری نے خوارزم سے شکست کھانے کے بعد بدلد لینے کی بجائے مصالحت کی راه پیند کی خوارزم شاه کا قاصدان دنوں در بارغور پینچ کراس سلسلے میں بات چیت کرد ا تھا۔ شہاب الدین نے دور اندائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا شبت جواب دیا، یوں دوسلم حکومتوں میں جنگوں کا سلسلہ تم ہو گیا۔اوران کی قوت تعمیری کا موں میں خرج ہونے لگی۔ پنجاب میں اِسلام کی تبلیغ: پنجاب کے مختلف علاقوں میں ' کھوکھ' توم بڑی تعداد میں بستی ہے۔ پ جنگروگ لوٹ مار میں مشہور، بت پرئی میں مبتلا اور تہذیب وتدن سے نا آشا تھے، آزاد زندگی بسرکا کرتے تھے ادرمسلمان آبادیوں پرظلم وسم کا کوئی موقع ہاتھ ہے نہیں جانے دیتے تھے۔ان کا دائرہ ک<sup>ار</sup> "انك" ئے لے كر"كوه شوالك" تك يھيلا مواتھا۔ ہرسلم حكومت كے ليے بيقوم در وسر بن رہى تھا-سلطان شہاب الدین غوری غیرمسلموں کو اِسلام کی تبلیغ سے خاص لگاؤ رکھتے ہتھے۔ انہی دنوں ایک مسلمان ملخ کھوکھروں کی قید میں تھا جو بڑا نیک وصالح اور دانا تھا۔ اس نے حکمت وقد ہر ہے انہل إسلام كى خوبيال مجما كردين حق كى دعوت دى كوكھرول كيسرداركويديا تن بهت پيندآ عي مگرا > ذرتها كه إسلام تبول كرنے كے باوجود كہيں مسلمان امراءان سے انتقام ندليں مسلمان بلخ نے ا

تلی ویتے ہوئے یقین دلایا کہ قبول اسلام کے بعد سلطان ندصرف تمہارے سابقہ جرائم کومعان

يانجال باب کردے گا بلکہ کو ہتان نمک کی حکومت تمہیں ہی دے گا۔اس دعدے پر کھو کھر سردار نے اپنی قوم مست إسلام قبول كرف كاعندية ظاهر كميا مسلمان ملغ في خط لكه كرسلطان كواس صورت حال سأ گاه کما تو انہوں نے حکمت کا ثبوت دیتے ہوئے تھو تھر مردار کوخلعت ردانہ کی ادر اسے دربار میں طلب کر کے کلمہ طبیبہ بڑھایا۔ ساتھ ہی کو ہستان کی حکومت اس کے سپر دکر دی۔ کھو کھر سر دار کی تبلیغ ہے ہجو ہی عرصے میں کھو کھروں کی اکثریت مسلمان ہوگئی۔

آخری مہم: کھوکھروں کے جو قبیلے معلمان نہیں ہوئے تھے وہ معلمانوں کے خلاف پہلے ہے بڑھ کر شورش پیندی کا مظاہرہ کرنے گئے، انہیں بھڑ کانے میں ہندورا جاؤں کا بڑا ہاتھ تھا،' ' گکھڑ'' بھی ای علاقے کی غیرمسلم قوم تھے۔غیرمسلم کھو کھروں اور گکھٹروں کی شورش اس حد تک بڑھ گئی کہ آخر سلطان شہاب الدین غوری ان کا سرکیلنے کے لیے خود مندوستان آنے پر مجبور ہو گئے۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد سلطان ترکتان کے علاقے میں اقدامی جہاد کا ایک زبروست منصوبہ ترتیب دیے گئے۔انہوں فابن روائل سے بہلے بى باميان كے گورزكو خط لكھا:

" میں ترکستان کے غیرمسلم علاقوں پر لشکر کئی کا راوہ کر چکا ہوں جہیں خاص تا کید کی جاتی ہے کہ بامیان کی تمام افواج کو لے کروریائے آمو کے کنار ہے بیٹی جاؤاوروہاں بل تعمیر کرنا شروع کروو تا كرفوج كودر يا باركرنے مي كوئى دشوارى شاو ـ"

سيخط رواندكر كے سلطان في ووجى لا مور سيفرنى كارُخ كيا رائے من جہلم سيآ مي مندرة "كقريب الملاك الشكرف ايك عبد يرداد دالا كسى كونبرنبين تقى كدونت كاس عظيم فاتح كي مازش تيار موجكى ب\_ قاتلانه تمليا درشهادت: بيه 3 شعبان 602 هـ (16 مارچ 1205 م) كى رائة تحى ــ تاريكي بين مين سلح افراد شاہی فیے کے قریب کھات لگائے بیٹے تھے۔ان ٹس سے ایک نے آ محے جا کرور بان پراچا تک خیخر کا دار کرد یا اور تاری بی می خائب مو گیا۔ دربان کی چی دریارس کرباتی تمام پہرے دارای طرف دوڑے، یک وقت تھا جب بقید سلح افراد نے شاہی خیے میں تھس کر سلطان کو جغروں کا نشانہ بنا ڈالا۔سلطان نے 22 گجرے نٹم کھا کرجان جانِ آخرین کے بپر دکردی حملہ آوروں کے بارے میں ایک قول میہ بے کہ بیغیر مسلم کھوکھرتھے جبکہ دوسری دوایت کے مطابق ہدیدنا مزمانہ باطنی تحریک کے بانی حسن بن صباح کے فدائی تنجر بردار من جوعالم إسلام كى ديركى حليل القدر تحصيات كخون سي اتحديك يح تع سلطان شهاب الدين غورى كى ميت 22 شعبان كوغرزني يميني \_ يمهال انهيس اس عمارت ميل دفئايا گياجوانهول نے اپنی بنی کے کے تعمر کروائی تھی ان کی اولا درید کوئی نہیں تھی ،ان کی بیٹی ہی ان کی داعدوارت تھی۔

تاريخ انغانستان: جلدِاوْل مے مثل سالار: سلطان شہاب الدین غوری ایک ایمان دار، خدا ترس، رعایا پرور اور غیور سلم حکمران ا ملای حکومت کی بنیادر کلی جے چھمدیوں تک سبوتا ژند کیا جاسکا .....ووایک علم دوست انسان تے علاءاورطلبرک بے عد قدر کرتے تھے مونیااور صلحاء کی خدمت میں بڑی خوثی محسوں کیا کرتے تھے۔ تعمیر وتر تی کا دور: غور یوں کے دور حکومت میں أفغانستان ایک بار پھر علم وادب، تہذیب وتمرن ا<sub>ان</sub> صنعت وحرفت میں عروح پر بہنچ عمیا تھا۔غزنی کو چھوڑ کر باقی تمام خراسان اور ہندوستان میں میرسیہ ہے آبادو شاداب علاقه شار ہوتا تھا۔ چیومدیال قبل مجاہدین اِسلام کے قدموں کی برکت ہے اس خطے نے تعمیروتر تی کا جوسفرشروع کیا تھا،اس کے نتائج دیکھ کر ہندوستان اور چین جیسی قدیم سلطنتیں بھی محوج<sub>یرت</sub> تھیں۔خودسلم جکومتوں میں بھی اس ملک کا تہذیب وتدن قابل رشک تھاء آنے والا ہرسیاح أفغانستان

کے شہروں کی رونق اور چہل پہل سے ضرور متاثر ہوتا تھا۔ شہاب الدین غوری کے بعد: سلطان شہاب الدین غوری کے بعد سلطنت غور ان کے تین و فادار امراء میں اس طرح تقتیم ہوگئ کہ وسطی مندوستان اور دہلی کے علاقے میں قطب الدین ایک نے، أ فغانستان كے علاقے بيں تاج الدين ايلدزنے اور پنجاب بيس ناصر الدين قباحيہ نے اپنی اپنی خود مخار حوستیں قائم کرلیں۔اس کے ساتھ ہی اُفغانستان کے ضمن میں ہندوستان کی تاریخ کاایک دورختم ہوگیا۔ قطب الدین ایک ہے ہندوستان کی سلم سلطنت کی راہ الگ ہوجاتی ہے جس نے دہلی میں پہلی خودمخار إسلامي سلطنت قائم كى جبكه أفغانستان كى تاريخ بين جم الطلے دوركى باگ خوارزم شاہى حكر انوں كے ، باتھوں میں دیجے ہیں، جو پچھلی ڈیز ھصدی سے دریائے آمو کے کنادے آبادایک شہر 'اور گئے'' میں قائم ہونے والی جیوٹی مسلطنت کو وسعت دیتے دیتے خراسان تک آن پہنچے تھے۔

### مآخذو مراجع

🚓 ..... طبقات ناصري، قاضي منهاج السراج الجوز جاني يرالئنه 🚓 ..... الكال في البارخ: جلد 4، ابن اثير الجزري يرطني 🚓 ..... تارخ ابن خلدون: جلد 4، علامة عبدالرحمن ابن خلدون 🖈 ..... تارز مُلت: جلد 3 مفتى انظام الله شها بي مرحوم

#### حيطاباب

# خوارز مي حكمران اورتا تاريوں كاحمله

ساتویں صدی ہجری کے آغاز میں اُفغانستان کے اقتدار کی باگ خوارزی حکم اُنوں کے ہاتھ میں اُگی۔خوارز کا مجمر اُنوں کے ہاتھ میں آگی۔خوارز م کا مہم جُوبا دشاہ ''علا وَالدین حُد خوارز م شاہ ''سر قدو بخارا سمیت تمام وسط ایشیا پر قابنی ہو دِکا تھا۔ غور کی حکم اُنوں کے اچا تک زوال کے ساتھ ہی اس نے اُنغانستان کے تمام علاقوں کو 608ھ (1211ء) تک کمی خاص مزاحمت کے بغیرا پے تبنے میں لے لیا اور اپنے بڑے ہزادہ جال الدین منظر تی کو اُفغانستان میں اپنانا ئب مقرد کردیا۔

انفانستان کاسٹہرادور: بیدہ ذیانہ تھا کہ اَفغانستان پیدادار، تجارت اور صنعت و ترفت کے لیا ظ ہے دیا کے مسب سے ترتی یا فتہ ممالک کی صف میں آچکا تھا۔ ایک ایک شہر میں کئی کئی لا کھافراد آباد تھے ادر ہر طرح کی گفتیں بلندا قبال مسلم حکر انوں کے ہاتھوں اَفغان عوام پر تچھادر ہور ہی تھیں۔ اُفغانستان میں تو تخال اور ترتی کا بیددور یقییا قابل تحریف اور مقامی لوگوں کے لیے باعث فخر تھا گرمشیت ایزدگ اس و حرقی کے باسیوں کو ایک اور مقام کے لیاظ ہے قابل فخر بنانا چاہتی تھی جو بظاہر شکست و دیخت اور تبانی و جران کے باسیوں کو ایک اور مقام کے لیاظ ہے قابل فخر بنانا چاہتی تھی جو بظاہر شکست و دیخت اور تبانی و جران کے بولناک مناظر پر مشمل تھا گر در حقیقت اس میں امت مسلمہ کے لیے حوصلے اور والو لے کی الزوال دابتان یوشیدہ تھی۔

محرائے گوئی کی تاریک آندھی: یہ وہ دورتھا جب ایشیائے بلندیس چنگیز فان صحرائے گوئی سے موارد کو با سے موارد کو کر سے موارد کو کر سے موارد کو کر سے موارد کر سلطنہ پر سمرکوز تھیں۔

خوارد م کے حکمر ان علاو الدین بن محمد خوارز م شاہ نے عاقبت نا ندلٹی کا ثبوت دیتے ہوئے چنگیز فان سے مقابلے کی ٹھان کی اور ائی کے لیے کسی چیش بندی کی ضرورت محسول نہیں گی۔ جب اس کے ایک گورز نے چنگیز خان کی طرف سے بیسے گئے تجارتی و فد کو جاسوی کا الزام دے کرفل کرادیا تو چنگیز فان غصے سے بھڑک اُٹھا۔ اس نے احتجاج کے علور پر ایک قاصد خوارز م کے دربار میں بھیجا محم علاؤ فان غصے سے بھڑک اُٹھا۔ اس نے احتجاج کے علور پر ایک قاصد خوارز م کے دربار میں بھیجا محم علاؤ

جمناإر

تاريخ انفانستان: جلدِاة ل

الدین محمد خوارزم شاہ نے اسے بھی قبل کرادیا۔

الدین چرخوارد مهمان میں میں میں ہے۔ چگیز خان عالم اسلام پر تبلکہ خیز یلغار کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔اس حرکت کو بنیاد بنا کرائ نے ساڑھے مات لاکھ جنگجوؤں کے ساتھ ذی قعدہ 616ھ (1220ء) میں عالم اِسلام پر چڑھائی کردی۔

خوارزی طاقت کا اصل مرکز ماوراء انبر (وسطِ الشیا) تھا۔ حکومت کے پیشہ ورسپاہیوں کی بیشر تعداد برال سرفتد د بخارا جیسے ان قد می مشہوں کی حفاظت پر مامور تھی جوصد بول سے اسلامی تہذیب و ثقافت کے ایل میں مدول کر اسلامی میں مدول کے حقافت کے ایل میں مدول کر لڑا مگراسے بری طرح شکست مواد

تھے۔ خوارزم تناہ نے چنگیز خان سے پہلام حرکہ دونوں ملکوں کی مرحدوں پرلڑا مگراسے بری طرح فنکست ہوئی۔ اس کے بعد خوارزم شاہ ایما مایوں ہوا کہ اس نے کہیں چنگیزی افواج کا مقابلہ نہ کیا بلکہ ایک شہرے دوسر نے شہر کی طرف فرار ہوتے ہوئے آخر کار بحیرہ کمیسین کے ایک جزیرے میں رویوشی اختیار کر لیالا

دوسرے سر بی حرار ہوئے ہوئے اس موجودگی شن اترار ، بخارا ، سر قداور وسط ایشیا کے تقریباً تمام شرایک میں موجودگی شن اترار ، بخارا ، سمر قداور وسط ایشیا کے تقریباً تمام شرایک سال کے اندرا ندرتا تاریوں کے ہاتھوں کھنڈرین گئے اور وہاں کی آبادی مکمل طور پرتینج کردی گئی۔

اَفظان عوام کا ولولہ انگیز کروار: ان حالات میں جس مردیابد نے اس عالمی طاغوتی طانت سے کرلئے کا حوصلہ کیا اسے دنیا سلطان جلال الدین کے نام سے جانتی ہے جوخوارزم شاہ کا برابیٹا اور ولی عہد قا۔

سلطان حلال الدین کے ساتھ اس تاریخی جہادیس جس علاقے کے غیور فرزندوں نے شانہ بشانہ ہد لے کر تاریخ میں اپنا نام روٹن کیا وہ اَ فغانستان کا مردم خیز خطر تھا۔ سلطان جلال الدین اپنے والد کا وفات کے بعدم تھی بھر جانثاروں کے ساتھ تا تاریوں کی مختلف افواج کو جل دیتے ہوئے جولا

اَ نغانستان کے شہر بست پنچے اور یہاں ایک زبر دست جہادی تحریک کامنصوبہ تر تیب دینے گئے۔ ہمددد جدید میں رہ کر شاید اس وقت کے حالات کی شکینی کا صبح ایراز ہ تونہیں کر سکتے بہر حال اتنا سمجھ لیجے کہ اللہ وقت کفر کی ہمہ گیر طاقت اور فرزندانِ إسلام کی سمپری کا حال پچھالیا ہی تھا جیسا کہ ماضی قریب ممل

مودیت بونین کی،ادرحال میں امریکہ کی اُفغانستان پر بیلغار کے ابتدائی دنوں میں تھا۔ سلطان جلال الدین کی تحریک جہاد: سلطان جلال الدین نے اُفغانستان میں تحریک جہاد کو جانہ خطوط پرآ کے بڑھایا۔ 60 .....عوام کو جہاد کی عام دعوت دینااوران کے شکنتہ حوصلوں کو از سرنو بلند کرا،

€ .....غیر مقوضہ شیروں کے بیشہ در سپاہیوں اور عوام کو آخری دم تک لڑنے کی تلقین کرنا۔ استعمر مقبوضہ شرد کی مقبوضہ کا مقبوضہ مقبوضہ شرد کی افرادا کا مقبوضہ شرد کی سے افرادا کا مقبوضہ شرد کی سے افرادا کا مقبوضہ شرد کی سے افرادا کا مقبوضہ کی سے طول وعرض سے افرادا کا مقبوضہ کی سے افرادا کی سے افرادا کا مقبوضہ کی سے افرادا کا مقبوضہ کی سے افرادا کی سے افرادا کا مقبوضہ کی سے افرادا کی

توت جمع کر کے چنگیز خان سے فیعلہ کن مقابلے کے لیے ایک عظیم الشال نشکر تیار کرنا۔ الارتام خطی المدین شد مرید شدہ میں اسلام اللہ میانہ میں میں اسلام میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں

ان تمام خطوط پرزوروشورے کام شروع کردیا گیا۔علاء اور مبلغین نے عوام میں جہاد کی دعوت عا

ارخ انفانتان: جلداة ل

رہ کر کے انہیں دشمن کے سامنے جھکانے کی بجائے میدان میں ڈٹ جانے کی تلقین شروع کی۔ جنانجیہ . افغان، ترک اور خلجی سر دار جوق در جوق سلطان کے اردگر دجتے ہونے لگے۔سلطان کی ذاتی کمان میں مرف چند ہزار سیابی تھے مگر اُ قفانستان کے جنگہو مواہے ساتھ دیکھ کر انہیں یقین تھا کہ جنگیز فان کی رظاہر نا قابل فکست طاقت کوشکست دی جاسکتی ہے۔

ضرب المثل غلط ثابت كردى: ميداييا دور تما كه تا تارى حمله آورول كى تيز رفيار يلغار اور جيرت انگيز نزمات كرسامنے كوئى طاقت فِك تبين سكتى تھى، چىكىزخان كدوسيد سالارول نے جيد ماديش كاشغرے لے کرروس تک کے علاقے پر طوفانی دھاوا بول کریورپ کے حکمرانوں کو بھی لرزہ برائدام کردیا تھا۔ ہیہ ض الشل عام ہو بھی تھی کہ اگر کوئی تم ہے کہا تا اوی شکست کھا گئے ہیں تو ہرگز اس پر بھین نہ کرنا مگر سلطان جلال المدين نے أفغان عوام كوا پنادست وبا زوينا كراس ضرب المشل كو بہت جلد غلط ثابت كرويا۔ اَ فَعَانستان مِين باطل کي متواتر شڪستين: تا تاري ان دنون تندهار کا محامره کيے ہوئے تھے۔ سلطان جلال الدين نے بُست سے فقر حادثک كا قاصلہ تيزي سے طے كر كے اچا تك تا تاريوں پرحملہ كرديا، زوردار معركے كے بعدتا تاريوں كوشكست قاش موئى \_كوئى ايك دمن جى زندہ في كرند جاسكا\_ بیرنتی آتی جیران کن تھی کہ تا تاریوں نے کئی محاذوں پراپٹی یلغار فوراُ روک دی اور دوسری طرف متبوضہ اسلائ شرون اوردیہ اتوں کے مایوس محوام میں اس فتح کی خبر سے زندگی کی ایک ٹی اہر دور گئی اور انہوں نے جگهتا تاریوں کی حکمرانی کومستر دکرتے ہوئے علم جہاد بلند کردیا۔ چند دنوں کے اعدرا ندر غیورا فغان وام ف درجول مردن ديباتون اورچوكيول سے تا تارى ساميوں كوچن يكن كر مار د الاسلطان كا تا جاريوں سے اگلام مرکم غرنی اور زائل کے درمیان ایک کھلے میدان میں ہوا۔سلطان کے ساتھ اُفغان سرداروں کے سلم تیلےموجود تھے جن کی تعداد ایک لاکھ کے لگ بھگتھے۔ چارون کی شدید جنگ کے بعداللہ کی نفرت المائ كشركوش نداد فتح نصيب بوكى - تا تارى برى طرح شكست كهاكر بهاك فكل - چنگيز خان كواس بر سبصطش آیا، اس نے ایے تمام منتشر سرداروں کو دور دراز کے مقامات سے جمع کرکے طویل غور دخوض م العدایک نیالشکر مرتب کیا۔ بیشکر چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کی قیادت میں رواندہوا۔سلطان جلال الریناس دوران فرنی سے کائل اور پھر کائل سے پروان آ کے تھے۔ سبین دونوں فوجوں میں تاریخی الوائی بولُداس بار بحى مسلمانون كايله بهارى ربااورتا تاريون كوعرت ناك شكست بمولى بيتمام جنگيس جوكه 618 ھ (1221ء) میں اڑی می تھیں تاریخی کا ظ سے بے صدا ہم شار ہوتی تھیں۔

<sup>مؤرخی</sup>ناک بات کا حیرت کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں کہ چنگیز خان جیسے فاتحِ عالم کومتوا تر<sup>شک س</sup>توا

الدین محرکو تھیارڈالنے کا کہا۔ ولیرها کم نے جواب ویا: ''خدانہ کرے کہ مٹس ال جنگلیول کی اطاعت کا طوق اپنی گردن میں ڈالوں۔'' جنا نچہ تا تاریوں نے شہر پر حملہ کردیا۔ سات دن تک کھلے میدان میں خوز پر جنگ ہوتی رہی۔ اس رور کی تاریخ میں کھلے میدان میں ٹوئی جانے والی اتی طویل جنگ کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ آخر کا رمیدان کا زار میں شمس الدین محمد شہید ہوگیا اور المی شہر میدان سے پیچھے ہے کر شہر پناہ میں محصور ہوگئے۔ نویں دن تولی خان خود فصیل کے سامنے آیا اور چلا کر کہا: ''مرات کے لوگو! کان کھول کر من اوا میں چنگیر خان کا بیٹا تولی خان ہوں۔ ہتھیارڈال دواور سالا نہ خراج کا انصف بیٹینگی میرے حوالے کرد۔

میں تمہاری جان بختی کا وعدہ کرتا ہوں۔'اس معاہدے پراٹل شہر نے دروازے کھول دیے گر تا تاریوں نے اندرداخل ہوکر بارہ ہزارافراد کو جنگ شی شرکت یا سلطان جلال الدین کی جمایت کے الزام میں شہدکر دیا جن میں عظیم محدث امام البزاز والذر بھی اشام ستھے۔ وصرف سات واسطوں ہے

الزام بیں شہید کردیا جن بیل عظیم محدث امام البزاز روائش مجی شامل تھے۔وہ صرف سات داسطوں بے حضور سید المرسلین منافظیم کے سعدیث نقل کیا کرتے تھے۔

قاضی وحیدالدین کا قصہ ہرات کے مشہورعالم دین قاضی وحیدالدین تا تاریوں کے خلاف اس جہاد میں شریک سے اور نصیل شہرے وثمن برتیر برسا یا کرتے ہے۔ ایک دن وہ جنگ کے ہنگاے میں پھل کر نصیل کے باہر کھودی کئی خندق میں گرگئے۔اس کے باوجود زندہ سلامت رہے۔ تولی خان نے آئیس گرفآر کر کے چنگیز خان کے ماس بھیے دیا۔

چنگیز خان ان کے علم فضل سے متاثر ہو گیا۔ایک دن اس نے بوچھا:'' آپ کا کیا خیال ہے۔۔۔۔کبا اس آل عام کے باعث دنیا میں میرانام روٹن رہے گا؟''

قاضی صاحب نے'' بی کہواگر چہ کڑوا ہو'' (الحدیث) پر عمل کرتے ہوئے فرمایا:''انسان کا نام انسانوں کے درمیان ہی باتی رہتا ہے، جب آپ انسانوں کواس طرح قمل کرتے چلے جا میں گے تو آپ نام لینے والاکون باتی رہے گا؟'' بیس کرچنگیز خان برہم ہوگیااور قاضی صاحب کی جان خطرے ہیں پ

طالقان كا معركه: بلخ، جوزجان اور فارياب كوفتح كرنے كے بعد تا تاريوں كا ايك كشكر طالقان بہني۔
يہاں كا مركزى فكود فقرت كوه البئى وسعت، بلندى اور مضبوطى ميں بے مثال تھا۔ تا تارى سات ماه كل اس كا مركزى فكود فقرت سے باہر نكل كرتا تارى كشكر پرشب خون مارت كل اور فاصا جانى و مالى فقصان كر كے واپس چلے آتے بعض اوقات وہ دشمن كے مولثى اور اتا ج كذ فائر بحى لوث ليتے آخر چنگیز فان خوداس محاذ پر آگيا، اس نے قلع كے سامنے لكر يوں اور منى كا ايك فيا تعمير كراك فوج كود دوازے كول كر باہر نكل آئے۔

راك فوج كود يوار مجلا تكنے كا تھم ديا۔ بيد و كھ كر مجابدين قلع كے دروازے كول كر باہر نكل آئے۔

بہت سے لاتے ہوئے شہيد ہوگے اور بہت سے پہاڑى گھا ثيوں ميں دو پوش ہوكر فئے لكے۔

قلحہ گرزیوان: قلحہ گرزیوان شائی افغانستان سے بامیان جانے والی شاہراہ پرواقع تھا۔طالقان کے بعد چھڑ خان نے اس پر جملہ کیا۔ یہاں تھوڑ ہے سیائی ہے جنہوں نے جرت الگیز بہادری ہے ساتھ ایک اہ تک اس طوفان کا مقابلہ کیا، جب آخری کا فظ بھی شہید ہوگیا تب جا کرچنگیز خان اعد داخل ہو سکا۔

قلحہ کالیون: ہرات سے 60 میل دور قلحہ کالیون واقع تھا۔ یہاں کے دلیر سیا ہوں نے محصور رہ کر بورے ایک سال چار ماہ تک تا تاریوں کا مقابلہ کیا۔ آخر ہیں صرف پچاس مجاہدین باتی رہ گئے۔ تب تا تاریو دیوار سی پھلا تک کر قلع میں گھس گئے۔ تمام بجاہدین مرداندوار اور تحد فیوار: قلحہ اشیار کا حاکم امیر محمد مرغزی تھاجو طالقان اور بامیان کے داستے میں تا تاری لاگلہ پر چھاپہ مار جملہ کر تاریا تھا۔ تا تاریوں نے یہاں جملہ کیا تو حاکم نے بعدرہ ماہ تک مور چہاں تک راستے میں ہماری کر چھاپہ مار محمد مرغزی تھاجو طالقان اور بامیان کے داستے میں بندہ کو کر شدید مقابلہ کیا۔ اس دوران قلع میں خوراک کے ذخائر ختم ہو گئے اور اکر محمد وین بھوک سے ہماں بحک مرغزی اور اس کے باتی ماندہ تیں ساتھی ان سے بال بحک مور یہ بھوگے۔ دب تا تا رہی قلع میں گھے تو امیر محمد مرغزی اور اس کے باتی ماندہ تیں ساتھی ان سے باتی انہ ہوگے دور وہ اہ تک مقابلے میں ڈ لے اس اور آخری سانس تک جہاد کر تے ہوئے شہید ہوئے۔ دب تا جاد کر تے ہوئے شہید ہوئے۔

المحرسُنِفُرُ وَوَ قَلْدَ سَنَفَرُ وَ وَوَر كَ بِآبِ وَكَمَاهِ صَحَامِلُ واتّع قا - قَلْع كَ عَافَظُول نَ انجام كَلَ پُرداكِ بَنْيَرِيُنَ اه تَكَ قَلْعَهِ بَنْدِ بُوكِرَتا تَارِيوِل كَامْقابِلَهُ كِيا آخِرَ قَلْعَ مِسْ صرف ايك دن كے بقدر پانی بالّی رہ گیا۔ تب قلعہ دار ملک قطب الدین نے اپنے ساتھیوں کوچٹ کر کے طے کیا کہ کل تمام سلے آ دی قلع کے مختلف گوٹوں میں چھپ جائیں اور دروازہ کھول دیا جائے۔ تا تاری جب قلعے کے اندر المجمع جائیں تو برطرف سے ان پراچا تک حلے کے جائیں اور لاڑتے لائے شہادت یانے کی کوشش کی

جنگ کے لیے تیار ہو چیلے سے بڑا تا اربول و دورہ ہی سب میں ہوار تا تاری اکیس روز تک اس کا محاصر ہ کر کے تیا فیروز کو ہ: فیروز کو ، فیر کا دوسرا بڑا قلعہ تھا۔ بیس ہزار تا تاری اکیس روز تک اس کا محاصر ہ کر کے تیا کرتے رہے ۔ بجاہدین ثابت قدم رہے ۔ آخر کا دشدید ترین برف باری کی شکل میں فیبی مدر نازل ہول اور تا تاریوں کو محاصر ہ چھوڈ کر دالیس جانا پڑا۔

تا تاریون کوناکا موالی جانا پڑا۔

ہرات میں انتقاب: پچے مت بعد ہرات میں ایک انقلاب آیا، محکوم مسلمانوں نے تا تاری فاکم

ہرات میں انتقاب: پچے مت بعد ہرات میں ایک انقلاب آیا، محکوم مسلمانوں نے تا تاری فاکم

ہرافروختہ ہوااوراس نے ایک بڑالشکر ہرات کی طرف روانہ کیا۔ ہرات کے لوگ نے فاکم ملک

مبارزالدین کی قیادت میں تا تاری لشکر کے سامنے ڈٹ گئے۔ ساڑھے چھ ماہ تک جنگ ہوال

ری آخرکارہ ملہ آوروں کی منجنیقوں نے فصیل کوشکتہ کر کے ایک جانب سے گرادیا۔ تا تاریوں نے

شہر میں تھی کرتمام آبادی کوجس کی تعداد سولہ لاکھ کے لگ بھگتی ہیں کرڈ الا اور شہر کو جلا کر برباد کردیا۔

تا تاریوں کے جانے کے بعد ایک سما ہوا شخص کی پوشیدہ گوشتے سے باہم نکلا اور اپنے سر پربیال آبھ

مجھزندگی کا ایک کے اور ل گرا۔

منہ سے نکا: "شکر ہی کا ایک کے اور ان گرا۔"

سے دروں اور کے علاوہ پندرہ افراداور تھے جو سولہ لاکھ کی آبادی میں سے بھی کئے تھے کچھ دنوں بھی اس فض کے علاوہ پندرہ سال تک ہرات کی شرونواح کی تباہ شدہ بستیوں کے چوبیں پناہ گزین ان کے ساتھ آ ملے پندرہ سال تک ہرات کی کھنڈرات میں ان چالیس افراد کے علاوہ کوئی اور آباد شہوا۔ ان لوگوں کی رہائش سلطان غیاف الدی فہراً کی کھنڈرات میں ان چالیس افراد کے علاوہ کوئی اور آباد کی عمارتوں میں سے بیگنبرواحد شخصی جو باتی رہ گئی ہی کہ میرکردہ سمجد کے گنبد کے نینچ خال با میان کے عاصر سے میں مصروف تھا محصور سلمانوں نالا با میان کے عاصر سے میں مصروف تھا محصور سلمانوں نالا با میان کا معرکہ: اس دوران چنگیز خال با میان کے عاصر سے میں مصروف تھا کہ تا تاری انہیں منہنیوں تھا کہ تا تاری انہیں منہنیوں تھی استعمال نے سرکی کردیے تھے تا کہ تا تاری انہیں منہنیوں کی استعمال نے سامنے لگڑی کے مور چے بند جینار کھڑے کردیے تھے۔

نا تاری ان میناروں پر چڑھ کرنصیلوں پر موجود شہر کے کا فقاد ستوں سے مقابلہ کرنے گئے۔ تبابل شہر نے آتش گیر ماذہ سیجینک کرکٹری کے ان میناروں کو آگ لگانا شروع کردی۔ جواب میں تا تاریوں نے برے میں بینگی ہوئی کھالیں ان میناروں پر لیپیٹ کر آئیس آتش زدگ سے محفوظ بنالیا۔ اس جنگ میں بینگیز فان کا ایک بینا مسلمانوں کی تیراندازی سے مارا گیا۔ چنگیز فان نے اپ بین آل الشاب بیتھا کہ میں منگوائی۔ اس و کچے کر اپنا دونو و 'مرے اُتار بینکا اور' آخری حیل' کا تھم دیا جس کا مطلب بیتھا کہ نکا و فتح ہونے تک حملہ جاری رہنا چاہئے۔ تا تاریوں نے فصیل کوتو ڈ فا شروع کردیا اور آخرکا را یک جانب میں انداز شخص ہونے سے ملک میاب ہو گئے۔ شہر فتح کرنے کے بعد چنگیز فان نے تھم و یا کہ کن شکار انداز اُفل ہونے میں کا میاب ہو گئے۔ شہر فتح کرنے کے بعد چنگیز فان نے تھم و یا کہ کن میں ہی جاندار شے وجوں تک کو چن میں ہونے جانب کی انداز سے انداز میں منہدم کر کے نذرا آتش کردی گئیں۔ منہاج السراج کے مؤلف قاضی جوز جانی کا بیان نے کہ شال مغربی اُفغانستان کے شہروں کو چیور کرمرف بستیوں، دیباتوں اور قصبات میں جولوگ تی کے گئے شے ان کی تعداد چوہیں لا کھ جھوڑ کرمرف بستیوں، دیباتوں اور قصبات میں جولوگ تی کے گئے شے ان کی تعداد چوہیں لا کھ کھوڑ کرمرف بستیوں، دیباتوں اور قصبات میں جولوگ تی کے گئے شے ان کی تعداد چوہیں لا کھ کھوڑ کرمرف بستیوں، دیباتوں اور قصبات میں جولوگ تی کے گئے شے ان کی تعداد چوہیں لا کھ

تا تاری پلفار کے قلاف اُفغانستان کے غور اور شجاع مجاہدوں کے کار تا موں کی سے چند جھلکیاں ہیں جو کتب تو اور خ کے در یعے ہم تک بیٹی ہیں بلا شبود شمنان اِسلام کے فلاف ہردور میں صف اول میں رہنے والے ان مجاہدوں نے تا تاری سیلا ب کا جس ہمت و پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا ، تاری میلا ب کا جس ہمت و پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا ، تاری میلا میں اس کی مثال نہیں متی ہے ہی وجبھی کہ در ندہ صفت چنگیز خان نے اُفغانستان کو برباد کرنے میں انتہائی شدت سے کا ملیا اور بار بار بہال قل عام کرایا تا کہ جاہدیں کی میسرز مین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیران اور غیر آباد کا میا کا در بار بار بار کا کہ خالے میں اور خیر آباد کی میں ملک میں انتہائی میں میں میں ہوا کے دیا مت تک اس ملک میں انتہائی رہا وشدہ آبادی کے دسویں ھے کہ برابر بھی می جائی اور شدہ آبادی کے دسویں ھے کے برابر بھی می خان آباد نہ دو سکے گا۔ (تاریخ جہال کشا، جو نی)

المراء کی غداری اس دوران جبکہ اُ تفانستان کے مختلف گوشوں میں مجاہدین کے جھوٹے جھوٹے گردہ جانگار اور غداری اس دوران جبکہ اُ تفانستان کے مختلف گوشوں میں مجاہدین کے تجھوٹے جھوٹے گردہ جبکنزی افواج کو جھٹ کا دوروں یا دورار ہے شخصا در جہاریکار میں سلطان جال الدین کی قیادت میں تھے۔ ایک مجیب سانحہ نورار مواراس سانح کا سب سے بڑا ذمہ دار اسلامی کشکر کا ایک سردار سیف الدین اغراق تھا۔ مورار مواری خداری خداری کے تھا، بیا کے بہادر گرخود مراور مغرور اور مغرور اور مغرور اور مغرور کو ایک بھادر گرخود مراور مغرور

سردارتها، اس دور میں پشادر اُفغانستان کا ایک حصہ تھا۔ اُفغانستان پرتا تاریوں کی جڑھائی روکئے کم ۔ لیے سیف الدین اغراق پیثاور سے 40 ہزار جنگجو لے کرغزنی چلا آیا اور سلطان جلال الدین کے ہاتہ تحریک جہادیں شامل ہو گیا غزنی کے معر کے میں اس نے خوب دادشجاعت دی۔معر کمر پروان کی افو میں بھی اس کا نمایاں حصہ تھا، اس نتح کے بعد انجھی مال نٹنیمت تقتیم نہیں ہوا تھا کہ سیف الدین انمان میں میں حاصل کر دہ ایک گھوڑے پر اپناخق جنانے لگا میدد کیھر کرنشکر کے ایک اور سردارامین الماکا ۔ نے اے روکا ۔ دونوں میں تلخ کلای شردع ہوگئی۔سیف الدین اخراق نے اے ابتی انا کا مئلہ ہنال یہ بات اتنى بزره كئ كەفرىقىن بىل تصادم كا خطرە بىيدا ہوگيا\_سىف الدين اغراق كوگھوڑا نەملاتو دونزيـ جھا یا اور رات کی تاریکی میں اپنی 40 ہزار نوج کو لے کرپشاور کی طرف روانہ ہوگیا۔اس کے ساتھ کا ۔ اور اُ فغان سر دار بھی سلطان جلال الدین کا ساتھ چھوڑ گئے جن میں نوح جہا نداراوراعظم ملک خلجی کے ہا تابل ذکر ہیں۔

برأ فغانستان كى تاريخ كا ايك الميدر ہا ہے كه بردور ميں يهال جليل القدر مجاہدين كے ساتھ ساتھ تُق القلب غدار بھی نظراً تے ہیں۔ایسے غداروں کی سیاہ کارستانیاں مجاہدین اِسلام کی برسوں کی محنت پر پانٰ چیرتی رہی ہیں تا ہم شہداء کے مقدس خون سے غداری کرنے والے ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ نہایت

عبرتناک ہور ہاہے۔

خوارزی مجاہد کی شکست: سیف الدین اغراق، اعظم ملے خلجی اورنوح جہاندار کی علیدگ کے بعد سلطان جلال الدین کے پاس بہت کم فوج رہ گئ تھی اس لیے وہ چنگیزی افواج کے سلاب کے سامنے تھمت جملی کے تحت بسیا ہوکرا تک کے قریب دریائے سندھ کے ساحل باغ نیلاب تک آگئے۔بدہگہ اُ نفانستان کی آخری مرحدتھی اوراس کے پار ہندوشتان کاعلاقہ شروع ہوتا تھا۔ یہاں ایک ہولناک جنگ کے بعد چنگیز خان نے سلطان حلال الدین کو شکست دیے دی۔سلطان حلال الدین گھوڑے سمیت در یائے سندھ کی اہروں میں کود گئے اور چنگیز خان کی گرفت سے چ تطے۔ وہ بقیرز مدگی چنگیز خان اورا ال کے نائبین کے خلاف مصروف جہاور ہے اور بالآخر 628ھ میں روبیش یا شہید ہو گئے۔ان کی کاوٹیل بارآ ور ثابت نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا اغتثار اور غدار دل کی کثرت تھی۔اگر سرز ممن أنغانستان میں سیف الدین اغراق جیسے غدار پیدا نہ ہوتے تو سلطان جلال الدین کے ہاتھو<sup>ں</sup> اَ فَغَانْسَانَ كَى داد يول مِن إسلام كى مربلندى اور كفر كى فكست كا ايك ايسار وثن بابتحرير ہوتا جس ~ زمانے کی آئھیں خیرہ ہوجا تیں۔ بہر کیف تاریخ میں اس بات کو بمیشہ یا در کھا جائے گا کہ اُفغانستان

کو جہال مسلمانوں کے دور عروج میں محود غرنوی جیسے جہاتگیر فائح کامسکن بنتا نصیب ہوا، وہال دور من انحطاط میں اے خوارزم کے مجلبد اعظم کے مضبوط ترین موریے کی حیثیت حاصل رہی۔ سیف الدین اغراق اوراس کے ساتھیوں کا انجام: سیف الدین اغراق اوراس کے منواسلطان مال الدین کے جہادی کمپ سے نکل کرنگر ہار چلے مجتے تھے۔ جب انہیں چیکیز خان کی پیش قدمی کی اطلاع ملى تووه وہاں سے بشاور روانہ ہو گئے۔ چونکہ سیسب غدار تھے اس لیے ان کے دلول میں مزید ہال ودولت اورریاست نے حصول کے لیے ایک دوسرے کے خلاف اندیشے جنم لےرہے تھے، جلدہی ان میں تو تکارشر دع ہوگئ جس کے منتج میں سیف الدین اخراق اور نوح جہاندار ایک دوسرے سے بے عد نالان ہو گئے ۔ میصورت حال و کیم کرایک دن اعظم ملک خلجی ،سیف الدین اغراق کے نیمہ گاہ ٹیس آیا اور چنگیزی خطرے کا احساس ولاکراہے نوح جہاندار ہے سلے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنے لگ۔۔۔۔۔ گرسیف المدین اغراق نوح جہا ندار کا نام س کر بی آ ہے ہے باہر ہوگیا اوراعظم لمک کواپنے خیمے میں چھوڑ کرسیدھا نوح جہاندار کے کیمپ کی طرف دوڑ پڑا۔ جوں بی اسے نوح جہاندار دکھائی دیا اس نے کوار کا دار کر دیا، نوح جہاندار کو گہرازخم لگا مگروہ ہے گیا جبکہ اس کے قبیلے والے سیف الدین اغراق یر چرھ دوڑے ادراس کے نکڑے لکڑے کرڈالے۔سیف الدین اغراق کے قُل کی خبراس کے پیٹاؤ مں پنجی تواس کے ساتھیوں کو پیفلط نبی ہوگئ کہ اس قبل میں اعظم ملک کا ہاتھ ہے جوان کے ہال تشہر اہوا تھا۔انہوں نے اس وقت اعظم ملک کوگھیر کرفٹل کرڈ الا۔

اعظم ملک کے آل کی خبر من کر طلحی قبیلے نے اخراق کے قبیلے پر حملہ کردیا، جبکہ ادھراخرات کا قبیلہ اپنے مرداد کے آل کا بدلہ لینے کے لیے نوح جہانداد کے قبیلے سے برسر پیکارتھا۔ قصہ مخضر غداروں کے سے تینوں قبیلے چندی دن میں آپس میں از مرکر تباہ ہوگئے۔ جوزندہ ڈیج گئے وہ پیٹاور پر چنگیز خان کے حملے کے موقع پرتا تاریوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ پرتا تاریوں کے ہاتھوں مارے گئے۔

ار انتخانتان کے محافظ مورت ہے کہ یہ ہزاروں سلے مسلمان جو کہ امت مسلمہ کا بہترین سرمایہ شے اور انتخانتان کے محافظ وں پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے تاریخ کا رُخ بدل سکتے ہتے، جب ذاتی مفادات اور دنیوی اغراض کے باعث مجاہدین کی صفول سے الگ ہوئے تو اپنی جان ومال تک کا تحفظ کر سکے۔ دخمن کا کیا بگاڑ سکتے ،خود آپس میں اؤکر شتم ہو گئے۔ ان کی عاقبت نا اندیش کے نتیج میں دنیائے اسلام میں تا تاریوں کو بے در لیخ آ گے بڑھنے کے مواقع کے اور چھ وسالہ قدیم اسلامی علوم وفول اور تہذیب و تدن کے ذائر اس طرح نا پید ہو گئے، جیسے ان کا بھی وجود ہی نہ تھا، خاص طور پر

116 تاریخ انغانستان: جلیراوّل اكثر حصدا يك صدى تك تا تاريون كاغلام بنارا اُفغانستان کے تا تاری حکمران:624ھ(1226ء) میں چنگیز خان بیار ہوکرمر گیااوراس کی متبور عظیم سلطنت اس کے بیٹوں میں تقتیم ہوگئی۔ وسطِ ایشیا کے مقبوضہ سلم مما لک چفتائی خان کے قبضے میں آ آگئے جبکہ سائلیسریاسے لے کربلغاریہ تک کے سرو برفانی علاقے جو بی خان کو ملے بھین اور منگولیا کے علاقوں میں چنگیز خان کے جانشین کے طور پر حکومت کرنے کا اعزاز او کتا کی خان کے جھے میں آیا۔ ، أفغانستان كي ازسرنوآ بادكاري كا آغاز: چنگيزخان كي موت كے بعد جب عالم إسلام كے مقبوند ممالک تا تاری شبزادوں میں تقتیم ہوئے تو اُفغانستان سب سے برباد خطہ تارکیا جا تا تھا، یہاں آباد گئے چے ملمان کی شار ہی میں نہ تھے تا ہم اس سے اسطے دور میں یہاں کچھ آبادی شروع ہو کی اور ملمان سلفین نے خفیہ طور پر حکمران طبقہ اور تا تاریوں میں اسلام کی تلیغ کا کام بھی شروع کردیا جس کے دورری نتائج برآ مد ہوئے۔ اَ فغانستان ٹین تا تاری حکومت کے ابتدائی دور ٹیں اَ قغانستان کی تباہ شدہ سرز ٹین کے لیے کسی با قاعدہ حكومت كے تيام كى ضرورت شرىجى كى \_ البتراس كے جنگلات اور پهاڑ ، وسط ايشيا كے حاكم چفاكى خان اورایران پرقابض ایل خانی تا تاریول کےدرمیان معرکول کا میدان بنے رہے۔او کمائی خان کی موت کے بعد جب منگوخان تا تاربول کا خاتان بنا تواس کے بھائی ہلاکوخان نے اُفغانستان کو اپن تحریل میں لے لیا، اس وقت اَنغانستان میں کالمل، قندھار، ہرات، زائل، ملخ، جوز جان، فاریاب، طالقان اور بدختال جیسے تمام شہرتو دہ خاک بن چکے تھے۔صنعت وحرفت، زراعت وآبیاشی اور علم وادب کا نام ونثان تك باقى ندر باتھا۔ أفغانستان من نقط وہ انسان زعرہ بي سقے جوشمروں اور تصبات سے دور عام شاہرا ہوں ادر راستوں سے ہٹ کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور در ّوں میں زندگی گز ارا کرتے ہتھے۔ بہا وا لوگ تے جن سے اُفغانوں کی سل دوبارہ چلی .....اور یہاں انسانی آبادی کا از سرِ نوآ غاز ہوا۔ <u> لرزہ خیز مظالم :</u> ہلا کوخان کی جانب ہے اُفغانستان کوا بی تھویل می<u>ں لینے کے بعدان بی</u>ے کھیج نوگوں پر مجی تخت ترین تکس عائد کردیے گئے میکس ادا نہ کرنے کی صورت میں ان پر مظالم کے بہاڑ توڑے جانے گئے۔مردول کوشکنجول میں کسا جاتا اور عورتوں کو ہر ہنہ کر کے بیتا نوں کے بل لٹکا دیا جاتا، بہت ے افراد کی آئکھیں، منداور تاک سلائی کر کے بند کردیے جاتے اور وہ تڑے تڑے کر مرجاتے -ال

بارىخ افغانستان: حلد اقل

یا می ما کے حالت زار: اہلِ علم وادب کی اکثریت جو بڑے شہروں میں آباد تھی شہید ہو پھی تھی یا ہندوستان اور مصریعے دور دراز علاقول کی طرف ہجرت کر گئی تھا۔ ان کی زندگی مہولیات سے آرات جری طور پر اپنی حکومت کی مشینری چلانے کے لیے ملازم رکھ لیا تھا۔ ان کی زندگی مہولیات سے آرات ہونے کے باوجود غلامان تھی۔ معمولی فتک وشیعے کی بنا پر ایسے دانشوروں اور فضلا ء کو بے رہانہ طریقے ہوئے کی بنا پر ایسے دانشوروں اور فضلا ء کو بے رہانہ طریقے سے موت کے کھائ آتار دیا جاتا تھا۔ ورس نظامی کی مشہور کتاب مختمر المعانی کا متن علام ابو یوسف یعقوب السکا کی کی ''مفاح العلوم'' سے ماخوذ ہے، بی علام درکا کی بھی چفتائی خان کے دربار میں ملازم رکھ لیے گئے تھے۔ چغتائی خان نے صرف شک کی بنیا دیرانہیں قبل کرادیا۔

مجدالدین تا می ایک ماہر فن مسلمان طبیب چنتا کی خان کا خاص معالج تھا، جب چنتا کی خان بیار ہوکر مراتواس کی ملکہ نے علاح کا میاب شہونے کی مزائے طور پر مجدالدین کواس کے تمام پچوں سمیت مند تنخ کرڈالا۔ تا تاریوں کے ان مظالم کے منتیجے میں اُفغانستان ایسا بربا دہوا کہ اس کا کوئی شہراییا شدتھا جس کی آبادی آئیندہ سوڈیڑھ سوبرس میں 50 ہزار تک بھی پڑھی کی ہو۔

تصوف کی طرف عوامی رُ بحان: اس شکتگی، تباہی اور یاس کے عالم میں باقی ماندہ مسلمانانِ انفانستان آگر کسی چیز کے سہارے زندہ رہ سکتے تھے تو دہ اللہ کی یادادراس کا تعلق تھا، چنا نچہ اس دور میں یہال کے باشدے تیزی سے تصوف کی طرف مائل ہوئے جو انسان کو اللہ کی محبت، اس کی طرف انابت، مصائب دھوادث پر صبر بھوڑے مال پر قناعت، دنیا سے اتعلقی، قلر آخرے، اور نفس کشی کا عادی بناتا ہے۔ تصوف کے مخلف سلاسل کو اس دور میں یہاں غیر معمولی پذیرائی تصیب ہوئی، یہال کی اگلی نشل کے ادباءاور شعراء کے کلام میں بھی صوفیانہ تعلیمات کا گھر آئلس نظر آتا ہے۔

تا تارادوں کا قبول إسلام: تا تار يوں كے أفغانستان پر تسلط كے باعث معل زبان كے بہت سے الفاظ يہاں كى مقائى زبان كے بہت سے الفاظ يہاں كى مقائى رقبانوں درى اور پشتو بيں شامل ہو گئے .....گراس سے زيادہ اثر خود تا تاريوں پر مقائى مسلمانوں كے سادہ إسلامى تہذيب وتدن كا ہور ہا تھا۔ اس دور بيں أفغانستان سے لے كر تفقاز تك تمام تا تارى سلطنوں بيں إسلام كے گمتام مبلغين حكمران طبقے كو إسلام كى دعوت دين كا آغاز كر سك تقد تا تاريوں كون قوت دين كا آغاز كر سكھ تھے۔ اس كا متبج بيد لكلا كدا كي صدى كے جال مسل آزمائش دور كا خاتمہ تا تاريوں كون تا دون كا خاتمہ تا تاريوں كون تا دون كا بعد أفغانستان كى يا دون كا الحقان تا ميں دافظ بر ہوا۔ 663ھ (1265ء) بيں ہلاكو خان كى موت كے بعد أفغانستان كى يا

جصاباب

ارىخانغانستان: طدادل أنفانستان كے مسلمانوں كے تعلقات وسطى چين تك وسيج ہونے لگے

چنى صنعت كارول في البيخ فن نقاشى كو أفغانستان، منداور وسط ايشيا تك نتقل كميا جبكه أفغانستان ے قالین بانی کا ہنر چین پہنچا۔ تہذی ، ثقافتی اور صنعتی روابط کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے قول و عمل ہے الملام كا پیغام چین كے ان دور در از علاقوں تك پھیل گیا جواُب تك اس سے محردم تھے محمود غازان نے

انی سلطنت کی وسعت کے لیے شام پر حملہ بھی کمیا تھا مگر پھرامام ابن تیمیہ روائنے، جیسے جلیل القدر عالم کی تفیحتیں سر کروہال قتل دغارت سے بازر ہا۔اس نے اُجڑی ہو کی مسلم دنیا کو آب یاشی کے ذریعے زرخیز

بنانے برخاص توجہ دی اور ظالمانہ ٹیکس ختم کر دیے۔ الل سنت اورشيعول كى تتكش: تا تاريول كراسلام مين داخل بونے كاس زمانے مين مسلمانوں

کے ہرفر قے اور جماعت کے افراد ان نومسلموں کواپٹی جانب مائل کرنے کی کوشش کردہے تھے۔اس سلط میں خراسان اور ایران میں شیعد علاء بہت سرگرم تھے۔ انہیں سب سے بردی کامیابی اس وقت ماصل ہوئی جب محمود غازان کے بعد آنے والے تا تاری نوسلم باوشاہ، سلطان محر خدابندہ نے شیعہ

ند بب تبول كرليا \_اس با دشاه كي حكومت أفغانستان ، روس ، خوارزم ادر عراق تك وسيع تفي \_ سلطان محمرخدا بنده إسلام کی خوبیال دیکھ کراپنے ہزاروں ہم قوموں سمیت شروع میں عام اہل سنت

کے ندہب کے مطابق مسلمان ہوا تھا مگر جلد ہی اس کے دریار کے ایک شیعہ فقیہہ جمال الدین ابن مطہرنے اس کے ذہن پراٹر انداز ہوناشروع کردیا۔سلطان خدابندہ ویسے بھی علاء اور ذرویشوں کی برى عزت كرتا تقا\_ جمال الدين بن مطهر كے علم وفضل في اسے اپنا گرويد و بناليا اوروہ أتكهيں بنوكركاس كى مربات يراعتباركرنے لگا۔ جمال الدين نے اس كى جہالت اور سادہ لوحى سے فائدہ

الفاكرات مجمانا شروع كياكه ني اكرم مَنافِينِ كي خلافت كے اصل حق دارابل بيت بين،آپ مَنافِينِم کے بعد خلافت حضرت علی والٹینے کاحق تھی جے ابو بکر وعمر ( ڈاپٹینہ) نے غصب کرلیا، اہل سنت جواس ظلم میں ان کے ماتھ ہیں ایک باطل فرہب کی پیروی کررہے ہیں۔جب کہ حضرت علی اور اہل بیت کو مانے السارشيعان على صحح إسلامي تعليمات برعمل كررب أي -

النرض سلطان خدابنده نے ان باتوں پر یقین کر کے نه صرف شیعہ مذہب اختیار کرلیا بلکہ نقہیہ ابن سطم کے کئے پر اہل سنت کے مذہب کوخلاف قانون بھی قراردے دیا۔ چوں کہ اس کی حکومت خرامان ایران اور مراق تک پیملی مولی تھی اس لیے ان تمام ممالک میں اہلسنت بخت آ زیائش کی زو ش المحداين مطمر كے بهكانے برسلطان نے بيتكم بحى ديا كدمساجد ميں جورك فطير ميں مرف تارخ انفانستان: جلداؤل المورد المحلمة المورد المور

گرفآرشده علماء یس سے اس مزاکے لیے سب سے پہلے جن کو لا یا گیا وہ شراز کے قاضی مجدالدین سے سلطان خدابندہ ان وفوں اپنے موسم گر ہا کے راحت کدے قراباغ میں رہائش پذیر تھا۔ ای کے حکم پر قاضی صاحب کو چارد یواری ہیں لاکر شکاری کوں کو ان پر چھوڑ دیا گیا۔ سلطان کے دربادل اپنے زعم میں ایک منکر دین کی موت کا تماشاد کیھنے وہاں موجود تھے۔ قاضی صاحب کوں کو ابنی طرف برختاد بکھے کر ذرا بھی نہ گھرائے بلکہ اطمینان سے کھڑے دہے۔ جول بی سے ان کو رہائی میں بہتے ، بگر اور اپنی نگر اور اپنی نگر اور اپنی کو میں بالما کر عاجزی کا اظہار کرنے گئے۔ یہ خرسلطان کو بہتی تو وہ حرت زدورہ کی اور سمجھ گیا کہ یہ بررگ حق پر ہیں۔ وہ نظے پاؤل ووڑا آیا اور قاضی صاحب کے قدم چو من لگا۔ اس کے بعد اس نے شیعہ عقائد ورسوم کا احیاء بعد اس نے شیعہ عقائد ورسوم کا احیاء بعد اس نے شیعہ عقائد ورسوم کا احیاء بیان بہتی بھی بلکہ اس نے شریعت کے خلاف تمام رسموں پر پابندی لگا دی۔

ویگرتا تاری مسلم ملاطین: اس کے جانشین سلطان ابوسعید نے 12 برس کی عمر میں حکومت سنجال لا تھی اور ایک مثالی حکران کی طرح اپنے فرائض انجام دیے۔ اس زمانے میں نے تجارتی رائے و دریانت ہوئے۔ ہندوستان سے تجارتی تا فلے پہلے پشاور، کائل اور پلخ سے ہوتے ہوئے اور نظ (خوارزم) تک پہنچا کرتے تھے، اب سمندری راستہ بھی استعال ہونے لگا، یعنی ہندوستان کے ساحل سے تجارتی جہاز فلیج فارس میں بندرگاہ ہر مز پرلنگرانداز ہوتے اور یہاں سے تجارتی مال ایران اور افغانستان کے سرحدی علاقوں سے گزار کروسط ایشا پہنچادیا جاتا۔

ہلاکو خان سے سلطان ابوسعید تک افغانستان کے تمام تا تاری حکران ایران کو اپنا مرکز بنا<sup>کر</sup>

ارخ افغانستان: جلد اوّل عمرال.

پیمناب اندانستان پرحکومت کرتے رہے۔ سلطان ابوسعید کی کوئی اولا دختی اس کیے اس کی جانشین کے معالم برا مراء سلطنت بین اختلاف ہوگیا۔ اس موڑ پر آکر ایران کی تا تاری حکومت کمزورہوگئی اورحکر ان اس جزی سے تبدیل ہوئے کہ 20 سال بیں آٹھ باوشاہ آئے اور چلے گئے۔ اس کے بعد سلطنت بیس ابتری پھیل گئی اور مختلف علاقوں بیس خود مختار حکومتیں قائم ہوگئیں ..... یہ گویا ان علاقوں بیس تا تاری حکومت کا دوراختا م تفارات بیس موقع سے فائدہ اُٹھا کرا فغانستان کے مغربی صوبے ہرات بیس مشسالدین منابر کرکرت تا می ایک مرداد نے آزاد حکومت قائم کرئی۔

A Mina

### مآخذومراجع

ه سس تارخ جهال کشاءعطا ملک جوین ه سس تارخ ابن خلدون: جلد 5،عیدالرحمن ابن خلدون ش سس جامع التوارخ ،رشیدالدین ش سس روضته الصفاء میرخواند

ه سسه مطلح السعدين، كمال الدين سرقندى المجهد البداية والنهاب وافظاين كثير والنائد

💠 ..... الكال في المآرئ: جلد 8، اين اثيرا لجزري

#### ساتوال ماب

# اً فغانستان شاہانِ کرت کے دور میں

سم الدین کرت در کن الدین کے بعداس کے نواسے ''مش الدین محمد کرت'' نے غور کے اس قلع کا انتظام سنجالا ، اس نے تا تاریوں کے لیے بہت کی حکومتی اور انتظامی خدمات انجام دیں دھوصا چغائی کے دوران اس کی کوششوں سے لا ہور کی خوزیزی کے بغیر تا تاریوں کے قبضے میں آگیا۔ ان خدمات سے خوش ہوکر تا تاریوں کے خاقان منگوخان نے اسے بورے افغانستان میں اپناتا ئیسم قرر کرایا۔

سنم الدین محمرت نے طویل عمر پائی اور 32 سال تک حکومت کی۔ اُفغانستان کی نیابت کا عہدہ سنجا لنے کے بعداس نے اس تباہ شدہ ملک کی از سرنولغیر پر تو جددی۔ لئے یے عوام کوحوصلہ دیا ، انہیں

بارىخ افغانستان : حلد ادّل 123 ماتوا<u>ن با</u>ب جنگوں اور بہاڑوں سے نکال کر دوبارہ ان شہروں میں بسانے کی کوشش کی جو قبرستان بن کیے تھے۔اس کی جدو جبد کے نتیج میں اُکڑے ہوئے شہرودبارہ آباد ہونے گئے، تاہم انہیں ان تا تاریوں ی خوزیزی ہے بچائے رکھنا، جواب بھی ان کے حاکم شے، آسمان ندتھا۔اس دوران تا تاری شہز اود ں ی آبس کی جنگیں مجھی افغانستان کی سرحدوں پر اور مجھی اس کی حدود کے اندر بھی ہوتی رہیں مگر مشس الدین نے بڑی حکمت کے ساتھ و تو وکوغیر جانبدارو کھا۔اس نے پچھا فغانستان کے پچھا سے علاتے میمی ن کر لئے جو پہلے اس کے زیر انظام نیں تھے،اس طرح اس کی طاقت خوب بڑھ کی۔ غیر جانبدارانہ یالیسی: 667ھ (1268ء) میں وسطِ ایشیا کے تا تاری شہزادے براق خان نے در مائے آ موعبور کر کے اُفغانستان کے ثانی صوبول پر قبضے کی کوشش کی ،اے رو کئے کے لیے ایک اور تا تاری شہزاد سے ابا قاخان نے ابنی فوج لے کراس طرف پیش قدی کی۔ دونوں کی جنگ کے دوران مك ثم الدين نے كى كاساتھ ندويا اور خيسار كے قلع ميں چپ چاپ حالات كامشاہدہ كرتار ہا۔اس جنگ میں اباتا خان کو نتخ ہوئی گراہے اس بات پر سخت طیش تھا کہ ملک شمس الدین نے جنگ میں اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔اس نے غصے سے بھر کر ہرات کی ان زیرتعمیر بستیوں کو جوش الدین آیا و کر رہا تھا ددبارہ تباہ کردینے کا فیصلہ کرلیا۔اس موقع پر اس کے ایک مسلمان درباری نے بشکل منت ساجت کرکے اے اس فیلے پرعمل سے بازر کھا۔ اس واقعے ہے انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس زمانے میں

اتاریول کے ماتحت مسلمانوں کی فلاح و بہود کے لیے کوئی کام کرنے والوں کو قدم قدم پر کتے سخت انتحانات كاسامنا كرنا ييزر بانقار

" كرت " كى اولاد: ملك شمس الدين محمر كرت كے بعداس كى اولاد يس مشس الدين كہين 667ھ (1278ء) سے 705ھ (1305ھ) تک، ملک ٹُر الدین 705ھ (1305ء) ہے 707ھ (1307ء) تك اور ملك غياث الدين اوّل 707ھ (1307ء) سے 729ھ (1328ء) كك اُنغانستان میں تا تاریوں کی نیابت میں حکومت کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ان سب نے سرز مین اً نغانستان کودوباره آباد کرنے کی بھر پورکوشش کی۔

اس دوران تا تاریوں میں إسلام کی دعوت عام ہو پیچی تھی اوران کا حکمران طبقہ تیزی ہے إسلام تبول کرر ہا تھا۔ای لیے اُفغانستان کے مسلمانوں سے ظلم وستم کی **کھٹا** نمیں چینتی جار ہی تھیں۔

پہلانود مختار حکمران: اس خاعدان میں امیر معز الدین خسین وہ پہلاقتھ ہے جس نے مستقل طور پر خود مختار حکومت قائم کی۔اس کے دور میں ایران کے نومسلم ایل خانی تا تاری جو کہ اُفغانستان کے لیے نائب

ماتوال بار تاريخ افغانستان: جلدِاوّل عاری انعاسان بیدادی مقرر کیا کرتے تھے، باہمی انتشار کے باعث کمزور ہو چکے تھے خصوصاً سلطان ابوسعیر کے بعدان مم سرریا رے ہے، ب غانہ جنگ کی سی کیفیت پیدا ہوگئ تھی اس لیے انفائستان پر تا تاریوں کا تسلط عملاً ممکن ندر ہا تھا۔ ایر عارى كاعلان كرويا ـ اميرمعزالدين حسين في 729ھ (1328ء) سے كے كر 771ھ (1369ء) تک حکومت کی بید بڑادین پرورا درعوام دوست حکمران تھا۔اس کا پایی تخت ہمرات تھا، گر دونوار کے اور کئی اصلاع اس کے ماتحت تھے۔افغانستان کے دیگر تباہ حال علاقے کسی مرکز کی حکومت ہے آزاد تھے۔ان میں اڈل تو آبادی برائے تام تھی، دوسرے دہاں زیادہ تراثیروں کاراج تھا۔ لٹیروں کی حکومت: انہی ونوں اَفغانستان کے ایک بڑے رقبے پرمسعوداور محمدنا می دوڈ اکوؤں کے گرده کی اجاره داری قائم ہوگئی۔شروع ٹس ان کے ساتھ صرف پانچ آ دی ہتھے۔ بعد میں بی تعداد بڑمّی مئی۔ان کا مرکز بیبن کے پہاڑوں میں تھاجس تک کی کی رسائی مشکل تھی۔ بیلوگ دن بھرا بن کمین گاہوں بیں چھے رہتے اور رات ہوتے ہی بستیوں اور دیماتوں پرٹوٹ پڑتے۔ان کی لوٹ مارے خلقت عاجز آ می تھی۔ معود نے اعلان کرر کھاتھا کہ جو بھی غلام بھاگ کراس کے پاس آئے گا اے کا شرط کے بغیر گروہ کارکن بنالیا جائے گا۔ چنانچے اردگرد کے شہروں سے جیمیوں غلام بھاگ بھاگ کمائ مروه مين شامل بون يلك مسعوداي برغلام كوهموزاء المحدادر مال ودولت و مركم اپنا وفادار بناليته مسعوداوراس کے گردجم ہونے والے اکثر افرادرافضی تنے۔اس زمانے میں طوس میں اہل تشاہ کے ایک بزرگ امام حسن کی بڑی شہرت تھی مسعود نے تھم وضبط قائم کرنے کے لیے امام حسن کوتو م کارومالیٰ پیشوااورخلیفه قراردے دیااور سخت قوانین لاگو کیے۔ان قوانین کی اتنی دہشت تھی کہ کہیں سونے چاملا کے سکے بھی گرے پڑے نظراً تے تو کوئی اٹھانے کی جرائت نہیں کرتا تھا۔اپنی طاقت بڑھانے ال<sup>زلم</sup> وضط قائم كرنے كے بعداى گروه نے أفغانستان سے الل سنت كي نسل كئى كے يذموم مفوب پر عمل شرورا

جوفلام ڈاکے کی کارروائیوں ٹس زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرتاا ہے گروہ کے ایک جھے کا سردار بنادیا۔ اس طرح اس کے پاس باقاعدہ ایک فوج بن گئی۔مسعود نے اب با قاعدہ اپنی حکومت کا اعلان کر کے فود كوسلطان مسعود كبلوا ناشروع كرديا \_ کردیاادر شرق ومغرب کی طرف باؤل پھیلانے گئے۔جب وہ ایران کے شہر نیشا پور برجی قابل ہو گئے توایران کے نومسلم تا تاری حکمرانوں کوخطرے کا حساس ہوا اور سلطان تغلق تیمور (طغتمور) خ ان کی مرکونی کے لیے ایک نظر بھیجا مگر مسعود نے اسے مار بھگایا۔ تعلق تیمورنے دومرالشكرانے نائب

ارخون شاہ کودے کر بھیجا مگر مسعود نے نہ صرف اسے پہا کردیا بلک ارخون شاہ کو بھی گرفتار کرلیا۔

ید کی کر تعلق تیمور پیچاس برار کا لشکر گرال لے کرخود مقابلے بیل انکلا مگر مسعود نے اسے بھی شکست دے

کر سرخیں، زادہ اور طوس پر بھی تبضہ کر لیا اور طوس بل امام علی بن موی رضا کے مقبرے کو اپنے خلیفہ کا مرکز
قرار دیا۔ اس کے بعدوہ "جام" کوفتے کرتے ہوئے برات کی طرف بڑھنے لگا اور صرف چھون کی سافت

پر آئیا۔ برات کے امیر معز الدین حسین نے اس طوقان کے مقابلے کے لیے اپنے امراء سے مشورہ کیا کہ

تراش بریس محصورہ کوکران ڈاکوک کا مقابلہ کیا جائے یا آھے بڑھ کر کھلے میدان میں داد شجاعت دی جائے۔

تراش بریس محصورہ کوکران ڈاکوک کا مقابلہ کیا جائے یا آھے بڑھ کر کھلے میدان میں داد شجاعت دی جائے۔

براس میں کہ بابرنگل کر قسمت آذرائی کی جائے۔ چنانچیا میر حسین نے برات اور اور گرد کے دیم اتوں سے اپنی سنت کے درضا کارجمع کے بیاد شہر سے متعود ایک لاکھ بیاس برادا فراد کو برات وارد اور کو ایک کے اور سے مسعود ایک لاکھ بیاس برادا فراد کو کوئی ہی سے کہ کے لیے نگلے۔ اوھ سے مسعود ایک لاکھ بیاس برادا فراد کوئی بھی میں کر آن پہنچا۔ چاشت کے وقت ہوئی نے کہ کے گیار میں دونوں لشکروں کا تصادم ہوا، چار پائے

گھٹوں کی شدید جنگ کے بعد الل سنت کو نتج حاصل ہوئی۔ مسعود رافعنی بھاگ نکلااوراس کے ساتھی بھی فرار ہونے گئے۔ ان کے خلیفہ حسن نے بیس ہرار عقیدت مندول کے ساتھ آخر تک مقابلہ کیا اور آخر کار اپنے اکثر ساتھوں سمیت قبل ہوا جبکہ چار ہرار افراد قید کی ہے۔ یہ واقعہ 748ھ کا ہے۔ اس نتج سے خراسان اور فارس میں شیعوں کا بڑھتا ہوا ورٹوٹ گیا جس کا سہراا میر معز الدین حسین کے سرہے۔

ہاتھوں ہوا۔ تیور کاظہور اُ فغانستان کے باشدوں کے لیے آ زمائش کے ایک نے دور کا آغاز تھا۔
این بطوطہ کاسفر اُ فغانستان: اس سے آبل کہ ہم تیمور لنگ کے دور بیں اُ فغانستان کے نے حوادث اور
یہاں کے مسلمانوں کو پیش آنے والی نئ آزمائشوں کی داستان شروع کریں مناسب ہوگا کہ نومسلم تا تاری
عمرانوں اور شاہان کرمت کے اُفغانستان کی جھلک اس جہاں دیدہ ،معتبر اور ثقد داوی کی زبانی سنیں جس
نے آٹھویں صدی ہجری (چودھویں صدی عیسوی) میں تمام عالم اِسلام کی سیاحت کی تھی اور دنیا کے سب
سے آٹھویں صدی ہجری (چودھویں صدی عیسوی) میں تمام الدین تھے این بطوطہ جو مراکش سے چلے اور

تارىخ انغانستان: جلد اوّل تارج انفائستان: جیدوں 75 ہزار میل کاسفر کرتے ہوئے دنیا کے 44 مما لک بیل تھوے بھرے۔ انہیں جہال مکر معظمہ اور طری 75 ہزار- 60 مرسے میں است کی اور دہلی ، قاہرہ اور دشتی جیسے پروفق شہروں کی سیر کا شوق تعاوال ال مورہ نے عقد ن معان کی دیا ہے۔ یہی دیکھنا جائے تھے کہ تا تاریوں کا سِلِ بلا خیزگر رجانے کے بعد عالم اِسلام کے شدیدمتا ترہ علاقول یہ فاریہ ہو ہے۔ کیا حال ہے۔اگر چہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ان علاقوں میں اب پہلے کی طرح آبادی نہیں ادر مرد و بخارا جیے بڑے بڑے متمدن شرقصہ پاریند بن عظم این مگروہ یہال مسلم آبادیات کی نشاۃ ٹانے ہ مثابده كرنا جاہتے تھے اورنو خیز بستیوں اورشہروں كے ارتقائي مر ملے كانچشم خود جائز ہ ليما جاہتے تھے۔ أفغانستان آنے ہے تل وہ عراق میں نومسلم تا تاری حکمران سلطان ابوسعیدے ملے، وہ لکھتے ہیں: " جب يس بغداد يبني توعراق كاسلطان ابوسعيد بهادرخان يبيس تقاسيه سلطان محد خدا بندوى اولادے ہے۔اس کے دالدین مشرف براسلام ہو گئے متھے۔سلطان ابوسعید جوان ہے اور تمام لوگول سے زیادہ خوبصورت ہے۔''

أفغانستان يجنيخ كے ليے ابن بطوط نے خوارزم (وسطِ ایشیا) كا راسته اختیار كيا۔ وہ خوارزم كے داراككومت ينهيج جواس زمان يس دوباره آباد موكيا تفاوه اسشمركى تحريف يول كرت بين:

''شہرخوارزم ترکول کے بڑے شہرول میں سے ہے۔ بہت بڑا، بہت خوبصورت ہے۔اس کے بازاردکش اور رائے وسیح ایں ۔اس کی آبادی بڑی مخبان ہے۔''

"خوارزم كى باشدول جيئ شريف، نيك طبيعت اورمسافرول سے حبت كرنے والے لوگ ميں

نے کہیں نہیں ویکھے۔ یہ لوگ نماز کے برے پابند ہیں۔ جماعت کی نماز ہے بھی غیرحاضر نیں ہوتے''

" خوارزم میں میں نے جیسے خربوزے کھائے ایسے مشرق تا مغرب کہیں پیدائمیں ہوتے۔" خوارزم کے دارالکومت' اور گئے، کے بعد وہ سمرقد، بخارا اور تر غرکے علماء ومشائخ ہے ملتے ہوئے آخركاردريائي آموعبوركر كے أفغانستان يتنج سي 731ه (1330ء) اور 733ه (1332ء) درمیانی زمانہ تھا۔ان دنوں اُفغانستان شاہانِ کرت کے اقبال مند حکمران امیر معز الدین حسین کے نزہ تكين قا جبر عراق ادرايران پرحكومت كرنے والے عادل ومنصف نومسلم تا تاري حكمران ابوسعيد بهاد خان کی حکومت کے بیا آخری سال تھے۔ شاہانِ کرت کا پایے تخت ہرات اب اُفغانستان کا سب سے بڑا شہر بن چکاتھا۔ یہاں اَفغانستان کے باتی ماندہ علیاء دفضلا اوراد باء کی وہ کھیپ پناہ لیے ہوئے تھی جس نے تا تاریوں کی غار گری کے بھیا تک دور میں علم دادب کی میراث کی حفاظت اور اے اگلی نسلوں تک

ہیں۔۔۔ یہ ساجد، مدارس، کتب خانوں، خانقاموں میں روز بروز اضافہ ہور ہاتھا۔ کی اور مرد کی ہرات میں ساجد، مدارس، کتب خانوں، خانقاموں میں روز بروز اضافہ ہور ہاتھا۔ لیے اور مرد کی

ہرات میں سے بعد ایشیا، ایران، جین اور ہندوستان کے درمیان تجارتی چورا ہے کا کام دے رہا ہوا۔ اور مروی علام ہے ای اور مروی جائے اب ہرات ہی وسطِ ایشیا، ایران، جین اور ہندوستان کے درمیان تجارتی جورا ہے کا کام دے رہا تھا اور دوزانہ آنے جانے والے بے تار تجارتی تافلوں کی بدولت اس کے بازار دیا بھر کے سامان جہارت ہوئے اس کے سرزمین تجارت ہوئے اس میں مرزمین این میں مرزمین این میں مرزمین دورا ہے سے سرخریر کرتے ہیں:

"ترذ ہے ہم دریائے آ موعور کر کے ملک خراسان (اُفغانستان) میں داخل ہوئے اور ڈیڑھ دن ایک بیابان صحرا میں سفر کر کے بلخ پنچے ۔ بیٹ ہرویران ہوگیا ہے لیکن اس کی جو تمارتیں سلامت ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں۔ اس کی آبادی گنجان تھی جوفتا ہوگئی۔ اس کے مدارتی اور مساجد پر گزشتہ صنعت کاریوں کے نشانات اب بھی باقی ہیں۔ بد بخت چنگیز خان نے اے بھی برباد کردیا تھا۔ ایک تہائی مساجد توبالکل ملیا میٹ کردیں کیوں کہ اے کی نے بتایا تھا کہ مجدوں کے کی صنون کے نیچا ایک نزاند فن ہے۔ بلخ کی جامع مجدد نیا کی تمام مساجد سے زیادہ عمدہ اور کشادہ ہیں۔ یہ مجد بنوعہاس کے ستون کے نیوا کہ نام کی جامع مجد کے مشابہ ہیں۔ یہ مجد بنوعہاس کے ایک ایک ایک ایک میں میں کے نیوائی تھی۔ ''

" بن کے باہر حفرت عکاشہ بن محصن والشنیو کا مقرہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے بہشت میں دافل ہول کے بہشت میں دافل ہول کے مرار کے ساتھ ایک بہت بڑی خانقاہ بنی ہوئی ہے جہال ہم شہر سے سیال پانی کا ایک بجیب حوض ہے جس پر اخروث کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہے۔ یہال حضرت حز آلی بنا ہوا ہے۔'' میں کا مرار بھی ہے، جس پر ایک عمدہ گذید بنا ہوا ہے۔''

ا نائے ہمات کرائے کاذکرکرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

''ہم نُنْ سے چلے اور قبستان کے پہاڑوں میں سفر کر کے سات دن بعد ہرات پہنچے۔ راہتے میں 'میں کُنَ آباد دیہات ملے جہاں پانی کے چشے اور در حت کثرت سے تصاور کُنْ خانقا ہیں تھیں، جن میں اللہ کے نیک بندے دنیا کو ترک کر کے عبادت میں مصروف تھے۔''

الله کے بارے میں ان کا بیان ہے:

م مصوبات میں اور ہیں ہے۔ ''برات خراسان (اُنفانستان) کے شہروں میں سب سے زیادہ آباد ہے۔ یہال کے لوگ نیک اور دیانت دار ہیں حفی مسلک کے ہیں۔ فتنہ ونسادے دور ہیں۔'' 128 بارخ انفانستان: جلداة ل

ماتواليار قدوز اور بخلان کے بارے میں ابن بطوط نے کھا ہے:

"ان بستوں میں اللہ والے بزرگ کثرت سے ہیں۔ باغات اور شہری بھی ہیں۔ قدوز میں ہم ں ۔ ایک چشمے کے کنارے ایک خانقاہ میں ہے جوشہر کے ایک درویش کی تھی، انہیں شیر ساہ لیخ کال شرکهاجاتا تھا۔ شہر کے وال نے جس کا تعلق موصل سے ہے، ہماری میز بانی کی۔ ہم قدوز کے ۔ باہر چالیس دن رہے تا کہ ہمارے اونٹ اور گھوڑے خوب جرلیں ، پہال کی جرا گا ہیں بہت میں ہیں، گھاس بہت ہے، ترکوں (نومسلم تا تاربوں) کے سخت احکام کی دجہ سے بہال گھوڑے چوری نہیں ہوتے لوگ اپنے جانورول کوآ زاد چھوڑ دیتے ہیں۔''اس کے بعد وہ کوہ ہندوگل كراية ثالى أفغانستان ب مشرقى أفغانستان كي طرف ردانه بوئ - غالباً وه ببلي آدى إي جنہوں نے اُفغانستان کے پہاڑ کوہ ہندوکش کی وجہ تسمیہ سے دنیا کوآگاہ کرتے ہوئے لکھاہے: "(قدوزیس) مارے شہرے رہے کا ایک سب برف باری کا خوف بھی تھا، کیول کررائے میں ایک پہاڑ پڑتا تھا جے کوہ ہندوکش کہتے ہیں۔اس کے معنے ہیں'' قاتل البنود' (ہندوؤل کولل

كرنے والا)۔وجدريہ ہے كہ مندوستان سے جوغلام يابا نديال يہال لائى جاتى تھيں ان ميں سے بہت سے سردی کی شدت اور برف باری کی کثرت سے مرجائے ستھے۔اس کوعبور کرنے کی

مانت بورے ایک دن کی تھی۔ ہم یہاں اس وقت تک مقیم رہے جب تک موسم کچھ مناسب ند مو گیا۔ ہم نے ایک دات کے آخری پہر اے عبور کرنا شروع کیا اور ا مطلح دن غروب آفاب تک علتے رہے۔ ہم اپنے لبادوں کو اونول کے سامنے بچھادیتے تھے، ووان پر چلتے تھے۔ مقصدیہ

تھا كەدەبرن ميں دھنس نەجائيں۔"

"(كوه مندوكش كےسفريس) ہم اندرشہر (اندراب) پہنچ، سيكسى زمانے بيں ايك شهر تفامگر (تا تاريول كے حملے كے بعد) اب اس كا نشان تك بھى باتى نہيں رہا، يبال ہم نے ايك برے گاؤل میں قیام کیا۔ یہال علماء میں سے ایک بزرگ کی خافقاہ بھی تھی جنہیں محمد اظہروی كهاجاتا تقام بم نے انى كے پاس قيام كيا۔ انہوں نے مارابر ااكرام كيا۔ جب بم كھانا كھاكر ہاتھ دھوتے تودہ عقیدت کی دجہ سے ہمارے ہاتھ کا دھوون کی جاتے تھے کوہِ ہندوکش کی چڑھائی تک بینچنے تک وہ ہمارے ساتھ رہے۔'' پہاڑ کے عجائبات کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:''اس پہاڑ پر میں ایک گرم چشملاای میں ہم نے مندوحوے جس سے ہماری کھال جل گئ ۔" ا بن بطوط کو ہ ہندوکش کے سفر میں وادی بنتی شریحی پنچے تھے۔وہ لکھتے ہیں:

ساتوال باب

ارخ افغانستان: جلداة ل ، بم نے خریش قیام کیا، جس کے محق بیل یا فی بہاڑ۔ سایک براااور خوبصورت شرقا جوایک نیلی ار بہت بزی مبر کے کنارے آباد تھا۔ میٹم برخشال کے پہاڑوں سے نگتی ہے جن میں یا توت بھی ائے جاتے ہیں لیکن بدبخت چنگیز خان نے ان شہروں کو تباہ کردیا اور پھریہ آباد نہیں ہوسکے۔ ہ ای علاقے میں ان کی ملاقات ایک تین سوسالہ بزرگ سے ہوئی جنہیں شیخ صالح کہا جاتا تھا۔وہ لكون بين:

" نہیں ابوالا ولیاء اوری صدسالہ کہا جاتا ہے۔ان کی خانقاہ آیک چشمے کے کنارے ہے۔ میں ان اس حاضر موااورسلام كياتوانهول في معافقة كيا- ميس في ايسانرم جيم كمي كانه يايا- جيحه لكاده يجاس سال کے ہیں۔لوگوں نے بتایا کہ ہرسوبرس بعدان کے بال اور دانت منظ سرے ہے اُ گتے ہیں۔" كابل كے مارے يس ده رقمطراز بين:

"كى زمانے ميں بي بھى ايك براشہر قعا، محراب يهال صرف ايك گاؤل ہے جس ميں كچھ مجمى قبائل رج بیں جنہیں'' أفغان' كہاجاتا ہے۔ يہ لوگ لوث ماركرتے ربتے ہیں۔ يہال برے بڑے بہاڑا ورکھا ٹیاں ہیں۔'

"غزنی" کے بارے میں لکھاہے:

''غزنی سلطان محمود بن سیکتگین کاشهر ہے،سلطان محمود کا شارد نیا کے عظیم حکمرانوں میں ہوتا تھا۔اس<sup>۔</sup> نے ہندوستان سے کی جنگیں اور متعددشہراور قلع فتح کیے۔سلطان کی قبرای شہر میں ہےجس برایک فافقاہ بن ہوئی ہے۔ یہ پہلے ایک عظیم شہر تھا مگراب اس کا اکثر حصہ غیر آباد ہے، یہال شدید مردی پرتی ہےجس کے باعث بہال کے باشدے سردی کا موسم گزارنے قندھار چلے جاتے ہیں جوتمن دن کی مسانت پر ہے۔وہ بڑی سر سبز جگہ ہے مگر میں وہاں (قندھار) نہیں جاسکا۔''

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

### مآخذومراجع

🗫 ..... مطلع السعدين، كمال الدين سمرقتدي 🗫 ..... أفغانستان در مسيرتاريخ، ميرغلام محمد غبار 🗫 ...... رحلة ابن بطوطه،شرف الدين محمدا بن بطوطه

#### آثفوال بإب

## تيمورى حكمران

اَ فَنَانْتَانَ كَى تَارِئَ تَيُودِنَكُ وُرگانَ كَ ذَكركَ بِغِيرَكُمُلُ نَبِينِ بُوكَتَى مِثْلِ قَبِيلِي كَ بَحْرَى بُولَى مَتَّادِرَ وَلَا يَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَثْبُودِ فَاتَ حَبَيْكُمُ مُثَلِّ مِثْلُونَ لَكَ مِثْلِ فِي اللهِ عَشْبُودِ فَاتَحَ جَنَّكُمُ مُثَلِّ مِثْلُونَ لَكَ مِثْلُ فِي اللهِ عَشْبُودِ فَاتَحَ جَنَّالُ كَلَيْمُ مِثْلُ مَنْ مَعْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْمُ مَنْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللَّهُ وَلَا لَا مُعْلَى مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

تیورکی ابتدائی مہمات: اپنے باپ کی موت کے بعد تیور قبلے کا سردار بن گیا، وہ بچپن سے اپنی برٹ بوڑھوں سے چنگیز خان سے برٹ بوڑھوں سے چنگیز خان سے برٹ بوڑھوں سے چنگیز خان کی فتو حات اور خوزیزی کا ذکر سنتا رہا تھا، اس لیے وہ چنگیز خان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنالیا اور اس کی طرح بے پناہ خوزیزی اور فتو حات کا جنون اس کے سر پر سوار ہوگیا۔

تیوداگر چنومسلم تا تاریوں کی اولا دھا گراس کی صفات وعادات اپنے غیر مسلم آبا واجداد کے مثابہ قیس۔ شجاعت ہم جوئی سخت گری اور جھا گئی اس میں کوٹ کوٹ کر بھر کی ہوئی تھی۔ تیمورز ک ذبان کالفظ ہے جس کے معنی فولاد کے ہیں۔ اپنی زندگی کے مختلف مواقع پراس نے ثابت کیا کہ وہ بھی کی فولاد کی انسان تھا۔ جولائے طبح کے باعث وہ فوجوائی ہی میں حصول افتدار کے لیے کوشاں ہو گیا۔ اس نے وسط ایشیا کے تا تاری حکر ان تغلق تیمور کی فوج میں شائل ہو کر افغانستان میں کئی مہمات سر کس اور متعدد علاقے فتے کے گراس کی برطتی ہوئی کا ممیا ہوں نے اس کے آتا تغلق تیمور کے دل میں اندیشے پیدا کر دیے اور یوں ان میں پہلے برا عمادی اور پھر مخاصمت کی صورت حال پیدا ہوگئی گرتیمور نے ان مکلات کا پامردی سے مقابلہ کیا۔ یہ اس کی تربیت کا ذمانہ تھا۔ 66 7ھ ( 1364 م) میں جنوبی انتخانستان میں قبائی جگوؤں سے ایک معر کے کے دوران ایک تیراس کے یاؤں میں ہیوست ہوگیا، یہ انتخانستا میں تو تا کہ دورز ندگی بھر کے لیانگڑا ہوگیا، ای بنا پراسے تیمورلنگ ( انگڑا تیمور ) کہا جا تا ہے۔ زخم انتا شدید تھا کہ دورز ندگی بھر کے لیانگڑا ہوگیا، ای بنا پراسے تیمورلنگ ( انگڑا تیمور ) کہا جا تا ہے۔

خود مخی رحکم انی کا آغاز: أنغانستان ش مهمات کی انجام دی کے دوران امر حسین نامی ایک سردار تبور کے ساتھ برقدم پرشریک تھا، بعد ش تیور نے امیر حسین کے مقبوضه علاقے '' بنی ایک سردار اے قل کردیا۔ تیمور نے بہال سخت غارت گری کا ثبوت دیا اور بیٹن کے قلع '' ہندوان'' کو تباہ وبرباد کر کے مٹی کا ڈھیر بنادیا۔ بیوا قعہ 770ھ (1368ء) کا ہے۔اس نتے کے بعد تیمور نے ابنی امارت اور خود مختار محکم انی کا اعلان کردیا۔

وسط الیشیا پرقبضہ: تیمور نے جلد ہی وسطِ ایشیا کا رُخ کرلیا اور چندسال کے اندرا ندر سمرقند و بخاراسیت اکثر بڑے شہروں پرقبضہ کر کے تغلق تیمور کے خاندان کو بے دخل کر دیا۔ 781 ہے (1379ء) تک وہ وسط ایشیا کے تمام صوبوں کے علاوہ خوارزم پر بھی قبضہ کر چکا تھا۔ اب اس کا ارادہ چین اور ہندوستان فتح کرنے کا تھا مگراس راہ میں سب سے بڑی دشواری اُفغانستان کی سنگلاخ زمین تھی، جہاں سیاسی وصدت

نہونے کے باوجودور جنوں قبائلی حکم انوں کی شکل میں رکا وٹوں کا ایک سلسلہ اس کے سامنے تھا۔

اُفغانستان برحملہ: ان ونوں اُفغانستان میں شاہانِ کرت کی زوال پذیر حکومت مرف ہرات کے گردو نواح میں رہ گئی تھی۔ کرت خاندان کا آخری وارث ملک پیرعلی (غیاث اللہ بن ووم) وہاں کا حکم ان تفار باقی ملک کی ملکووں میں بٹا ہوا تھا۔ سیستان میں ملک قطب اللہ بن، فراہ میں ملک جلال اللہ بن، جوز جان میں امیر محمد خواجہ، بدخشاں میں شخ محمد اور قدوز میں امیر اولجائی کی حکومت تھی۔ اس طرح کا بل، قد حادر میں اور اور بلوچ تان میں مختلف سروار دارج کررہے متے۔ چونکہ تیور جوائی کے دور میں اُفغانستان کی مہمات کے دوران بہاں کے نشیب وفر از دیکھ چکا تھا اور اس علاقے کی اہمیت سے خوب اُفغانستان کی مہمات کے دوران میں کو نشیب وفر از دیکھ چکا تھا اور اس علاقے کی اہمیت سے خوب اُفغانستان کی مہمات کے دوران میں کو نشیب وفر از دیکھ چکا تھا اور اس علاقے کی اہمیت سے خوب اُفغانستان کی مہمات کے دوران میں کی فتے سے خاص دلچین تھی۔

782 ھ (1380ء) میں تیموری افواج نے دریائے آموعبور کرلیا۔ افغانستان کا ایک سرمدی قلعہ "پوشک" سب سے پہلے تیمور کی بیغار کا نشانہ بنا۔ "پوشک" کے بہادر قبائلی جانبازوں نے ایک ہفتے تک تیمور کی نئر کی دخود تیمور دوبار تیروں سے دخی تیمور کی نئر کی درخود تیمور دوبار تیروں سے دخی ہوا۔ آخر کارتیمور نے قلعہ نئے کرلیا اوراسے تا تاری روایات کے مطابق منہدم کرادیا۔ اس فق کے بعد تیمور کچھ کو سے تک افغانستان کے منظر تا سے کا جائزہ لیتار ہا۔ اب اس کے سامنے سب سے اہم کا ذہرات کا تھا۔ موسک افغانستان کے منظر تا سے کا جائزہ لیتار ہا۔ اب اس کے سامنے آبنجیں۔ موسک نظر تا کے سامنے آبنجیں۔ کا مید دہلاتی ہوئی ہرات کے سامنے آبنجیں۔ فاندان کرت کے تا جدار ملک پیرعلی نے چارون تک مردانہ وار مقابلہ کیا گر کچر تیمور کی افواج کی گرت کے موب ہوکر صلح کی ورخواست کی۔ تیمور نے اس وقت تواسے اپنے دربار میں بلاکرا چھاسلوک کیا اور

آ ٹھوال بار معمور 132 تارخ انغانستان: جليراة ل ار المان کی حکومت پر برقرار دکھا مگر کچھ مدت بعد جب ٹالی ایران کی ایک مہم سے واپس لور خو ے ہرا ۔ ہو نے اس کا گزر ہرات سے ہوا تو اس نے بیرعلی کواس کے تمام خاندان سمیت زنجیروں میں جگز کرم ری رے وہ استان کے قید خانے بھوادیا۔ای طرح شاہانِ کرے کی داستان کا اَ خری بابِ اپنے حسرت نا ک انجام کو بہنوا۔ ایک بار پھر تاراج کردیا ہشہر کی نصیل کوگرا دیا اوراس کے فولا دی در دازے اکھاڑ کراپنے ساتھ لے گا۔ ۔ آخری کرت حکمران کا قتل: تیمور کی اس سخت گیری اور سفا کی سے اُفغانستان کے غیرت مندعوام کی ' برا فروخنگی لازی تقی، چنانچہ انگلے ہی سال ہرات اورغور کے باشتدے تیمور کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے تیورنے بیخرین کرفورا سمرفقد کے قید خانے میں محبوں پیرعلی غیاث الدین کرت کواس کے بھائی سمیت آل کرادیا۔ پھروہ ہرات کی طرف ایکا اور بغادت کو کیلئے کے بعد عظم دیا کہ شہرکو کمل طور پرتباہ کردیا جائے۔ اہلِ ہرات پرمظالم: تیور کے دربار میں علاو فقہاء بھی تھے، تیموران کی با تیں سنتا ضرور تھا گرعمل اپی مرضی کے مطابق کرتا تھا۔ ذاتی طور پر دہ ایک آزاد مشرب شخص تھا۔ اس کے مذہبی رجانات میں تشیع کے اثرات بہت واضح نظرآ تے ہیں۔تا ہم در بار میں کن اور شیعہ دونو ل طبقوں کے علماء موجو در ہتے تھے۔اس وقت ان اہلِ علم نے بُرز ورسفارش کر کے تیمورکو ہرات کی تباہی کا تھم واپس لینے پر آ مادہ کرلیا۔ مگر پھر بھی تيورنے شروالوں کوامان دينے كے عوض ان يراتنے بھارى تيكس لگاديے جنہيں ادا كرناممكن ندھا۔ تیور کے افسران نے ٹیک وصول کرنے کے لیے شمر کے بڑاروں باشندوں کو گرفتار کرلیا اورانہیں شکنجول میں کسنے نگا۔ان مظالم کے نتیج میں اُن گنت لوگ جال بحق ہو گئے۔ایک مؤرخ کے بقول'' ہرات ممل ایک دُ کان بھی کھلی شدہ منگی ۔شہر کی گلیوں اور بازاروں میں لاشوں کے ڈھیر دکھائی وے رہے ہتے۔'' فَتْحَ كَا خُونى مِينَار: تيوركا الكاهماية اسفر إر " كے قلع پر بوا، يهال كے شئ داؤ دكى قيادت ميں كوام كاا ك لوگ چنگیز خان کی داستانوں کو بھول گئے۔اس کی سیاہ نے شہرادر قلعے میں لاشوں کے انبار لگادیے۔ لا کے اس بھیاندرسم سے فارغ ہوکر تیمور نے جبروتشدد کا ایک اور انتہائی انسانیت سوز کھیل کھیلا۔ اس نے حم دیا که نتح کی یادگار کے طور پرایک مینار تعمیر کیا جائے اوراس کے گارے میں زندہ انسانوں کا خون استعال کیا جائے۔اس تھم کی تعمیل میں تیموری سیاہ نے دو ہزار زندہ افراد کوئٹی کے ڈھیر میں چھیتک کراس طرما کلا کہان کی ہٹریاں،خون اوراعضاء مٹی میں کیجان ہو گئے۔اس کے بعد ای خون میں گذرهی ہوئی گل نے منار تعمیر کیا گیا۔ مدتوں تک میخونی مینارتیمور کی درندگی اور سفا کی کی یادگار کے طور مربیجانا جا تارہا-

ارخ افغانستان: جلدِ اوّل

ر المامعركية برات كے عوام كاحشر ديكھ كر فراہ كے امير ملك جلال الدين نے تيمور كے سامنے مال ت ب بب چاپ ہتھیار ڈال دیے۔ فراہ پر قبضے کے بعد تیمور''زرہ'' کے قلعے کی طرف بڑھا۔ ایک سخت بب چاپ ہتھیار ڈال ت منالج کے بعد بی قلعہ بھی فتح ہوگیا۔ یہاں سے تیمور نے جلال آباد کا رُخ کیا۔ بیشر نوسلم تا تاری . عمر انوں کے دوریس آباد ہواتھا۔شہر کے تما نکہ بن نے اظہارا طاعت کر کے اینی جان بحیا کی مگر عوام تیور ى عمرانى قبول كرنے كے ليے تيار نہ تھے۔سيتان كاامير قطب الدين ان كى رہنمائى كرر ہاتھا۔انہوں نے تیور کے خلاف جنگ کا آغاز کردیا۔ کئ دن تک جلال آباد کی نصیاییں تیموری سیاہ کے لیے نا قابل تنجر ہیں، اورخوز یزال اکی ہوتی رہی۔ شہر کے لوگول نے جنگ کے دوران ایک بار حریف کی خوراک ورمد کے ذخائر پر چھاپہ مارااور مال مولیٹی لوٹ کر ساتھ لے گئے۔ بہر کیف کی دن کی جنگ کے بعد بھی جب تیوری افواج پیانہ ہو عین تو ملک قطب الدین نے مایوس ہو کرخود کو تیمور کے حوالے کرد ما گر شریوں نے پھر بھی جنگ جاری رکھی۔ ایک دن تیورشبر کے سامنے اپنی فوج کی صفوں کا معاینہ کرر ہاتھا کہا جا تک سلح عوام کا ایک ججوم شہر کا

آئن بھا تک کھول کر تیور پر ممله آور ہوگیا پہلے انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کی اور پھر تکواری سونت کر نوج کی مفول پریل پڑے۔

تیوران جلے بی خود بھی زخی ہوگیا تا ہم اس کی ٹٹری دل سپاہ عوام کے شتعل جم غفیر کو دا پس دھکیلتی ہوئی شہر میں داخل ہو گئیں۔شہر پر قبضے کے بعد تیور نے جلال آباد میں قل عام کرایا۔ ہزاروں افراد جان سے مادریے گئے۔شہری نصیل، بلند عمارتوں، میزاروں اور برجوں کو پیویم خاک کردیا گیا۔ ملک قطب الدین کو گرفآد كرك مرقد بجواديا كياورجلال آباد ك كهندرات برشاه شابان سيستاني كوها كم مقرد كرديا كيا- يشخص ال علاقے كاليك معزز رئيس تھااور تيموري افواج كے آتے ہي اس كے حلقہ بگوشوں ميں شامل ہو گيا تھا۔

جنوبی اُفغانستان کی ویرانی: تیمور 785 هه (1383 ء) میں جنوبی اَفغانستان کوکمل طور پرمسخر کرنے ك غرض سے ايك بار پر افغانستان آيا -جنوبي افغانستان بيروني حمله آوروں كے ليے جميشه سخت ترين مراتتول کامر کزر ہاہے۔ تیمور کو بھی یہاں شدید دشواریوں کا سامنار ہا۔

مقامی باشدوں کی اس مزاحت کا زور تو ڑنے کے لیے تیمور نے ایک انتہائی شکین اقدام کا فیصلہ كرليا-اس نے "زرنج" كى شېرى آبادى سے 16 ميل دورواقع اس آبى بندكوتباه كردياجس ساس علاقے کے متعدد شہر سیکلووں بستیاں اور دیہات سیراب ہوتے تھے۔صدیوں برانا میہ بند'' بندر ستم''

کہلاتا تھا اور جنوبی اُفغانستان کے مشہور دریا دریائے بلمند پر بنایا کمیا تھا۔ اس بندے تکالی کئی نہروں

آ نحوال بار معنو کے ماعث جنوبی اُفغانستان کی آبی ضروریات بخوبی پوری ہوجاتی تھیں۔ آب پاٹی کے اس عمرہ نظام کی vi بدولت بیملا قدسرسبر وشاداب چلا آر ہاتھااور یہال کی زراعت ہمیشہ دیگر علاقوں کے لیے باعث دیک رى تقى عَرْتِيور لَنگ كِ عَلَم پر جب ' بندر تم' كوتباه كرديا گيا توجنو بي أفغانستان ميں دوسو كلوميژ تك بر طرف خاک اُڑنے گئی۔صوبہ فراہ کمل طور پر ریکتان بن گیا۔''بست'' اور'' زرنج'' بھی دیران ہو گئے۔خانہ بدوشوں کے سوااس علاقے کے تمام لوگ متنقل طور پر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گھے۔ اس مرزین میں درجنوں قلعے سینکڑوں کوٹھیاں اور ہزاروں مکانات تھے جولوگوں کے اُجڑ جانے کے بعد صحرائی ریت میں وفن ہوتے مطلے گئے۔ آج ان ممارتوں میں سے کسی کا نام ونشان بھی مشکل ہے دکھائی دیتاہے۔

تیور بھی بہی چاہتا تھا کر میدهلاتے مزاحت کرنے والول سے خالی موجائے مگر انسوس اسے رہنال ندایا كده نيا كى رونتى انسانوں بى سے ہے۔اگرانسان بى نەبول تولق دەق سحرادُ كوفتح كرليما كميامعنى ركھتا ہے۔ ببر کیف تیورنے اپنی انتہا پیندانہ سوچ کے مطابق جنو بی اَفغانستان کی ویرانی کے بعد بست، گرمیر اور قند هارسیت گردونواح کے تمام شہرول پر قبضہ کرلیا۔ قند هار میں اپنے معتمد امیر سیف الدین برلان اور فندوز میں امیر جہا تدار شاہ کو حاکم مقرر کردیا۔اس دوران حاکم کا بل بھی تیور کے سامنے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ تیمورنے ننج کی بھیل کے بعد اُفغانستان میں زیادہ دن رکنے کا خطرہ مول نہ لیا اور اس تیزی۔ والبس جِلاك 14 دن ميں جنو لي أفغانستان سے اپند دار الكومت سم قد جا بہنا۔

قَا كُلِّي جَنَّكُووُل كَى مزاحمت: 796 هـ (1396ء) مِن تيورنے اُفغانستان كى حكومت اپنے مب ے باصلاحیت بیٹے شاہ زُرخ مرزا کوسونب دی اور مطمئن ہوکر مندوستان کو دیخ کرنے کے لیے لظر ترتیب دینے لگا۔

ا گلے سال وہ ہندوستان پر حملے کی غرض ہے أفغانستان میں کو ہندوکش عبور کررہاتھا کہ اہے معلوم اوا ان بہاڑی علاقوں اور داستوں پرصرف مقای جنگجو قائلیوں کا رائ ہے اور یہاں سرکاری افواج کا کوئی عمل دخل نہیں۔

تیورنے بیر سنتے بی نظر کوروک کروں ہزار سیا ہیوں کو ثال کی طرف پہاڑی گھا ٹیوں ہیں تھس کرمقا کا جنگہوتبائل کومنز کرنے کا تھم دے دیا۔ تیمورخود بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ نور ستان اور وادی نیج شیر بک بیخ کر حملیاً وروں کی سرکو نی کرنا چاہتا تھا تگر سردی کی شدت اور برف باری کے باعث آخرا ہے یا کام واہل آنا بڑا۔اس کے ہم وکاب دس ہزار سپاہیوں کی بڑی تعداد موسم کی حشر سامانی کا شکار ہوگئے۔ تا ہم تبور

ارخ افغانستان: جلد إوّل ں۔ ن<sub>دوا</sub>یس آکر ندمرف مکمل فٹے کا دعویٰ کیا بلکہاس جگہ فٹے کی یا دگار بھی تعمیر کرڈالی۔اےا حساس ہو چلا -نما کہان پیاڑی راستوں پروہ خطرے کی زدیم ہے اس لیے وہ فوراً بلٹ کر کا بل آ حمیااور یہاں ہے ہندوستان کا زُخ کیا۔

مرانداز بیٹھان کاحملہ: راہتے میں 'ایزیاب'' نامی ایک قلعہ پڑتا تھا، یبال قبائلی پٹھانوں کاڈیرا تھا۔ تیمور مر الله من يزاوُ دُال ديا ادراس كي ازمرنو تعمير كا تكم ديا۔ چوده دن ميں بيركام مكمل بو كميا۔ ايك دن تيمور محور برسوار قلع سے باہرنکل کر گردونواح کے خوبصورت ماحول کا لطف اُٹھار ہا تھا کہ ایا تک ایک سنناهث نے فضا کے سکوت کوتوڑ دیا۔ تیمور کا تربیت یا فتہ گھوڑ اپیآ داز سنتے ہی اپنی جگہ ہے اُ چھل کرایک طرف ہوگیا۔ایک تیرتیور کے بالکل قریب سے گز دکرزین میں دھنس گیا۔ تیمور نے پلٹ کرد یکھا تو قلع ك نسيل برايك بیشان باتھ ش كمان ليے كھڑا تھا، تيمورنو را قلع ش داخل ہوگياا درا ہے سيابيوں كوتكم ديا كم تلع كر كران موى خان كواس كدوموا وميول سميت كرفار كرليا جائے علم كافعيل موئى، تا مم تيراندازى كرف والادليرقبائل اب چيد ما تقيول سميت ديرتك تيور كي ايمول كونشاند بناتاد با، آخر كارا ي كرفآر کرلیا گیا۔ تیمور کے تھم سے تیرانداز کواس کے ساتھیوں سیت آئل کردیا گیا۔ موی خان اوراس کے آ دمیوں کو مجى ند بخشا كيااور تض شك كى بنياد برانبين بهى مارد الأكيا\_يسب يشتون قبائل تعلق ركهتر تقي رالی پر قبضه: تیور نے دسط ایشیا اور ہندوستان کے درواز ے اُفغانستان کو فتح کرلیا تھا، اب وہ بلاروک ۔ ٹوک مار دھاڑ کرتا ہوا ہندوستان میں داخل ہو گمیا۔راہتے میں آنے والے شہراس کی تباہ کارفو جوں کے سائے سرطوں ہوتے مطلے گئے۔ 801 مد (1398ء) کے آغاز ٹی وہ دہلی بی وافل ہو گیا۔اس نے شمر کے دروازے پرشراب و کماب کی محفل آراستہ کی اور تین دن تک دبلی میں قمل عام اور لوٹ مار کا بنگامه برپار کھا۔جلد ہی وہ فاتح مشرق بن کر مندوستان سے واپس ہو گیا۔

<u> عراق اور شام پر جملہ: دوبری بعدای نے مخرب کا رُح کیا۔ ایران پہلے بی اس کے قبضے میں تھا، اب اس</u> نے نتام اور عراق برحملہ کیا۔ ومثق اس کے ہاتھوں سوختہ اور تباہ ہوا۔ بغداد میں اس نے چنگیزی روایات کو وبراتے ہوئے بے درنی تل عام کیا اور 90 ہزار کے لگ بھگ مسلمانوں کو شہید کیا۔ مساجد، مدارس اور فافتا ہول کو چھوڑ کرشہر کی تقریباتمام عمادات کوگر اکر ملیے کا ڈھیر بنادیا گیا۔ اس کے بعداس نے عثانی ترکوں کی سلطنت برحمله کیا جوعالم اِسلام کی مغربی فصیل کا کام دیتے ہوئے پور کی حکمرانوں سے جہاد میں مصروف تھی۔ بایزیر ملدرم کی پشت میں خنجر: تیمور،عثانی تاجدار بایزید ملدرم کی شان دشوکت سے صد کرتا تھااور اسے نیجاد کھانا جا ہتا تھا۔اس نے ترک سلطنت کے شہرسیواس پر حملہ کر کے جار ہزار ''ارک'' باشدوں کو تارخ افغانستان: جلداوّل آغواليا زنده جلاديا اور تريف كايك بزارسپاميول كوگرفآركر كے زنده دنن كرديا عثما في با دشاه بايزيديلور ال

ریرہ برری در ریا ہے ہے ہوئی۔ دنوں برطانیہ، ہالینڈ اور فرانس کے ساتھ ایک فیصلہ کن کر لے کر پورے یورپ کو اِسلامی مملزاری می واخل کرنے کی بھر پور تیاری کررہا تھا گر پشت پر تیور کے جلے نے اسے اپنے منصوب پر ممل کرنے کے داخل کرنے کی بھر پور تیاری کررہا تھا گر پشت پر تیور کے جلے نے اسے اپنے منصوب پر ممل کرنے کے

قائل ندر ہے دیا اورا سے سب کچھ بھول بھال کرتیمور کے مقالبے پر آنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں 805ھ (1402ء) میں آگورہ کے مقام پر مغل اورعثانی افواج میں ہولناک جی

اس کے بینے میں 805ھ (1402ء) میں احورہ ہے سے اس کے بینے میں 805ھ (1402ء) میں احورہ ہے سے اس کے بینے میں 805ھ (1402ء) میں اس کی جو تیور نے عددی اکثر قبار ہوں اور کی اس کا میں اس کا میں اس کا جو اس کو انتہا ہے۔ اس کا اس کا اس کا میں اس کا میں اس کا میں کا حوالے ہور انتہا کہ اس کی میں کی تمام تر ذمہ داری تیور پر عاکم ہوتی ہے۔

ں عبارہ پورے یورپ ہوں۔ شعبان 807ھ ( فروری 1404ء ) میں تیمور کا وقت ِ آخر آن پہنچا اور دہ اپنی وسیح وعریض سلطن

چپوژ کردوگز زمین بین جاسویا۔ عالم میں میں استان میں میں استان میں میں استان می

کیا تیمور اِسلامی فاتح تھا؟ تیمورایک عظیم فاتح ضرورتھا گرا ہے اِسلامی تاریخ کے فاتحین میں ٹارئیل کیا جاسکتا۔اس لیے کہ اس کے پیش نظر کوئی ایسا مقصد نہیں تھا جے اِسلام سراہتا ہو بلکہ اس کا ہدف اپنے میں میں مصارح کا سطح میں شائد میں مصار باقتران تھا کتا میں غاربہ۔ کا جنو ٹی حذیب اس کی تمام

آباء واجداد کی طرح ملک گیری، خونریزی اور حصول اقتدار تفاقیل وغارت کا جنونی جذبه اس کی تمام خوبیوں پر غالب آجاتا تفامه ہر چند کہ وہ مسلمان کہلاتا تفا مگرایئے عقائد میں وہ اہلسنت والجماعت ہے

منحرف اورشيعول سے شديد متاثر تھا۔

تیمورکادرباری علماء سے سلوک: اس کے دربار میں ہر مسلک اور کمت فکر کے علما اور وانش ورموجود تے گر ان سب کو تیمور کے مزاج کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ دربارتیموری شرح گوئی کی روایات زندہ کرنے والے ہاا، کی جگہ نتی البتہ خاموثی سے علمی کام کرنے والے ماہر فن علما ء کواپ و دربار کی زینت بنا کروہ علم دوست ہونے کا اعزاز حاصل کرنے شرضور ورکامیاب رہا۔ میرسید شریف جمر جانی اور علام سعدالدی تفتاز افی اس کا مشہور منالیں ہیں جو تیمور کی دربارے وابستدرہ اور تیمور بھی کھے دل سے ان کی کھالت کرتا رہا۔ تا ہم بعض اوقات الیے علماء اور دانش ورول کو تیمور کے عماب کا نشانہ بن کر سخت ترین سراوی کا سامنا بھی کرتا پڑتا تھا۔ تیمور کا بیٹا شہزادہ میران شاہ ایک بار گھوڑ ہے ہے گر کر معمولی سازخی ہوگیا۔ اس موقع پر مولانا محم کا حکی قریب بیس نماز اوا کر دے تھے ، استاذ قطب الدین اور حبیب عود کی بھی موجود تھے ، تیمور نے ان

کامنی فریب میں نمازادا کررہے تھے،استاذ قطب الدین اور حبیب عودی بھی موجود تھے،' سب کومن اس دجہ سے مجانبی پر لئکا دیا کہ ان کی موجود گی میں شہزادہ زخمی کیے ہوگیا!! اُنظافہ ۱۲۰۰۰ مریم کی ملک ملک میں میں میں جسس میں ب

اَ فَغَانْسَتَانَ يَرْتِمُورِيُ حَكُمُرانِي كَاثْرَاتَ: تَمُورِي فَتَوَعاتِ كَاأْكُرُكُونِي فَا مُده ہواتو وہ بہ تھا كہ لامُو<sup>ل</sup> مربع ميل <u>من چم</u>لى ،وئي تپوڻي تپوڻي حکومتوں كےايك بڑى سلطنت هي شامل ہوجانے ہے برسوں كَ آ تعوال باب

بان جگیوں اور سیای چیقلشوں کا ایک طویل عمر سے تک کے لیے خاتمہ ہوگیا اور ایک زبردست عمر کی فائمہ ہوگیا اور ایک زبردست عمر کی فائم کی دجہ سے شاہرا ہیں اور راستے محفوظ تر ہو گئے تا ہم اُفغانستان کے لیے مجموعی طور پر بید دورانتہائی حزل کا دور تفا چونکہ اُفغانستان میں حنفی اہل سنت مسلمانوں کی اکثریت رہی ہے، اس لیے تیمور نے میں کوئی کرنہیں چھوڑی۔
تعسب کی دجہ سے اس سرز مین کو پا مال کرنے میں کوئی کرنہیں چھوڑی۔

تہور کے جانشین: تیمور نے اپنی زندگی ہی میں اپنو اسے مرزا پیرمحد کو اپنا جانشین مقر دکردیا تھا۔
تہور کی موت کے وقت پیرمحمہ ہندوستان میں تھا۔موقع پاکراس کے بھائی ظیل نے بغاوت کردی اور
سرقد میں اپنی بادشا ہت کا اعلان کردیا ، تا ہم پیرمحمہ نے فوراً ہندوستان سے وابس آکرام اے سلطنت
کی مدد سے ظیل کو میدان جنگ میں فتکست وے دی اور اپنا حق حاصل کر لیا مگر اسے زیادہ دنوں تک
عکومت کرنے کا موقع نہ کل سکا اس لیے کہ اس دوران تیمور کے بیٹے شاہ درخ نے (جوابے والدی زندگی

عومت کرنے کا موقع ندل سکااس کیے کہاس دوران تیمور کے بیٹے شاہ رخ نے (جواب والد کی زندگی میں افغانستان کا والی مقرر ہو چکا تھا) اقتدار کی کشاکشی میں حصہ لین شروع کردیا تھا۔
جلد ہی شاہ رخ نے آفغانستان کی سخت جان افواج کے ساتھ وسط ایشیا کی طرف پیش قدی کی اور سرفکر
پر تینہ کر کے بیر محمد کو بے دخل کردیا۔ اب آفغانستان کے علاوہ پوراوسطِ ایشیااس کے قدموں میں تھا۔
پر تینہ کر کے بیر محمد کو برور نظاہ رخ نے تقریباً بیالیس سال تک افغانستان پر حکومت کی، وہ اس سرزیمن شاہ رُن کا سنہرا دور نظام کے تقریباً بیالیس سال تک افغانستان پر حکومت کی، وہ اس سرزیمن کے ان محمد کی حق الامکان کے ان محمد کی اور تا و شدہ علاقوں کوا جھی طرح تغیر کرایا۔ اس کا دور حکومت 807ھ (1404ء) سے لیے کوشش کی اور تیاہ شدہ علاقوں کوا جھی طرح تغیر کرایا۔ اس کا دور حکومت 807ھ (1404ء) سے لیے

كر850ه (1446ء) تك ديا-

ارخ انفانستان: طداول

شہزادہ النے بیگ کے کارنا ہے: شاہ رخ کے بیٹے شہزادہ النے بیگ نے بھی اُفغانستان اور وسطِ ایشیا میں نبردست فلاتی اور دفاہی خدمات انجام دیں۔ وہ اپنے باپ کی زندگی میں تقریباً 35 سال تک مرفئد کا گور فر رہا، اس کے تعمیری کارنا ہے اس دور ہے مشہور ومعروف ہو پھیئے شے۔ وہ بڑا عالم فاضل النان تھا، اس کا و ماغ اس دور کے جملے علوم وفنون کو سموے ہوئے تھا۔ خاص طور پر ریاضی اور فلکیات میں وہ ماضی کے بڑے بڑے ماہر مین پر سیقت لے کمیا تھا اور سائنس دانوں کی ایک بڑی جماعت اس میں وہ والیت کے میں وہ اور خود ماہر مین فلکیات کے مدر بارے وابستہ تھی۔ اس کے دور میں فلکیات کا فن عروج بہتے جربات و مشاہدات کو احاظہ تحریر میں ماتھ لیک کرتنا وہ اور نظام شمن کا معاینہ کرتا تھا اور اپنے تجربات و مشاہدات کو احاظہ تحریر میں ماتھ لیک کرتنا روں ، سیاروں اور فظام شمن کا معاینہ کرتا تھا اور اپنے تھی تعمیر کی جواب تک موجود ہے۔ ماتھ لیک تعلیم اور وہ دیں اس نے ایک تین منزلہ رصدگا و بھی تعمیر کی جواب تک موجود ہے۔ موقعہ کی اور جامع میواپئی محود کن وہ تھی کے در یعن تا تی میں ادارہ مدرسدالنے بیگ اور جامع میواپئی محود کن وہ تھی کی در یعن تا تا تھا۔ اس مقصد کے لیے سمرقند میں ادارہ مدرسدالنے بیگ اور جامع میواپئی محود کن وہ کئی کے در یعن آئی میں میں دور کی تھی کی در ایعنی کی دور یعن کا در جام می میواپئی محود کی وہ کی کے در یعن کی دار وہ در سدالنے بیگ اور جامع میواپئی محود کی گائی کے در یعن آئی کی دار وہ در سدالنے بیگ اور جامع میواپئی محود کی وہ کھی کے در یعن کی در ایعنی کی در ایعنی کا در ایعنی کی در کی در ایعنی کے کا در ایعنی کی کی در ایعنی کی کی در ایعنی کی کی در ایعنی کی در ایعنی کی در ایعنی کی

آ خوال بار سعندند تاريخ انغانستان: جلداة ل اس بادشاہ کے جمالیاتی اور تعیراتی ذرق کی گوائی دے رہے ہیں۔ جغرا فیداور طبیعات میں بھی وہ ساتھ مبارت رکھتا تھا، اس نے کرۂ ارش کا بہترین نقشہ پیش کیا۔ فلکیات پر اس کے مشاہدات پر بنی کار ''زنچ سلطانی'' کہلاتی ہے جس پرخودالغ بیگ کا مقدمہ بھی موجود ہے۔

یہ کاب آئی مقبول ہو فی کہ عکمااے نصیرالدین طوی کے فلکیا تی مشاہدات پر ترجیح دیے مگے تے ما الله الماري متعدد تصانيف مي موجود إلى عمر انسوس كه آج مسلم سائنس دان اور ما جرين فلكيات!!.. كتب كرنام تك نيس جائة جبكه يورب من 400 برس بهله بى پروفيسر جان كريون لاطني زبان

میں تر جمہ کر کے انہیں عام کر دیا تھا۔

اہل مغرب نے فلکیات کے میدان بش گزشتہ دوصد یوں میں جو جیرت ناک کا میابیال حاصل کی ہیں وہ ایسے ہی ملمی شہ یاروں سے ملنے والے اکتشافات برمحنت کا متیحہ ہیں۔

یے کے ہاتھوں باپ کاقل: الغ بیگ اپ باپ شاہ رخ کی زندگی بی میں اس کا جانشین طے ہو پط تھا۔ 850ھ (1446ء) میں شاہ رخ کی وفات ہوئی تو النے بیگ مسئدِ شاہی پر براجمان ہواگر بادشاهت اسے راس شاکل مذمام افتر ارسنجالتے ہی اسے فتنوں اور بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا نوبت

یبال تک پینی کداس کے بیٹے عبداللطیف نے بغاوت کر کے اس سے حکومت چھین لی۔ الغ بیگ اب اپنے بیٹے کے دتم دکرم پر تھاجب کہ بیٹا باپ کو اس کی علمی سرگر میوں کے لیے بھی زندہ

رکھنے کے لیے تیارند تھا، اس نے اقترار کے نشے سے مغلوب ہوکر باب کے قل کا فیصلہ کرلیا۔ یج ہے کہ يرنشرباب بيني جيسے مقدى دشتے كى يجيان تك مناديتا ہے۔

عبداللطيف كويد خدشة تفاكدا كرالغ بيك كوسر قديم قل كيا حميا توعوام مضطرب موجا ميں كے، چنانج اس نے باب کو ج پر بھیجنے کے بہانے ایک قافلے کے ساتھ سمر قند سے مرفصت کرویا۔اس وقت نام ہو پچی تقی ۔ قافلہ شہر سے بچھ دور پہنچا تھا کہ سمر قند کی طرف سے ایک سوار سر پٹ گھوڑا دوڑا تا ہوا آیا اور پینام دیا کہ قافلے کو حفاظتی نقط نظرے سیم کی بستی کے قریب تھم الیا جائے۔ چنانچہ قافلے نے ایک مرائے میں پڑاؤ ڈال دیا۔متعلیں اور الاؤ روٹن کردیے گئے۔الع بیگ دنیا کے بکھیڑوں اور سا کا چقلتوں کو بھلا کرنج بیت اللہ کے رول پرورتصورات میں کم تھا کہ یکا یک اس کے خیمے میں عبداللطف

کے فاص آدی تھی آئے۔ انہوں نے اسے پاڑ کر کرے کا دروازہ بند کردیا۔ الغ بیگ اصل ماجرا بھی گیا، ان سے اجازت لے کرخسل کیا اور خدا کو یاد کرنے لگا۔ پھھ دیر بعد تملی آوراہے پکڑ کر باہر کے کے،اسے ایک روش مشعل کے بینچ بھادیا گیا اور پھر تلو ارکی ایک کاری ضرب سے اسے قل کردیا گیا۔ ر است کے ساتھ سائنسی علوم وفنون میں بھی الغ بیگ جیسی مہارت رکھتا ہو۔اس کا حافظ بھی گائرات ہیں ہے تھا، وہ مطالعے بتحقیق اور تجربات کے ساتھ ساتھ شکار کا بھی شوتین تھا۔وہ اپنے ہی شکار کی روداد ارد شکار کیے گئے جانوروں کی تفصیلات تحریر کرتا تھا۔ شکار کی سینفسیلات فائلوں کی شکل میں محفوظ کر لی

مانی تھیں۔ایک مرتبدایک سال سے زیادہ ایام کے شکار کی دستاویز کھوگئی۔الغ بیگ نے ان تمام ایام ومناویز سے تقابل پریت چلا کنی دستاویز میں صرف تین یا چارجانوروں کا اندارج رہ گیاہے۔

عبداللطيف كا انجام: الغ بيك كاقل تيوري سلطنت كيزوال كا آغاز تفاعبداللطيف بس كا تاج رتخت اینے باب کے خون سے رنگلین تھا، اقتدار کے بھو کے امرءاکومغلوب نہ کرسکا، چنانچے ملکی نظام ابتر ہوگیا۔ادھر قبط اور گرال فروثی نے عوام کی مرتو ڑ دی اور حکومت نے ان کی کوئی وادری نہ کی۔ تنگ آگر عوام في عبد اللطيف كول كرف كامنصوبه بناليا -853 هـ (1449 م) ش عبد اللطيف أيك دن عداسة الغ بيك ك بالقابل تفرت كاه" باغ چار" من چهل قدى كرد باتفا كر واسك ايك كروه في اس ير

ترول کی ہوچھاڑ کردی۔اس کے محافظ بھاگ نظے ،لوگوں نے بادشاہ کا سرکاٹ کر مدرسالغ بیگ کے ما منے لئا دیا۔ باپ کے قاتل اس بد بخت حکمر ان کو صرف ایک سال حکومت کا موقع ٹل سکا۔ سلطان ابوسعید کا دور: عبداللطیف کے بعد سمر قند کی حکومت سلطان ابوسعید نے سنجال - بیتیورننگ

ك بيني ميران شاه كا نواسرتقا وسط الشيا يرتسلط ك بعداس في أفغانستان بيس متعدد مهمات سركيس اور برور تمشير باغي خود مخارا مراء كومغلوب كرك تقريباً بورے أفغانستان برقبضه كرليا - أفغانستان ميں اس کانوحات کی پھیل 870ھ (1465ء) میں ہوئی۔اس کے دور حکومت میں ہرات میں طاعون کی وبا بھلنے سے بہت ہے لوگ جاں بحق ہوئے۔

سلطان ابوسعیدایک مہم جوانسان تھا۔873ھ (1468ء) میں اس نے ٹالی ایران کو فتح کرنے کے لیا طرکتی کی مرآ ذر بائی جان کے علاقے میں موسم سرماکی شدت نے اس کی افواج کو خستہ حال

کردیا، اس حالت میں اس کے مقابل حسن بیگ نے اسے فکست دے دی۔ ابوسعید گرفتار ہوا اور بعد مِنْ لَكُرُد يَا كُمِياً \_

اک کے بعدائ کے بیٹے سلطان احمہ نے 899ھ (1493ء) تک مادراءالنہم میں حکومت کی جبکہ

أغوال باب

أنغانستان بين السليليكا آخري بادشاه سلطان حسين مرزاتها-حسین مرز ااور مزارشریف: سلطان حسین مرزا تیور کی اولا دیش سے آفغانستان کا آخر کی حکمران تھا، اس نے سلطان ابوسعید کی موت کی فریغے ہی ہرات کومرکز بنا کرعوام کی جمایت کے ساتھ اپکی خود تقاری ر 1905ھ (1468ھ (1468ء) ہے کے 117ھ (1505ء) تک اُنفانستان اور کاعلان کردیا۔ اس نے 873ھ (1468ء) ہے کے کہ 911ھ

ایران پربڑی آن بان سے حکومت کی۔

تاريخ انغانستان: جلدِادّل

اس کے دور حکومت میں مشمل الدین جحد نای ایک صوفی نے خود کو حضرت بایزید بسطامی رواللے کی طرف منسوب کرے بڑی شہرت پائی۔اس نے سلطان حسین مرزا کو ایک غیر معتبر کتاب کے ذریعے ر يقين دلايا كه حضرت على النين كي قبر مبارك بلخ ك قريب ديهات " خواجه خيران " ميس ب-سلطان مسین اس' اکتاف' پر بڑا جران ہوا۔ کچھ عرصہ بعد کی مسر کے دوران اس کا گزرخواجہ خیران گاؤں ہے ہوا،اس نے گاؤں میں مجموم پھر کردیکھا تو ایک مزار نظراً یا جس پر حضرت علی زلانشیو کے نام ک . تختی لگی ہوئی تھی۔اب ملطان حسین کو پکا یقین ہوگیا کہ بیہ حصرت علی جانشینہ کی قبر ہے۔اگر حیار بڑی ردایات کے لحاظ سے میہ بات بہرصورت خلط ثابت ہوتی ہے مگر سلطان کے تھم پروہاں ایک شائدارگنز اورمزارى ممارت تعير كردى كى -

اس مزار کی دجہ ہے ' خواجہ خیران'' کا قصبہ اتنامشہور ہوا کہ لوگ دور دورے میہاں آ کر ہسے لگے اور لیخ کی روفقیں یہاں منتقل ہونے لگیں۔ رفتہ رفتہ بی قصبہ ' مراوشریف' کے نام سے ایک بڑا شہرین گیا، جم آج أنفانستان كے جاربرے شهرول من سے ايك ب-

## مآخذاو مراجع

🏚 ...... مطلع السعدين ، كمال الدين عبدالرزاق سرقتري 🚓 ..... أنغانستان درمسرتاريٌّ ،ميرغلام محرغبار 🚓 ..... رحلة ابن بطوطه،شرف الدين محمدا بن بطوطه 🦺 ..... تاریخ فرشته محمرقاسم فرشته

🖈 ..... آئين اكبرى، ابوالفضل

#### نوال باب

## أزبك،إيراني اومغل

افغانستان میں، شیبانی اور بابر: تیور کے جانشیوں کے زوال کے ساتھ ساتھ افغانستان طوائف اللوک کا شکار ہوتا چلا گیا، ایک طویل مصحت بیرز بین ای کیفیت میں رو بانحطاط رہی .....جووفر نوی یا فوری جیے کی جری انسان نے بہاں جنم لیا ، نہ چنگیز و تیور جیسا کوئی فاتح قسمت آزمانے ادھرآیا۔

قبن طالع آزمان 16 ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ریکا یک حالات نے ایک ٹی کروٹ کی اور افغانستان بیک وقت تین طالع آزمافی آزمانی گیند بن گیا۔ یہ شاہ اساعیل صفوی، بابر اور کھوان کی گیند بن گیا۔ یہ شاہ اساعیل صفوی، بابر اور کھوان شیبانی تھے۔شاہ اساعیل صفوی ایران کا اُبھر تا ہوا متبول سیاتی رہنما تھا۔ وہ بڑی تیزی سے ایران کے طول وعرض پر چھا گیا تھا اور اب وسط ایشیا اور اُفغانستان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا۔ بابر، آبران کے طول وعرض پر چھا گیا تھا اور اب وسط ایشیا اور اُفغانستان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا۔ بابر، تیوری نسل کا اقبال مندشیز اوہ تھا۔ اس کا باب عرشخ ماوراء النہر کے ایک شہرائد بجان کا حاکم بنا تو اس کی عوال میں ایپ بابرائد بجان کا حاکم بنا تو اس کی عمل میں ایپ بابرائد یجان کا حاکم بنا تو اس کی عمل النے کے معدود میں قدم رکھتے ہی اس نے پورے وسط ایشیا کو ایک جھنڈے سلے مرف 11 سال تھی، شباب کی مودو میں قدم رکھتے ہی اس نے پورے وسط ایشیا کو ایک جھنڈ ہے سے کا دانے اس کے میں افغانستان آگیا۔ اس کا میوں کے متعدداً تاریخ ھواؤد کی تحد نے بوتا ہوا کا میوں کے متعدداً تاریخ ھواؤد کی تحد نے ہوتا ہوا کا اسے حریفوں کے مقاب نی افغانستان آگیا۔

از کول کا قائد: محمد خان شیبانی آپ دور کاسب سے بڑا اور کامیاب عکمران تفا۔ اس کا تعلق أذبک شیاست تفاجو کہ چنگیز خان کے بیٹے جو بی کی اولا دیس سے اُزبک نای ایک شخص کی طرف منسوب تفا۔ اُزبک و شخص تفاجس نے اپنے بہت ہے ہم قدم تا تاریوں کو مسلمان کیا تفا۔ اُزبک قبیلہ وسطِ ایشیا کے نازبک و شخص تفاجس نے اپنے بہت سے ہم قدم تا تاریوں کو مسلمان کیا تفا۔ اُزبک قبیلہ وسطِ ایشیا کے نال کی جانب مرد ترین علاقوں میں آباد تفا۔ یہ لوگ تہذیب و تعمدن میں اب تک متلولیا کی روایات پر عمل کی بیارتھے۔ ان کی سخت جانی اور درشت مزاتی مشہور و معروف تھی۔ پندرھویں مدی عیسوی میں اس قبیلے بیراتھے۔ ان کی سخت جانی اور درشت مزاتی مشہور و معروف تھی۔ پندرھویں مدی عیسوی میں اس قبیلے

ر ایک با ملاحت اور قابل شخص'' ابوالخیر'' نے خوارز میں ایک حکومت قائم کر لی محمد خان شیرانی ای

تاريخ انغانستان: جلد اوّل

کا شاعر بھی تھا۔اینے دادا کی وفات کے بعد دہ خوارزم کا حکمر ان بنا،اس کے دادانے مصلحت اندیک ک

- بیت با ساره و ایک تجربه کارسپه سالا رادر عالم فاضل آ دی تھا۔عمد ه اد بی ذوق رکھتا تھا،تر کی زبان ابوالخیر کا بیتا تھا۔ وہ ایک تجربه کارسپه سالا رادر عالم فاضل آ دمی تھا۔عمد ه اد بی ذوق رکھتا تھا،تر کی زبان

راہ اپناتے ہوئے وسطِ ایشیا میں بھی توسیعی عزائم کا اظہار نہیں کیا تھا تگر محمد خان شیبانی نہ صرف وسطِ این بكه أفغانستان تك كوزيرتكين كرناحيا متاتها\_ شیبانی اور بابرین مشکش: 1468ء میں تیوری بادشاہ سلطان ابوسعید کے آل کے بعد وسط ایشا) تیوری حکومت بہت کمزور پڑ گئ تنی شیبانی کے پاس جوال ہست اُز بکول کی بڑی تعداد تھی۔ان کی مر

ے اس نے بورے وسط ایشیا کواپنی جولان گاہ بنالیا، اس کا سب سے بڑا حریف اس کی مانند فولاری

عزم ركھنے والا بابرتھا۔

905 (1499ء) میں جب شیبانی نے تیور بول کے مرکز سرفند تبند کیا تو وسطِ ایشا کے تام سردارادر تیوری شیزاد ہےاس کی ہیت ہے مرعوب ہو گئے۔ ایسے میں صرف بابر ہی تھا جوا پن مخقم ی نوج کے ساتھ اس کے مقالبے میں ڈٹار ہا۔ 906ھ (1500ء) میں باہر نے شیبانی خان سے سموقد چین لیا گراگلے ہی مال شیانی نے اسے سمرقنر سے بے دخل کردیا جس کے بعد ہرطرف حالات

تاسازگارد كيمكر بابراً نغانستان چلااً يا\_ بابر کائل میں: بابر نے افغانستان میں سب سے پہلی کامیابی کائل میں حاصل کی۔ 911ھ اس نے اسے اپنامر کز بنا کر پیلیں رہائش اختیار کرلی ۔ بابر کی والد وقتلق نگار خانم نے جو جلاولنی میں اس كى ساتھ ساتھ تى، كچھ دنوں بعد يہيں وفات يائى - بابركا ذوق تعمير بہت اعلى تھا۔ كابل كے حنت متاثر ہوکر بابراسے دوبارہ اچھی طرح تعمیر کرانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ انہی دنوں کا بل میں

متواتر کی زلز لے آئے، خستہ حال ممارتیں زمیں بوس ہو گئیں اور شمر کھنڈرین کمیا۔ باہر نے اپنے ذوق کے مطابق شہر کواز مرِ نوتعمیر کرادیا۔ اس سال بابر نے ہزارہ جات قبائل کے خلاف مہم شروع کی اور دہا<sup>ں</sup> كركش عامرك تى سے ركوبى كى۔ بابر کی ہندوستان روانگی: کیچھ عرصے بعد بابر نے قندھار پر بھی قبضہ کرلیا۔ اُنغانستان کی سرہز ۔ وادیاں، برف بوش چوٹیال، سرد اور مست ہوا تی یہال کے دریاؤں اور چشموں کا سرد وشر<sup>یل</sup> پانی ..... پیرسب چیزیں باہر کے جمالیاتی ذوق کے عین مطابق تھیں .....وواس سرز مین کو بھی چپوڑ د 🗧

نوال باب

الفالتان المرابع الما تقا مستمر محمد خان شیانی جوخود أفغانستان پر قبضے کا خواہاں تھا، طوفانی بادل کی طرح بانھور جمی نہ کا تھور دی۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ہور دی ہو

اں کا مرحدت ان کا مرحدت ان کی مرکز ان کے ہمرات پر قبضہ کر کے تیموری خاندان کے آخری حکمران حسین مرزا کے اقتدار بیانی سے بیانی نے ہمرات پر قبضہ کر کے تیموری خاندان کے آخری حکمران حسین مرزا کے اقتدار

(۱۵۷۶) از المادراب دو بلخ، قندوز اور فرغانه کوئی کرے آگے بڑھا چلا آرہا تھا۔ بابر کا بھائی نامرمرز ا ال کے بعد بسپا ہوکر کا لم بھٹی چکا تھا۔ ال کے باتھوں تلت فاش کے بعد بسپا ہوکر کا لم بھٹی چکا تھا۔

ہے۔ ان حالات میں بابر کے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنی محبوب سرز مین کوچھوڑ کر ہندوستان ر المان المان المان كرے - چنانچه كابل اور غرنی كونائيين كے حوالے كر كے وہ ہندوستان ہے۔ با آیا جاں کا تاج و تحنت، تقدیر اس کے تام لکھے چکی تھی۔ ہندوستان میں لودھی تحرانوں کے

؟ الدركافاتم كرك اس في عظيم مغل سلطنت كى بنيا در كلى جو 1857 مين آخرى مغل تاجدار بهادرشاه ترى سلمانوں كى عظمتِ رفتة كى يادگاررہى۔

ارکی اُنغانستان سے محبت: بابر مندوستان کا فاتح تو بن گیا اور حالات کے نقاضوں کے باعث وہ رتے دم تک بہیں مہمات انجام دینے پر مجبور رہا گراہے اُفغانستان کی پُرکیف فضا اور کابل کے المناؤل كي خوشبوكي جيشد ياوآتي ربيس وه مندوستان كي آب وجوا اورموس سے كريبال كى نذب دفقانت اوریہاں کے باشدوں کے ذوق ومزاج تک، ہرشے سے بدول رہا۔ تزک بابری میں

ال نے جہاں مندوستان کی گرم اور مرطوب آب وہوا اور يہال كے گذلے پانى كا شكوه كيا ہے وہال الاكے پنديدہ شہر كائل ميں دفتايا جائے۔

إركانقال 5 جمادى الاولى 937 ھە(21 دىمبر 1530 م) كوموا۔ دەميت كےمطابق اس كى لاش كوكالى المار فن كيا كيا \_ كابل من بابر كامزاراً جيمى أفغانستان الصاس كاد لي محبت كي كوابي د المار الماحر الماحر ایر کی زندگی میں قد صار میں اس کا بیٹا شہزادہ کامران حاکم تھا جبکہ بدخشاں اور کائل جاہوں کے پاس سقمہ بابر کے بعد ہمایوں نے ہندوستان جا کر باپ کا تخت سنجالا اورای سے شاہانِ مغلیہ کا سلسلہ آ مے چلا۔ میرالی خان کی اُز بک سلطنت: بابر کاحریف محمد خان شیبانی شال مغربی اُنغانستان پر قبضے کے بعد

ر العراب کے مطران شاہ اساعیل مفوی ہے۔ کی العراب کے مطران شاہ اساعیل مفوی ہے۔ ن کی مقتول ہوا۔ اس کی اولا دبھی اُفغانستان پرزیادہ عرصہ تک حکومت نہ کرسکی اس لیے کہ اُفغان میں مقتول ہوا۔ اس کی اولا دبھی اُفغانستان پرزیادہ عرصہ تک حکومت نہ کرسکی اس لیے کہ اُفغان

میں اس کا ظ سے زندہ رہے گا کہ اس نے وسطِ ایشیا میں میملی اُذ بک سلطنت کی بنیا در کھی جس کی میں اس میں بارہ باد ماہ گزرے سرحدین اُفغانستان سے جالمی تھیں۔ یہ سلطنت ایک صدی تک باقی رہی اس میں بارہ بادہ اور میں میں کی ایک شاخ خوارزم میں مجمی کا بایہ تخت اکثر سمر قداور مجمی کھار بخارا بھی رہا۔ 1515 ویس اس کی ایک شاخ خوارزم میں مجمی کا کو

ہوگئ جو 1882ء میں زارروس کے زیر تسلط آنے سے پہلے تک خود مخار حیثیت سے باتی رہی۔ شیبانی کی تاسیس کردہ از بک سلطنت کے انزات استے پائدار سے کہ 20 دیں صدی عیسوں میں

۔۔ بوئین کے قبضے کے بعد بھی اس علاقے کانام اُز بکتان ہیں مہااور 1991ء میں سوویت بُت پائی پاش ہونے کے بعد اس خطے نے اُز بکتان ہی کے نام سے ایک الگ مسلم مملکت کی حیثیت عاصل کرلی۔ اُ ذنا اُنتان کی سامت برابران کے اثر ات: اُنغانستان اور ایران کے ساسی تعلقات کی تاریخ

پاس ہونے کے بعداں سے سے اربسان ہیں۔ اسسان میں اسسان میں۔ اسسان کی ماری افغانستان کی ساتھ کی ماری افغانستان کی ساتھ کی ماری سے میں۔ اسسان کی ساتھ کی س

بنیاری پرسیای تسلط قائم کرنے کی کوشش کی، دونوں ملکول کو بے حد نقصان اُٹھانا پڑا۔اس کی بنیادی وجہ سیے کہ اُنغان آ زاد منش ادرنہایت غیورلوگ ہیں، وہ غلامی برواشت کرنے کے عادی نہیں، نیزاہا حست کے بل بوتے پر بیرونی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پڑوسیوں سے من سلوک اوروفاداری ان کاوطیرہ ہے مگروہ ان کی بالا دئی بھی قبول نہیں کرتے۔

ظہور اِسلام نے بل اُفغانستان صدیوں تک ایران کی ساسانی بادشاہت کے ماتحت رہاتھا۔ اِسلام نے اللہ اِنظان اِسلام ہی کابا ا اہل اُفغانستان کو کسر کی کے مظالم اور دیگر اقوام کے تسلط سے بچات دلائی تھی ،اس لیے اُفغان اِسلام ہی کابا ا حقیقی نجات دہندہ سیجھتے آئے ہیں۔ دوسر کی طرف ایران کی بدشمتی میدرہ ہی کہ دہاں کے حکمران طبخ ا میں بار بارا لیے عناصر کا غلبہ ہوتا رہا ہے جو ساسانی بادشاہت اور کسر کی کی شوکت و ہیہت کے طلسانی ا تصورات ہی کو ایران کی ترتی اور سریلندی کی معراج سیجھتے رہے ہیں۔ چوں کہ اُفغانستان بھی سامانی ا بادشاہوں کے زیر تھیں ایک صوبہ رہاتھا، اس لیے ایرانی حکمرانوں میں اُفغانستان پر تسلط یا کم از کم ہمال کا

سیاست میں بے جا مداخلت کا حذبہ عموماً کارفر مار ہا ہے۔ ماضی بعید میں میصورت حال کم رہی تکر سواد با صدی عیسوی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ملکوں میں خوشگوار تعلقات کی تھڑیاں بہت مختصر رہی ہیں۔ شاہ اساعیل صفوی کا دور: اس صورت حال کا آغاز ایران میں صفوی سلطنت کے آغاز ہے ہوا، جہا بانی شاہ اساعیل صفوی تھا۔ وہ سوارد میں صدی عیسوی کے آغاز میں اُفغانستان پر قبضے کے خواہش میں اُفغانستان پر قبضے کے خواہش میں فغانستان پر قبضے کے خواہش میں فغانستان پر قبضے کے خواہش میں فغانستان پر قبضے کے خواہش میں فاتھیں بعنی بابرا در شیبانی کا ہم عصر اور کا نے کا تریف تھا۔ وہ ایک زیرک سیاست وان اور تجربے اُربادہ ا

ارج انفانسان: طداة ل ہرں!' ' فیخ قول کے مطابق وہ اردبیل کے شخصیفی کی نسل سے تھا جو بیچرہ فزر کے جنوب میں آباد ترکی نسل نیا۔ نج يردهاني بيثواته-

ا علی صفوی نے ابنی روحانی و مذہبی حیثیت سے فائدہ اُٹھا کرایئے حلقہ اُڑ کی طاقت کواقتہ ار کے اسلام لے بری کامیابی سے استعمال کمیا اور 908ھ (1502ء) میں عراق مجم، فارس اور شالی ایران پر قبضہ ے بری ایک مفہوط سلطنت کی بنیادر کئی جوایک طرف ترکی کی خلافت عثانیہ اور دوسری طرف از بستان ع شانی حکر انوں اور افغانستان کے قبائلی سرداروں کے لیے آزمائش بنی رہی۔شاہ اساعیل صفوی ا استصب تحمران تقا-اک نے کے اقتدادیش آتے ہی ایران میں اٹناعشری ائر کے ناموں کا خطبہ ۔ لازی قراردے دیا۔ نماز ، روزے اور دیگر عبادات میں بھی تمام رعایا کوشیعہ مذہب پر عمل کرنے پر بجور کیا۔ان طرز ممل سے شیعہ کی منافرت کی وہ آگ جوایک طویل مدت سے دبی ہوئی تھی ، بھر بھڑک افی ادر ترک سے لے کرا فغانستان تک شیعد می تفرقد بر هتا چلاگیا۔ شاہ اساعیل مفوی کے متعقباند ردیے سے ایران کے اہل سنت سخت مصائب کا شکار ہوئے اور ان کی خاصی تعداد اُفغانستان اور ہنددستان کی طرف ہجرت کرنے پرمجبور ہوگئی۔

ایران کا أفغانستان پرحمله اوراز بک حکمرانول سے مشکش: اساعیل مفوی ایران میں ایک مضبوط سلطنت قائم کرنے کے بعد اُفغانستان پرلشکر کشی کے لیے بے تاب تھا تکر اس کا سب سے بڑا مخالف محمہ ثیبانی خان وسطِ ایشیا میں اسے للکارر ہا تھا۔ شاہ اساعیل صفوی نے بڑی سمجھ بوجھ سے کا م لیا اورشیبانی کے مقابنے پراس وقت نکلاجب مدمقابل بوری طرح تیار ندتھا۔

شیبانی نے خطرہ محسوں کر کے مرومیں قیام کما مگر شاہ اساعیل صفوی کی چال کونہ مجھ سکا۔شاہ اساعیل منول نے 916 و (1510ء) میں مرو کے قریب اے مقابلہ پر اُکسایا اور انجام کارز بروست الراکی کے بعدا سے شکست دے دی اور مقتولین کی کھو پڑیوں کے میٹار کھڑے کرکے اہل سنت کے دلوں برالم تشیع کی ہیب بٹھانے کی کوشش کی۔اب أفغانستان برنشکرکشی کے لیے موقع سازگارتھا، راہ میں کوکی رکاوٹ نہتھی۔ 916ھ (1510ء) میں شاہ صفوی حدود اُفغانستان کے قریب طوس، مشہد اور المرض جيسا الم شهرول كوفتح كرج كاتها اس كفوراً بعدده ابني فوج كرماته مرات آبينجا-

برات الل سنت كابهت برامر كرتها \_ اساعيل عفوى في الصفح كرتي بى جامع معجد من شديد ذبي تصب پرمشمل احکام کااعلان کرادیا۔اس میں سیحم بھی دیا گیاتھا کہ جمعے کے قطبے میں خطباء،ائمداثنا ' شریہ کے فضائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ خلفائے علافہ (حضرات ابو بکر وعمرا ورعثان عی ری ایسیا) کے

تاريخ انغانستان: جلداة ل عرج اعامان بیموری خلاف زبان درازی کریں۔ حافظ زین الدین ہراتی رافشہ نے بیاعلان سنا توانگ ہرات کے جذبات کی علاف رہاں دراری کریں۔ تر جمانی کرتے ہوئے اس نا پاک تھم کی قبیل سے تھلم کھلا اٹکار کردیا۔اس برصفوی حکومت کے افسرال رز رساں انہیں دوران نماز بحالت بجدہ جامع مبجد ہی میں شہید کر دیا۔اس صورتحال سے ہرات کے لوگوں مرابخہ ا شتعال بھیل گیا۔ لوگوں کو بھیر تادیکھ کرشاہ اساعیل صفوی خود دہاں پہنچا اور تھم میں ترمیم کرتے ہو۔ ہ کہا کہ فطے میں صرف ائمہ اٹنا عشریہ کے نضائل بیان کرنے پر اکتفا کیا جائے۔ اس کے بعد ایرانی فوجوا ئے مینے، قاریاب، جوز جان اور نکنج بھی کیے بعد دیگرے فتح کرلیا۔اس سے پہلے ریطاتے از ک افواج کے قبضے میں تھے محرشیانی کی شکست سے از بکوں کی طانت ٹوٹ گئ تھی اس لیے أفغانستان می صفوی کورو کنے والا کوئی نہ تھا۔اگر چیہ اساعیل صفوی نے بزور طاقت منحر کی اور شالی اَ فغانستان یر تیز كرايا تفاتكر وه عوام كے دلول كوفتح نه كرسكا لوگ اس كے خلاف الشف ادراس كے مقابلے ميں كى جى بیرونی طاقت کی مددر نے کے لیے تیار تے۔اگرایرانی بادشاہ افغانستان میں بنہی رواداری سے کام لیا تو أفغان باشترے اتن جلد بدول منه وقے مگر ایسانہیں ہوا اور حاکم طبقہ مذہبی تعصب میں مبتلا ہوکرا فغان عوام کے جذبات کوٹھیں پہنچا تا رہا۔اس کے نتیج میں اُفغان باشدوں نے ایک بار پھروسط ایشیا کے از بك شهر ادول اورام راء كوا فغانستان ش مداخلت كاموقع دياتا كهوه انبيس ايرانيول سے نجات دلا كي -اں صورت حال کا متیجہ میہ ہوا کہ مغربی وثالی اُفغانستان کو ایرانی اور از بک افواج نے معرکوں کا میدان بنالیااور هرچند ماه بعدیهال حکومتین تبدیل موناایک معمول بن گیا، ملک کی معیشت وزراعت ناه ہوگئ، تجارتی راستوں پر خاک اُڑنے لگی اور قطنے ہر طرف ڈیرے ڈال دیے۔انجام کاراس کشاکن میں ایرانیوں کا پلہ بھاری رہاا دراز بکول نے اپنے یاؤں وسطِ ایشیا میں سیٹ لیے ۔ شاکی أفغانستان کا فقط تحورُ اساعلاقدان کے پاس رہ مگیا۔ 931 ھ (1524ء) میں شاہ اساعیل مفوی دنیا سے رخصت ہوا توشال أنفانستان كا كثر اورمغربي أفغانستان كالممل علاقه بدستورا يران ك ياس تقا\_ <u>اُ فغانستان اور مغل باد شاه: ا</u> نغانستان کے مشرقی اور جنو بی اصلاح اس لحاظ ہے خوش قسمت تھے کہ

اس عرصے میں دہاں بابر، اس کے دوسرے بیٹول اور اس کے جانشین جابوں کی حکومت رہی۔ خانہ جنگيول كے پچھ دا تعات كے باوجود يهال مجموعى طور پرامن دامان كا دور دور ور ہا۔946 ھ (1539ء) میں ایک اُ نفان سر دار شیر شاہ سوری نے ہمایوں سے ہندوستان کا تاج و تخت چھین کر اسے جلاوطن کر دیا۔ ' ادهراً نظانستان کے مغل مقبوضات پر ہمایوں کے بھائیوں نے قبضہ کرلیا تھا، ہمایوں کے پاس اب کو لَا

عاري الغانستان: طداول عاري الغانستان: طريق شرية

باری است بی شیرشاہ سوری کا دور حکومت مختفر ہونے کے باوجود تاریخ میں سنبرے حروف ہے کھے ہندوستان میں شیر شاہ سندوستان کے اس اُفغان حکمران نے عدل وانساف اور تعمیر وترقی کے بہ مثال کا ہانے انجا رہے جنہیں احاطہ تحریر میں لانا ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ پیثاور سے برگال تک بنا ہمارکی تعمیراس کا وہ زندہ وجا دید کا رتامہ ہے جے بھی نہیں ہملایا جاسکا۔

ایران کی دوبارہ مداخلت: اس دوران ایرانی سلطنت اُ نغانستان وہتد کے سیاس اُ تار جِرُ حاوُ پر گهری نظر کھے ہوئے تھی۔ جلاوطن مثل تھران ہمایوں کو شاہ اساعیل کے جانشین ' طہماسپ' نے بڑے اعزاز کے ساتھ اپنے ہاں بناہ دی ادراس کی مدد کا وعدہ کیا۔

برومان فی سیاور برے سے وی سیار کی غیر موجودگی میں 964ھ (1556ء) میں شاہ طہما سپ بخولیا اُنفانستان پر ایران کا تسلط: ہمایوں کی غیر موجودگی میں 964ھ (1536ء) میں شاہ طہما سپ نے ایک بار پھر اُنفانستان میں مداخلت کی اور قدھار پر تبغہ کرلیا۔ اس سے بھی چکا تھا مگر اس کی واپسی کے بعد میں اُنفانستان پر حملہ کر کے قدھار کو مفل شہزادے کا مران سے بھین چکا تھا مگر اس کی واپسی کے بعد کا مران نے قدھار پر دوبارہ تبغہ کی ارب کا مران تھا، نہ ہمایوں، اس لیے قدھار پر ایران کا تبغہ مستملم کا مران نے قدھار پر دوبارہ تبغیل کے درمیان ہوگیا۔ جنوبی اُنفانستان خصوصاً قدھار کے بارے میں مغل بادشاہوں اور مبغوی میر انوں سے بازیاب کرایا گزیر کی نسلوں تک جاری رہا۔ 1003ھ (1637ء) میں خل میں کرنے قدھار کو ایرانیوں سے بازیاب کرایا گزیر کی نسلوں تک جاری رہا۔ 1003ھ (1637ء) میں شاہ عباس نے اسے دوبارہ جھین لیا۔ 1047ھ (1637ء) میں مغل

تاريخ انغانستان: جلد اوّل روشاہ شاہ جہاں نے خود اُنغانستان آ کر قدھار فتح کیا مگر اس کے دالیں جانے کے بعد 1048 میں۔ بادشاہ شاہ جہاں نے خود اُنغانستان آ کر قدھار فتح (1638ء) میں ایرانی حکمران شاہ عباس صفوی تانی نے یہاں ایک بار پھر قبضہ کرلیا۔ 1061ء (1651ء) میں شاہ جہاں نے اپنے میٹے شہزادہ اورنگ زیب کوقندھاری تسخیر کے لیے رواند کیا مگر رم

كامياب نه بوكل-اس طرح طويل عرص تك جنوبي أفغانستان ايراني سلطنت كاحصر با اً فغانوں کی مغلوں ہے وفاداری: تاریخ اُفغانستان ہندوستان کے مغل با دشاہوں کے ذکر کے بغر ادھوری رہتی ہے۔ان سے پہلے سلطان محمود غزنوی ادر شہاب الدین غوری جیسے فاتحین نے اُنغانستال کم ہ۔ مرکز بنا کر ہند دستان پر حکومت کی تھی ،ان کے بعد ایک طویل عرصے تک دونو ل ملکول کی ساست الگ الگ تو موں اور خاندانوں کے ہاتھوں میں رہی مغل بادشا ہوں نے اس رسم کو بدل دیا اور ہندوستان مرکز بنا کر اُفغانستان پر حکمرانی کی نئ روایت قائم کی۔اُفغانوں نے جو مبھی بیرونی حکومتوں کوخوش دا، ہے قبول نہیں کرتے ، دوصد یوں تک ہندوستان کی مغل سلطنت کواس لیے مستر دند کیا کہ مثل سلطنت کا خمیراً فغانستان ہی ہے اُٹھا تھا اوراس کے اولین قاتح بابراوراس کے مورث اعلیٰ تیمور کا اُنغانستان ہے تعلق بہت گہرا تھا۔اس کےعلاوہ أفغان امراءاور قبائلی سردار میجی بخو بی جانتے تھے کہایران کی منولا حکومت کی دست دراز بول ہے مغل ہی ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر دوصر یول ہے زائد عرصے تک اہل اُفغانستان ہند دستان کی مغل سلطنت کے و فادار رہے۔

مغل بادشاہوں کی سنگین غلطی: تاہم مغل بادشاہوں میں سے باہر کے سواکسی نے اُنفانستان کا تعمرور تی پر خاطر خواہ توجہ ندی۔ان کی جانب سے تر تیاتی کام صرف قلعوں کی مضبوطی اور مرمت یا شاہراہوں کی تعمیراور حفاظت تک محدود رہے۔اگر جدیہ حقیقت ہے کدا کثر مغل بادشاہ تعمیری علمی ادر فلا کی ذوتی رکھتے تھے مگراس بارے میں ان کی زیادہ تر توجہ ہندوستان کی جانب میذول رہی۔ان کا کاوشول سے ہندوستان توعکم وادب کا مرکز بن چکا تھا، دہلی اور آگرہ علماء، شعراءاوراد باء سے معمور ہے، مگر اُ فغانستان کے شب وروز تار کِی کی لیبیٹ میں <u>تھے۔ دہلی آنے والے اہل</u> علم وضل کومغل باوشاہ ک<sup>و</sup> مالا مال كردية من محراً فغانستان كي الل علم اورار باب يخن كي حالت زارونز ارتحى \_

اُ فغانستان کے پیڑوئ میں وسط ایشیا کے اُز بکول نے بخارا کواور ایران کے مفویوں نے اصفہا<sup>ن کو</sup> علمی، ادبی، تجارتی اور اقتصادی رونقوں کا گہوارہ بنادیا تھا تگر اُ فغانستان کے وہ بڑے بڑے شہر جن ج مجھی تاریخ ناز کیا کرتی تھی، دیران تھے۔ یہال گنتی کے چند مدرسوں کے سوا کچھے نہ تھا۔ یہ مک ملم وادب سے بالکل تمی دائن دکھائی دیے لگا تھا۔

ارخ افغانستان: طلد إقل اری نقل ادشاہوں کی اُفغانستان سے بے اعتمالی : مغل بادشاہوں کا ذوت تعمیر دنیا ہے آج تکے خراج تعبین در مایم گراس کا مظاہرہ ہندوستان ہی میں ہوتار ہا۔ اُفغانستان میں ان کی تعمیرات صرف رواغ تنے جہاں مغل حکمران اور شہزادے موسم گرما گزارنے آیا کرتے تنے ان میں کائل کاباغ بابرہ ۔ ک<sub>و دا</sub>من کا باغ استالِف ، کا مل اور جلال آباد کے درمیان واقع '' باغ نمله'' قابل ذکر ہیں۔قذرھار کی تدیم آبادی کے قریب "چہل زینہ" کے نام سے ایک عارت بھی مغل بادشاہوں کی یادگار ہے مگر أظانتان كا اصل ضروريات ميل آب پاشي ، زراعت ، اقتصاديات ، آباد كاري ، شېرول كى تعميراورتغليمي زلام پرکوئی خاص تو جذمیں دی گئی مفل دورحکومت میں یہاں کوئی ڈیم بنایا گیا نہ نبر کھیدوائی گئی۔ مدارس

اور علی مرا کز و پران متھے۔ آباد یا ل سمٹنی جارہی تھیں مغل بادشا ہوں کی ہندوستان نوازیالیسی کے سبب افغانستان کے بیچے کھیےعلماء،شعراءاوراد باءبھی ہندوستان جانے کوتر جیج دیتے تھے۔

قاض محراسلم ہراتی جو یہال بڑی سمپری کی زندگی بسر کررہے ہے جب مندوستان بہنچ تو بادشاہ وتت شاہ جہاں نے انہیں سونے میں تکواد یا اور ان کے وزن کے برابر چھ بزار یا نج سواشرفیال ال کے حالے کردیں۔اس تعم کی مثالوں سے أفغانستان کے قابل افراد کا ہندوستان کی طرف تھنچتے چلے جانا

ایک نظری می بات تھی۔

جنوبی و مغربی اُفغانستان میں ایرانی آمریت کی جھلکیاں: اِن تمام باتوں کے باوجود الل أفانتان ايران كي متعصب شيعه حكومت يرمغلول كوترج حية تقے جوكه الل سنت تھے۔ الل انفانتان دیکھ چکے سے کے صفوی سلطنت کے بانی اساعیل صفوی کے افسران نے افغانستان میں قدم رکھتے ہی حافظ زین الدین ہراتی کومحض اس بات پر کہ وہ خلفائے ثلا شدپر دشام طرازی کے لیے تیار نہیں ہے، براِت کی جامع مجدیں قل کرادیا تھا۔وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ ایرانی حاکم امیر خان نے اُنغان ٹائر" آگی ہردی" کی زبان کا منے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی قلم کرادیے تھے۔اس کاجرم مرف میقا کها*س نے سلطنت ایران کے ظلم و جبر کے خلا*ف اشعار ک<del>صے تھے۔''عبدالرحیم شاعر ہوتی'' کا نجام</del>

مجى مب كے مامنے تھا جے آزادى كانفركھنے كى پاداش ميں ايرانى حكومت نے جلاوطن كرديا تھا۔ فكرهار سميت جنوب مغربي أفغانستان كياكثر اصلاع ميس جهال فارى زبان دائج تقى ايرانيول كاافتذار تھا۔اس پورےعلاقے میں علّم وادب کی ٹی پلید کردی گئیتھی علم وادب کی اس نا قدری اورعلاء واد باء کی اس المانت کے نتیج میں یہاں اس دور میں کوئی نامور فرد پیدائبیں ہوا حالا تکہ ماضی میں یمی سرز مین فاری زبان دارب کااصل مرکز تھی۔ یہاں بہزاد، جامی، تکیم سنائی اور علی شیر جیسے شعراء کے زمزے کو نبخے رہے تھے مگر اب ایک کوئی مثال صدیوں ہے تا یا بھی۔ فاری لقم ونٹر کے لیے یہ دور سکرات موت کی ماند تھا۔ در تقریر انسان کوئی مثال صدیوں ہے تا یا بھی۔ فاری لقم ونٹر کے لیے یہ دور سکرات موت کی ماند تھا۔ در تقریر افغانستان کے مغربی وجنو کی صوبوں پر ایران کا اقتدار کھل طور پر عسکری تسلط تھا جے عوام کی قطعا کوئی تعلیر مار اور جرات میں 20، 20 ہزاد رہا ہوں کی مشتمل دو بڑی فوجیں ہر وقت موجود رہا کرتی تھیں تا کہوئی بغادت کامیاب نہ ہوسکے۔ ان فوجوں کے ہم الراجات افغانستان کے مفلوک الحال عوام کی چڑی ادھے کرد صول کیے جاتے تھے۔

پشتوادب و شاعری کاعروج: مغل بادشاہوں کے زیرانظام اُ فغانستان کے مشرق اوروسطی موب جہاں پختون آبادی تھی اس لجاظ سے خوش قسمت ستھے کہ ملک کی حالت زار پرسلگتے ہوئے سوالات نے جہاں پختون آبادی تھی اس کمی انقلائی پشتو شعراء کوجنم دیا، جن میں خوشحال خان خلک کا نام سر نہرت یہاں اس دور انحطاط میں کمی انقلائی پشتو شعراء کوجنم دیا، جن میں خوشحال خان خلک کا نام سر نہرت ہے۔ بعد میں رحمن بابا، حمید بابا اور عبدالقادر ختک نے بھی میمی راہ اپنائی اور پشتو شاعری کوبام عودن تک بہتی دیا۔ انہیں تمام میرونی طاقتوں کوب بہتی دیا۔ انہیں تمام میرونی طاقتوں کوب کے خوال کر کے اپنی تکومت تشکیل دیے برآبادہ کیا۔

شالی آفغانستان کے ازبک حکام کارویہ: اس دور بیل شالی آفغانستان کے وہ صوبے جہاں دسطِ ایشا کے ازبکوں کی حکومت تھی ، نسبتاً بہتر حالت بیل سے ۔ ازبکوں نے آفغانستان بیل بلخ کومر کز بنالیا تھاادد ان کے حکام یہاں کے عوام سے قریب تر رہتے تھے۔ مقامی عوام تقریباً تمام معاملات بیل آزاد تے۔ ازبک حکام نے صرف چندا ہم امور کی دیکھ بھال کے لیے یہاں کچھافسران مقرر کردیے تھے۔ عوام پر کام نے صرف چندا ہم امور کی دیکھ سے شعر دور ازبکوں کی خاص بڑی تعداد شالی آفغانستان میں آباد

milia.

## مآخذو مراجع

🚓 ..... تزك بابرى ظهيرالدين بابر

🏚 ...... أنغانستان درمسير تاريخ، ميرغلام تحرغبار

💠 ..... تارخ وسطِ ايشيا، محمر حيات

Encyclopedia of Islam.V.1 ..... 🎄

## ارخ افغانستان: طداول

#### دسوال باب

# خودمختاری کی تحریکیں

مفل حکمرانوں کی اَفغانستان میں تر قیاتی امورے بے اعتباکی تو شاید اَفغان عوام کے لیے ایک حد عية على برداشت موتى محروه الي غدمب المان اورغيرت يرآ في آت نيس وكلي سكت ستع مايون مے بعد جب اکبرنے ہندوستان کی مندا قد ارسنھالی تواس کے غرور و تکبراور خوشا مدی در بار یوں کی جی هنوری نے جلد ہی اے ''انا و لا غیری ''کی سیڑھی پرچ حادیا۔ اکبر کے دربار بی شاعر، موسیقار، گیتے ،معة راور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے ماہرین کے علاوہ حد درجے مگراہ کن نظریات کے عال دانشور بھی موجود تھے۔ابوالفضل اور فیضی جیسے زر پرست علماءاس کے جہل والحاد میں اضافے کا سب بنت رہے، نوبت يہال تك يَخِي كدا كبرنے دين إسلام كى جكد 'دين البي' نا فذكر في كاعلان کردیا۔ بیخودساختہ دمین ہندوانہ تہذیب کی نقالی اور بعض چزوں میں عیسائیت کی مفتحکہ خیز تقلید کے موالچھ نہ تھا۔ کفروالحاد کے اس مجموعے کو جب سر کا رہی حیثیت دے کر پوری مغل مملکت میں بزور توت نافذ کرنے کی مہم نثر وع کی گئی تو إسلام اور مسلمانوں کا در در کھنے والے بے چین ہو گئے۔ <u> بروٹن کی تحریک جہاد: اس موقع پر جہاں ہندوستان ٹیں اس بے دین کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالی </u> نے مفرت مجدد الف ثانی براللئے کو کھڑا کیا، وہال أفغانستان میں مشیت خدادندی نے شیخ بایز بدانصاری رنطنن کودین اکبری کےخلاف سلح جہاد کی ہمت وتوت عطاکی۔ شیخ بایزید انصاری مشہور صوفی بزرگ شیخ مران الدین انصاری روانن<sub>ے</sub> کی اولاد میں سے <u>ش</u>ے ان کے دالد بیخ عبداللہ انصاری اپنے زمانے کی لیگانہ روزگارروحانی شخصیت متھے۔ شیخ بایر بدانصاری رالفند مشرتی پنجاب کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے تھے۔ دہ نمایت پر ہیز گار، جراًت مند اور غیور انسان تھے علم دین اور سلوک واحسان کے شعبول میں ان کا پایید بهت بلندتها وه ايك عمده خطيب اورصاحب طرز اويب بهي تق ان كى كما بين "خير البيان"، "حال نامه" ادر'' مخرن الاسلام' ان کی علمی واو بی مهارت کا ثبوت ہونے کے علاوہ ملتِ إسلاميد كے بارے يس الن 152 تارخ افغانستان: جلداوّل

كدردة فم كي آكيندارين وويشق فارى ادرع في يربيك وقت عبورر كلت تحمد ال مرد بجابد نے ہندوستان ادراً فغانستان شیل اکبر کے مظالم کا بچشم خود مشاہدہ کیااور زبان وقلم سے ای ے خلاف آواز بلند کی۔وہ منتظر شے کہ شایدا س طرح حالات سدھرجا نمیں اور حکام ایتی اصلاح کرلیر مج عالات کی خرابی روز بروز بر هتی گئی۔ پھروہ دن آعمیا جب شیخ بایز بدانصاری نے حکومت کی اصلاح ہے مایوں ہوکراس کے خلاف مکوارا ٹھانے کاعزم کرلیا۔ وہ قند ھار کے دورے پر تھے کہ انہوں نے ایک درر ناک منظر دیکھا۔ اکبر کے سپاہی جو بیرم خان نامی مغل امیر کے ماتحت تھے ، ایک مورت کو گرفیار کر کھے تے۔ انہوں نے اس عورت کے بالوں کوایک جرفی ہے بائدھ کراس سے لٹکا دیا اور اس حالت میں جرفی ۔ کوچکر ویے <u>گئے عورت</u> کی دلدوز چیخوں نے آسان کا کلیجہ چیر دیا گمرز مین پراس کی فریاد کو پہنچے والا کوئی ز تھا کسی کی ہمت نہتی کمفل سیا ہیوں کوصنی ٹازک کی اس تذکیل اورانسانیت کے اس تو بین سے رو کیا۔ شیخ بایزیدانساری نے بیمنظرد یکھا توان کا خون کھول اٹھاادرا کل کمجے انہوں نے اکبر کے مظالم ہے عوام کونجات دیئے کے لیے شمشیر بکف ہونے کا فیصلہ کرلیا۔ سوچ بحیار اور مشورے کے بعد اس مقمر کے لیے مشرق اُ فغانستان کا علاقد انہیں موزوں ترین معلوم ہوا۔ وجدیہ تھی کہ ہندوستان مغل افواج کا مرکز تقااور دہاں کے مسلمان آرام پسند تھے۔ نیز وہاں کی اکثریت ہندوتھی جو اِسلام کے نام پرشروع کی گئ اس تحریک کی مخالفت کرتی اوراس مسلح جهاد کے خلاف حکومت ہی کی جمنوا بنتی \_ أفغانستان کے غیور عوام چوں کہ پہلے بی مغل حکمرانوں سے نالال تھے ،اس لیے بیامید تھی کہ وہ فد ہبی غیرت وحمیت کے عوان ے اکبر کے خلاف تحریک جہاد کا بھر پور ماتھودیں گے۔

تحريك كا أغاز: صلاح مشوروں كے بعد آخر كارشّ فيايزيد رِالنَّهُ في مخل حكومت كے خلاف ان علاقول من جوآج كل صوبر مرحداور مشرتى أفغانستان كاحصه بين تحريك جهاد كا آغاز كرويا \_ان كى روحانيت، تقول، على كارناموں اور شجاعت كا ہر طرف شهره موچكا تھا۔ أفغان عوام جوق در جوق ان كے گر دجمع ہو گئے۔ بيت المال قائم كرديا كمياجس سے كاہدين كے ليے اسلحداور داشن كا انتظام كيا جانے لگا۔اس سے غريوں اور مسکینوں کے لیے رفاہی کاموں کا اُغاز بھی کردیا گیا۔ پختون قبائل میں اس وقت پوسف زئی قبیلے نے بھی ا کتح یک میں شمولیت اختیار کرلی اور سالانہ عشر اور خراج کی رقم بیت المال میں جمع کرانے گئے۔

شَیْ بایزیدانساری کی اس تحریک سے متاثر ہو کر پختون قبائل کے ایک بااثر رہنما ملّا درویزہ نے جمّا ا کبر کی حکومت کے خلاف مہم کا آغاز کردیا اور اپنا حلقہ پشاور تک وسیع کرلیا۔مغل حکومت اس میورٹ عال سے بے خبر نہ تھی۔عوام کوشنے بایزیدانصاری کے گرد جمع ہوتے دیکھ کر کابل کے مغل حاکم نے شاکو

ماریں۔ عرفار کرلیاادران کو سخت تکالیف کا نشانہ بنایا۔ کچھ عرصے بعد حکام نے بیٹنیال کر کے کہان کا حوصلہ ر المار الم کر دیا۔ وہ کابل کے مشرق کی جانب نگل گئے اور'' تیراہ'' کے علاتے کومرکز بنا کر رضا کاروں کی سلح ۔ ربیت شروع کردی۔ کچھ ت*ی عرصے میں انہوں نے مینکڑ و*ں بجابد تیار کر لیے \_

فنح ایزیدا جھی طرح جانتے تھے کدا س مخفری طاقت سے اکبر کی لاکھوں پیٹرورسیا ہوں پرمشمل انواج کوشکست نہیں دی جاسکتی تا ہم وہ مطمئن تھے کداس طرح قوم کے سامنے قربانی دینے والوں کا اکی مملی نمونہ آ جائے گا اور تحریک جہاد کی دعوت ہر طرف پھیل جائے گی۔ ابنی تحریروں میں بھی وہ عوام ۔ کودعوت جہادیتے رہے، ابنی تصنیف بحزن اللاسلام میں دہ تحریر فرماتے ہیں: '' میں لشکر تیار کررہا ہوں نا كىلىلىنى بىندكوتكست دول - بردە فخف جس كے ياس محمورا بيرے ياس چلاآ ئے۔"

مثرتی اُنظانستان سے مثل حکام کو بے دخل کرنے کے لیے انہوں نے پہلا بڑا حملہ جلال آباد پر کمیا اور ر ہاں تبضہ کرلیا۔ کا مل کے حاکم محسن خان کو یہ خبر لمی تو وہ ایک بڑی فوج لے کران کے مقالبے پر آیا۔ ''شنوار'' کا معرکه اور شیخ کی شهادت: 1579 مین''شنوار'' کے میدان میں مٹھی بھر بجاہدین اور مرکاری فوجوں میں زبردست لاائی ہوئی جس میں شیخ بایز بدانصاری شہید ہو گئے۔ان کی فعش پشاور کے مح بشت مجرين وفن ك كى - شخ بايزيد قبائل بن "بير روش "ك لقب م مشهور تق اس ليان ك پروکارروشانی کہلاتے تھے۔ان کی تحریک مجمی "تحریک روشانیان" کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔وہ خود توا كبرى حكومت كوكو فى برادهيكاند بهني سكة عمران كي جانشينون في سوابوي صدى عيسوى عن شروع كى كى اِل تحریک کوستر ہویں صدی عیسوی کے اداخر تک جاری رکھا اور مثل عکومت کے لیے در دسر بے رہے۔ ت بایزید کے دارث: شخ بایزیدانساری کی شہادت کے بعد عابدین کی قیادت کی ذمداری ان کے ہیے جلال الدین انصاری نے سنھال لی۔شخ جلال الدین اپنے باپ کی طرح دلیر، نڈراور قائدانہ مفات سے مالا مال تھے۔انہوں نے مجاہدین کی مجرتی کے کام کوسزید وسعت دی اور ان کی تربیت کو زیادہ منظم کیا۔ جلد ہی ان کے باس 20 ہزار بیادوں اور 5 ہزار گھڑسواروں کا ایک لشکر تیار ہو گیا جے کے کردہ بٹاور پر حملہ آور ہوئے اور اکبر کی طرف سے مقرر کردہ وہاں کے گور زحامہ خان بخار کی کوتل کرایا۔ بیوا تعدا کبر کے غرور و تکبریرا یک تازیانے ہے کم ندتھا چنا نچدوہ بلبلا أٹھااور شیخ طلال الدین کی الراول کے لیے اس نے کیے بعد دیگرے کی لشکر حیبر کے پہاڑوں کی طرف روانہ کیے۔ اکبر کے نامور

امرا مان سنگی مثم الدین خانی اور''زین خان کوکه''ان کشکروں کے سالار تھے۔

154 خ افغانستان: علیلاق 1585ء اور 1586ء کے دوسال ان خونر پر جنگوں میں گز دے۔مغل افواج ایک سیلاب کی طرن امنڈ تی رہیں۔ باہدین ان کی بیانسبت بہت کم ستھے پھر بھی لڑتے رہے۔ بیسف زگی، مہند اور فور نیا تائل جہاد کی اس تحریک میں شخخ جلال الدین کا بھر پور ساتھ دے رہے ہتھ۔ چونکہ ریجنگیں کی ماں بہاری من طب بندی کے ساتھ لڑی جار ہی تھیں اس لیے مغل افواج کا بیلہ بھاری رہااوراً خرکارا کری سیرانوں میں مصابحت اللہ ہے۔ افواج نے ایک جنگ میں مجاہدین کی مزاحمت کا زور تو ژدیا۔ مجاہدین پسپا ہو گئے ہشنے طلال الدین سوامت کی ۔ طرف نکل مجتے مخل فوجوں نے ان کے تعاقب میں سوات اور با جوڑ کو کھنگال ڈ الانگران کا کوئی سراغ نہا ایک طویل عرصے تک شیخ جلال الدین کا مجھے پہتا نہ چلا مغل حکومت مطمئن تھی کمان کا کام تمام ہوگا ہادر بیردوش کی تحریک جہادتم ہوگئ ہے۔ مرعوام اس پر تقین کرنے کے لیے تیار مدیتھے۔ ان کا خیال قا کہ شخ جلال المدین مغلول سے چھپ کرایک عظیم کشکر کی تیار کی میں معروف ہیں۔ جو نہی وہ کشکر تیار ہوگا، خ جلال الدین منظرعام پرآ کرحکومت کا تخته اُلٹ دیں گے لیکن شیخ جلال الدین کوئی بڑ الشکریتارنہیں کررے تھ، حالات ان کے نالف ہو چکے تھے۔ حکومتی ایجنٹ لوگوں کو مال وزر کے ذریعے خریدرہے تھے۔ بهر كيف شيخ جلال الدين روبوشي كي أس سافرانه زندگي ش بھي مايوں نہيں متھے۔ ہندوستان اور أفغانستان كو ا كبرك لادينيت ، بچانے كے ليے دہ تحريكِ جهادكوايك نيار أن دينے پرمسلسل غور وفكر كرر ہے تھے۔ وہ جان میں شخے مخل افواج کی عظیم طاقت کو کھلے میدانوں میں چیلنج کر کے برابر کی سطح پر جواب دیناان کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے کوئی راستہ نکالا جانا چاہیے۔ بڑے نوروفکر اورمشورول کے بعدانہوں نے جنگ کا دوانو کھا طریقتہ کا رپیند کیا جو دور حاضر میں ہر ظالم کے خلاف مظلوموں کی مزاحت کا مقبول تڑین اندازین گلیا ہے اورجس کے ذریعے آئے تشمیر، عراق ، فلسطین اوراً فغانستان میں مٹی مجر ملم طال باز، دشنوں کی بڑی بڑی افواج کونا کول پنے چیوارہے ہیں۔ شخ جلال الدین نے میدان میں آئے مائے کی جنگوں کو بڑے لئکر کی تیاری تک مؤخر کر کے گوریلا جنگ کا طریقتہ کارا ختیار کیا۔ای جنگ پالیسی کے ساتھ وہ چارسال بعد دوبارہ نمودار ہوئے اور اُ فغانستان کے پہاڑوں کو اکبری افواج کے ليمنتل بناديا۔ اكبر كے امراء جعفر بيگ، قاسم خان اور آصف خان، شخ كے مقالجے عاجز آگئ تصام ایک موقع پروہ ان کے خاندان کوز نے میں لینے میں کامیاب ہو گئے اوران کے بھائیوں کال الدين اور واحد على كوگر قار كرليا مغل حكومت نے اس كے ساتھ ساتھ سياى چاليس بھى چليس، جوڑ توڑ كركة قبائل كے بہت سے نمائد اكابراورعلما وكوشخ جلال الدين كے خلاف كھڑا كرديا كيا۔

ا كبرى افواج كى رسواكن شكست: 1592 ويل فيخ جلال الدين في محسوس كيا كد كوريا جك ك

تارىخ انغانستان: طداة ل علاده مغل افواج پرایک ایسی کاری ضرب لگانا ضروری ہے جس سے دیلی کا مرکز بل کررہ جائے۔ جنانچہ انہوں نے اپنی ساری قوت جمع کر کے مخل لشکر کو جوا کبر کے مشہور ترین راجا بیر نل کی قیادت میں جلا آر ہا تھا، ماجوڑ کے قریب تھیرلیا۔ منل سپاہیوں کو کہیں جائے بناہ نہ کی اوران کے 40 ہزار افراد بیک وقت یابدین کے ہاتھوں فنا کے گھاٹ اتر گئے۔اس بڑی کامیابی کے بعد سرحدواً فغانستان بیں'' دین اکبری'' ہ ہے۔ کا جینڈ اسرنگوں ہو گمیااور دربار د ہلی کا اُفغانستان میں اینے نائمین سے رابط ختم ہو گیا۔ در ہُ خیبر پر مجاہدین كا قضه تقااوراً مدورفت مسدود كردي مي تقي \_

غ في كامعركه اورشيخ جلال الدين كى شهادت: يا في سال بعد اكبرن ايك زبردست نوج بهيج كرورة خیر بر تبضه کرلیااورا فغانستان کاراسته کھلوانے کی کوشش کی۔اس موقع پر بجابدین اور مغل افواج کا غزنی کے یاذ برزبردست معرکه ہوا میکن تھا کہ بجاہدین جیت جا عمی مگرشنے جلال الدین مغلوں کے ایک حملے میں شدید زخی بو گئے اورای حالت میں وشنوں نے انہیں گرفتار کرلیا۔ چونکد انہیں کسی رعایت کے بغیرفور آئل کردیے كا حكام جارى كردي كئ تحصال ليانهين اى وقت شهيدكرد يا كيااوران كاكثابواسرد الى يحيى ديا كيا\_ يد 1598ء كاوا قعد ب، جب شيخ كاسراكبر كے دربار ميں لايا كيا تواسے ديكھ كرا كبركو يول محسوس موا عیےال کے سرے کوئی بہت بڑا او جوہث گیا ہو۔اس کے سامنے اب مقابلے پر کھڑا ہونے والا کوئی نہ تھا۔ اُفغانستان کے شیر کا کٹا ہواس اس کے سامنے پڑا ہوا تھا۔

تَیْغ جلال المدین کا وارث، احداد: تا ہم ا کبرکا سکون عارضی ثابت ہوا۔ شِیْخ جلال الدین کے بعدان کے پیروکارول نے بیٹنے کے بھیتیے 'احداد' کو اپنار ہما بنالیا۔اُدھر دہلی میں اکبر کا انتقال ہو گیااور جہا تگیرنے حكومت سنجال لي احداد براجنكجواورغيورانسان تعاواس في انتباكي ناموافق حالات ميس 27 سال تك اسلام کی سربلندی اور افغانستان کی آزادی کی جنگ اوی اس کی ساری زعدگی کامیابوں اور ماکامیوں کے نشیب و فراز میں دوڑ نے گزری \_1610 میں اس نے کابل پرایک براحملہ کر کے مثل کاومت کے ہوش ا الادیے کا بل پر قیضے کے بعداس نے لوگر کواپنام کر بنایا اور مغل انواج کے لیے در دسر بن گیا۔

1614ء کے ایک ہی معر کے میں اس نے 3 ہزار مغل سیا ہوں کو مارڈ الا۔ اس کے ساتھ افراد کی توت أفغانستان كے پہاڑوں میں ڈیرا ڈال دیا۔ پہال قلعہ "واغز"اس كا مركز تھا۔مخل افواح جومسلسل اس كا تعاقب كردى تيس. 1625 ميس كهسار" تيراه" مي اح كيرن من كامياب موكيس-ايك زبردست الراكى كے بعد" احداد" اين قرب اوروطن يرشار موكيا \_ قلعد" واغ" پرمغل قابض مو مك -اس كالل

تارخ افغانستان: جلداة ل

خاندان پہاڑوں کے نیج وٹم میں روپوش ہو گئے تاہم اس کی ایک بیٹی پیچیے قلعے ہی میں رہ گئی۔ جب اس نے خود کو دشمن کرنے میں دیکھا تو آئھوں پر پٹی یا ندھ کر قلعے کی باندفسیل سے کودگئ تا کردشمن کے ہاتھ نہ آئے۔اس طرح اس نے اپنی جان قربان کر کے قید و بند کی ذلت سے نجات حاصل کر لیے مناول نے ''احداد'' کی لاش پرچشن منایا اور اس کا سرکاٹ کر جہا تگیر کے درباریں ہیجے دیا۔

ے احداد کی ماری میں کی بیروں کی بیدر احداد کے بعدروشانی تحریک کی قیادت کا بہ جھا صداد کے بیخ عبدالقادر کے کا ندھوں پر آپڑا۔ اکبر کی بدد بنی اور الحاد کے خلاف جہاد کاعلم بلند کرنے والی بیخریک اب عبدالقادر کے کا ندھوں پر آپڑا۔ اکبر کی بدوستان میں مجددالف ٹانی روائنے کی جرات واستقامت اور عوت وعزیمت کے بیتے میں اکبر کی بھیلائی ہوئی بددین کا سیلاب تھم گیا تھا اکبر کی موت کے ساتھ میں بدالحادی فلسفہ اپنی موت آپ مرگیا تھا۔ اکبر کے بعد جہا تگیر کے دور میں مجددالف ٹانی روائنے کی تحریک نے امراعے سلطنت کے افکارواذ ہاں تبدیل کرنے میں کا میابی حاصل کر کی تھی جس کے نیج میں جہا تگیر کے جانشین شاہ جہاں کے دور میں دینے شعار کو ینڈری کرتے ترتی ہونے گئی تھی۔ ان حالات میں میں جہا تگیر کے جانشین شاہ جہاں کے دور میں دینے شعار کو ینڈری کرتے ترتی ہونے گئی تھی۔ ان حالات میں میں در کے اکثر علاء کے نزد یک سلطنت بہند سے جو کہ ایشیا کے بہت بڑے درقی پر معلمائوں کا

وحدت کی علامت بھی ، آزادی حاصل کر نے کی تحریک پر اسلامی جہاد کا اطلاق نہیں ہوسکتا تھا۔
بہر کیف اکبر کی اسلام دشمنی نے آفغانوں کے دلوں ہیں مغل حکومت سے نفرت کا جوشعلہ بحر کا اِقا
اسے جہا تگیر کی سیاست اور شاہ جہاں کا مذہبی اور تھیراتی ذوق بھی نہ بچھاسکا ..... اور وہ اپنی آزاد کی کے
لیے کوشاں رہے ۔عبدالقادر نے شاہ جہاں کے دور میں تحریک کی زمام سنجا لئے کے بعد 1627ء می
مغل افواج کو ایک بڑی شکست دی ، انہی دنوں پشاور میں کمال الدین نامی ایک اور لیمرلیڈر آفغانستان
کی آزادی کی جنگ میں کود پڑا تھا۔ اس کے مقام اور تجربے کے پیش نظر عبدالقادر اپنے ساتھیوں سمیت

اس سے جاملات ہم ید دنوں رہنما ال کر بھی شاہ جہاں کی ریاسی طاقت پر غالب ندآ سکے۔
عبدالقادر کی خود میر دگی: کچھ مرمر گزر نے پر عبدالقادر کو پیر محسور ہوئے لگا کہ اب' جہاد' کے نام ہے جارکا
پیر کی محض مسلمانوں کی خانہ جنگی بن کر دہ گئی ہے۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگیا تھا کہ حضرت مجد دالف الفائی کی کاوشوں سے مخل حکومت میں ہونے والی اصلاحات کے بعد شاہ جہاں کے خلاف کوارا تھانے کا
کوئی معقول دجنہیں دہی۔ عوام بھی اب پہلے کی طرح جوش وخروش سے تحریک میں جھر نہیں لے رہنے
حالات کے ان پہلوؤں پر تورکر کے عبدالقادر نے 1634ء میں مخل حاکم سعید خان کے سات
مالات کے ان پہلوؤں پر تورکر کے عبدالقادر کے جھیار ڈال دینے کے بعد تحریک کو انتہ میں جو کے بھر تحریک کو انتہ ہمیں اور ان کے بعد تحریک کو انتہ ہمیں رڈال کرخود کو دربار دبلی میں جیش کر دیا۔ عبدالقادر کے جھیار ڈال دینے کے بعد تحریک کو انتہ

بارخ افغانستان: جلداة ل

ہوئی تھی مگر شاہ جہاں اس موقع پر میرموج کر کہ 60 برس تک جاری رہنے والی میتح یک عبد القادر کے آل اولادی سر پرتی میں ددیارہ سرندا تھا لے، اس خاندان کو کمل طور پر ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کرلیا۔

عدالقادر کا بینا کریم داوسرحدی علاقول میں اور کزئی اور آفریدی قبائل کے زعماء سے ل کرسلطنت ہندے اچھے تعلقات استوار کرنے کے لیے صلاح ومشورہ کررہا تھا کہ مخل افواج نے حملہ کر کے اے اس کے تمام خاندان سمیت گرفتار کرلیا۔ کریم داوکو پشاور لے جا کرفتل کر دیا گیا جبکہ اس کے خاندان کے ، بقه تمام افراد جن بیں ہے اورخوا تین بھی شامل تھے، تمام عرحکومت کی گرانی میں رہے۔اس طرح ''روشانی تحریک''کے تام سے شروع ہونے والی اَفغانستان کی خودمختاری کی پہلی مؤثر تحریک ختم ہوگئی۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں: شاہ جہال کے بعداورنگزیب عالمگیر جیسے باعظت، پابند شریعت علم دوست اورا قبال مندفر ماٹروانے تختِ دہلی کورونق بختی۔اورنگزیب کے 50 سالہ دورحکومت کو ہندوستان کے إسلامی تاریخ کا عہدزریں کہاجاتا ہے۔ 1657ء میں اقترار حاصل کرتے ہی اس نے پوری سلطنت ش شرعى احكام كوزنده اوررسومات بدكوختم كرذالا تظم كومنا بااورعدل وانصاف كابول بالأكياب اس کی سیاست، تذبره عالی بهتی اور عسکری امور میں مبارت کے باعث ہندوستان کی مرحدیں ان علاقوں تک جا پہنچیں جنہیں اس کے آبا واجداد بھی ختم نہ کر سکے ہتھے۔ بڑے بڑے خالفین اس کے سامنے سرگلوں ا ہوتے بطے گئے اور کوئی اس کا جم کر مقابلہ نہ کرسکا یکراس کی زندگی میں ایک ایسا کا ناتھا جوسالہا سال تک اس کے لیے سوہانِ روح بنارہا۔ میسر حدی قبائل کی جانب سے 30 سالہ خاموثی کے بعد ایک بار پھرمغل حومت كے خلاف جنگ كا علان تھا جس كا آغاز يوسف ذكى قبلے نے كيا۔ اس قبلے نے آخردم تك مغلول

 دموال باب

برت بهت پیند کرتا تقااوراس کے علم وقفتل، فنون حرب میں مہارت اور سیا کی رمزشا ک کومراہتا تھا۔

عمر خوشحال خان کے مغل سلطنت سے بیے خوشگوار تعلقات اور تک زیب عالمگیر کے زمانے میں ختم ہو گئے۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں اس زمانے میں قبائلی علاقوں میں مغل سلطنت کے خلاف تحریک نر وع ہو بھی تھی جے مغل افواج طاقت کے بل بوتے پر کچلنا جا ہی تھی منل حکومت کا وفاوار ملازم ہونے کی حیثیت سے خوشحال خان ختک حکومت کے نالفین کی سرکونی پر مامور تھا۔ دوسری طرف پٹھان ہونے کے تاتے وہ خود کو اپنی توم سے الگ نہیں کرسکتا تھا۔اس نے گفت وشنید، ندا کرات اور سلے وصفائی بے ساتھ اس معاطے کو سلجھانے کی بڑی کوشش کی گرمعاملہ الجنتائی چلا گھیا۔اس نے قبائل کو حکومت کے خلاف تکوارا ٹھانے سے روکئے کے لیے ہرممکن تدبیر کی۔ دوسری طرف اس نے حکومت کوسمجھا یا کہ اس مسلے کے لیے طاقت کا استعال مناسب نہیں ، لیکن میکوشش رائیگاں گئی۔ آزادی پسندافراد سلح تحریک ہے بازائے نہ حکومت نے اپنی یالیسی زم کی۔

خوشحال خان کی آخری کوشش میقی کدوه مغلوں اور قبائل کے درمیان ٹالٹ بن جائے اور دونوں فریق اس ے فیلے کے مطابق ملے کرلیں .....ایسا بھی نہ ہوسکا.....دراصل عالمگیر کے درباریس خوشحال خان سے صد کرنے والے امراءموجود تھے جوریشکوک بھیلارہے تھے کہ خوشحال خان بیسب کچھا بنی سیاست چیکانے

کے لیے کررہا ہے اور حکومت کو قیائل سے مرعوب کر کے اس کے وقار اور سالمیت کوینہ لگانا چاہتا ہے۔

گرفآری اور رہائی: اس زہائے ٹس اُ نفانستان اور سرحدی قبائل کا گور زمہابت خان تھا جونوشحال خان کی خوبیوں اور وفاداری کا قائل تھا۔ ممکن تھا کہ اس کی موجودگی میں خوشحال خان ادر مغل حکومت کے درمیان اعتماد کارشته اتن جلدیه نوفتا گر 1661ء پی اس کا تیادله ہوگیا۔اس کی جگدامیرخان کا تقرر ہوا جو خوشحال خان کا مخالف تھا۔ پشاور کا امیر مرز اعبدالرحیم بھی اس سے بغض رکھتا تھا۔ان دونول عہدے دارول نے عالمگیر کومسلسل شکایات بھیجنا شروع کیس اور مرکزی حکومت پر زور دیا کداس ناالل تباملی مردارے تمام اختیارات واپس لیے جائیں۔ چنانچے مرکز کی جانب سے رفتہ رفتہ خوشحال خان سے تمام ا کرازات، مراعات اور اختیارات واپس لے لیے گئے اور آخر کار حاسدین نے بغاوت کے جموثے مقدے مں موث کرا کے اسے گر فبار کرادیا۔

اے ہندوستان لے جایا گیا اور گوالیار کے قلع ٹیں گئی برس تک قیدر کھا گیا۔ تید وہند کی جسمانی اذیوں سے زیادہ خوشحال خان کو میر ذہنی اذیت بیٹی کہ اس کی جانب ہے مغل حکومت کی سالمیت، ملک وملت کی بلندا قبالی اور اِسلامی برادر کی کی کیے جہتی کے لیے کی مجی کا دشوں کو''غداری'' قرار دے دیا میا

160 تارىخ افغانستان: جلداوّل ے۔ زبانہ قید میں خوشحال خان نے جو در دناک اشعار کے بیں دواس کے کلام کا سب سے پر موز د میں۔ اہلِ وطن سے جدائی اور آزادی کی نعت سے محروی پر اس نے 4رجب 1077 م ( ) بنوری 1667ء) کو دحبس نامہ' کے عنوان ہے ایک طویل القم لکھی جودوسو پس اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کی شاہکارنظم ہے۔ قید کے دوران اینے چندشعروں میں وہ کہتا ہے: ''میں ناحق اور نگ زیب کی قیدیس ہول .....خدا گواہ ہے .....

میں صرف جھو ئے الزامات کے باعث عماب کا نشانہ بناہول ..... خدا كوحاضرونا ظرحان كركبتا بول .....

مجھے اپنا کو کی مناہ یا خطامعلوم نہیں لیکن ..... لوگ کیسی کیسی باتن بنارہے ہیں .....

شايدميرى قابليت اوربصيرت بىميرے ليمصيبت بنى بـ

جس امانت داري اورخلوس سييس في مغلول كى خدمت كى .....

أفغانوں مِس كوئي دومرانبيں جواس جيسي مثال چيش كر سكے......''

خوشحال خان ختک کی اس طویل قید کے دوران قبائل میں حکومت کی مخالفت زور پکڑر ہی تحی انوشحال

خان خنک جیسے مقبول رہنما کی گرفتاری نے گویا جلتی پرتیل کا کام کیا تھا ..... تا ہم گوالیار کے قلعے مما محبوس پیے ختک سرداران تمام سرگرمیول سے لاتعلق تھا۔ وہ قید ہی بیس تھا کہ باکوخان ، چالاک خان ختک

اورا ممل خان حکومت کے مقابلے کے لیے اٹھے اور قبل کرویئے محکے مفل صوبے دار امین خان نے ا یسے تمام خالفین کوٹھ کانے لگاد بااور بظاہر شورش کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر بغاوت کی اس تحریک بی خوشال خان کامل دخل یا باغی رہنماؤں ہے اس کا تعلق ثابت ہوجا تا تو کوئی بحید ندفقا کردیگر باغی رہنماؤں کا

طرح اے بھی تن کردیا جاتا مگرز مان وقید میں اس کے خلاف تحقیقات سے ایسی کوئی بات ٹابت نہ ہوگا لبذا حکومت اے رہا کرنے پرغور کرنے لگی۔ ھالات پرامن دیکھ کر 1079ء (1668ء) میں خوشحال خان خٹک کور ہا کردیا گیا۔ ویسے بھی ال

برکوئی الزام ٹابت نہیں ہوسکا تھااس لیے حکومت کے باس اسے مجوس رکھنے کی کوئی وجہنیں تھی۔

خوشحال خان خٹک ایک بار بھر اکوڑہ خٹک کے بلند میدانی علاقے میں آگیا۔لوگوں نے اس کا پرج<sup>ان</sup> استقبال کیا۔ مادروطن کی پُرکیف فضانے اس کےجسم کوچھواتواس نے اپنے اندرایک ٹی توانا کی محسوں گا،

خود مخاری کی حدوجهد کا آغاز: اب وه ایک فیمله کرچکا تعا .....ایک ایبا فیمله جس کا چند برس میلادا

دموال باب

ع انفانتان: جلدادل

اری میں کرسکا تھا۔۔۔۔مغلوں سے آزادی حاصل کرنا اب اس کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد تھا سور کا اس عزم کا بر ملا اظہار کرنے لگا۔ جنگرو قبائل اس کی بہادری مردا تکی ادر علم وضل کے گرویدہ سے دواس کے خیالات سے تیز کا سے متاثر ہونے ملکے مغلوں کے خلاف سلے جدوجہد کا جذب ایک ر بردان چرھے نگا۔ خوشی ل خان شک کی جوانی کا بھر پوردور مغلول کی قید و بند کی تکالیف نے نگل بارہ رہا۔ الادراب عمر کی 55 بہاریں و کیھنے کے بعد اس میں میلی حیسی طاقت اور تو انائی نہیں رہی تھی مگر اس کاعزم ہاں تا۔ اُنفان تبائل میں اسے بزرگ کی حیثیت حاصل ہوگئ تھی۔ توم کے درد میں ڈوبے ہوئے . اشعاراس کی زبان وقلم سے نگلتے اور دیکھتے ہی ویکھتے نئیبر سے کاٹل تک برمحفل کی جان بن جاتے۔اس الميرشعرا فغانو ل كوحريت اورجال شارى كاسبق دے رہاتھا۔

خوشال خان خنک کی رہائی کے چوتھے سال 1672ء میں درہ خیبر کے آس پاس بسنے والے قبائل یم دارا کمل خان نےمغلوں کےخلاف از سرنو جنگ کا آغاز کردیا۔اس نے درہ خیبر کا راستہ بند کر کے ر لی اور کابل کے مابین سرکاری ابلکاروں کی آ مدورفت منقطع کردی اور حکومتی عملے کو علاقے سے مار برگایا۔اورنگ زیب عالمگیر نے اُفغان قبائل میں علیحد گی کی اس نی تحریک کو نظیم منل سلطنت کی سالمیت کے لیے بخت نقصان دہ سیجھتے ہوئے اس کے سدباب کے لیے افواج کومتحرک کیا۔ یم می 1672 وکومثل افوان نے اپنے سپر سالار آخر خان کی قیادت میں "علی معجد" نامی ایک مقام کے فزد یک اکمل خان کے مامیوں سے مقابلہ کمیا۔ زبر دست کشت وخون کے بعد اکمل خان نے مغل افواج کو شکست فاش دے دی۔ خوشحال خان ختک آ زادی کی اس تحریک میں روح رواں کی حیثیت رکھتا تھا۔ بیاس کی تکواراورتلم کا کال تھا کہ بے سروسامان قبائل نے ہمیشہ بیشہ ورسپاہیوں سے میدانِ جنگ بیں دوبدو مقابلہ کر کے انیں بیبا کردیا۔ا گلے دوبرس تک خوشحال خان منگ کی تکوار مسلسل بے نیام رہی۔نوشہرہ ،رواب اور کڑیے میں ہرجگہاں نے مغلوں کو شکست دے کر سلطنت دہلی کا وقار خطرے میں ڈال دیا۔ آخر کار مرکز کی طرنسے اس کے مقابلے میں ایک بڑا اشکر بھیجا گیا۔ خوشحال خان پختون قبائل کے پر جوش نوجوانوں کا اریلا کے کرکڑیہ کے مقام پران سے نیرد آزما ہوا۔ 2 مارچ 1674ء کو دونوں فریقوں میں ایک انتہائی فوزیر جنگ ہوئی جس میں آزادی کے متوالوں نے شاہی افواج کو بدترین فکست سے دو جار کیا۔ سلطنت ہند کے عظیم قر مانروااورنگزیب عالمگیر کے دورافتدار میں اس سے زیادہ مخص موقع شاید پہلے ر مجمل نداً یا تفایه خطره میرتفا کداگر افغانستان کے علیحد گی پیندوں کوقا بوند کیا جاسکا تو پورے ہندوستان میں المردارے خود مخاری کے لیے پرتو لئے لکیں گے۔ عالمگیر کے پاس اب اس کے سواکوئی راستہ نہ تھا کہ دہ

162 تاريخ افغانستان: جلد اوّل مغلہ سلفنت کے وقار کے تحفظ کے لیے تود خوشحال خان کے مقابلے پر نکلے کست کی خرکو سنے م

بعد عالمگیرنے ایک لمح بھی تو تف نہ کیا۔اس نے اپنے بوڑھے بدن پر جنگ کالباس سجایا اور ایک بزی

فوج كے ماتھ أفغانستان كى طرف ليكا-

عالمكير حسن ابدال مين: 6 جولا في 1674 وكوريشكر حسن ابدال يهنجا اورعالمكير في باغ حسن ابدال میں قیام کیا۔اس مقام کوفوج کا ہیڈ کوارٹر قرار دیا گیا کیونکہ آ محے قبائلیوں کا راج تھا۔خوشحال خان عالگم ک دین پروری کے باعث اس کا بے صداحتر ام کرنا تھا تھر سیاسی زند گیوں میں بھض اوقات بہت محتر م ' شخصیات کے بھی خلاف نصلے کرنے پڑتے ہیں۔خوشحال خان نے اس موتع پر کھلے میدان میں لانے ۔ سے زیادہ گوریلا کارردائیوں پر تو جہ مرکوز رکھی۔ پوسف زئی،مہندادرغلزئی قبائل کے سردارا سے این جوانوں میت ای جنگ میں نثر یک <u>نتھ</u>۔

حسن ابدال کے مرکز سے عالمگیر نے تمام شورش زدہ علاقوں کی طرف انواج روانہ کیں۔ بے ثار معرکے پیش آئے، دونوں فریق بے تحاشا نقصانات کے باوجود ہار مائے پرتیار ندیتھے۔اس سلیلے نے طول کینچا۔ تبائل ایک جگہ شکست کھا کر پسیا ہوتے تو دوسرے مقام پر مغلوں کوشدید زک پہنچا کرآیا ہا یمازوں میں عائب ہوجاتے۔

خوشال خان نے میدانی جنگ بھی گڑی اور 1086 (1675ء) میں'' خاپش'' اور'' گنپت'' کے عاذول پرمغل ككروكهى فكست دى -اورنگزيب عالمكيرتين سال تك تخت دولى سے سيكزول كوس دورسن ابدال کے پہاڑ کے نیچے ایک فیمے میں بیٹے کراس میم کی گرانی کرتارہا۔ آخر کاراس کی استقامت رنگ لائی،اس کے ترک سپد سالارآغرخان نے مہنداورغلوئی قبائل کو کئی مقامات پر شکست و ہے کرانہیں مطع بناليا يتحريك آزادى ايك بار پر كفم كني\_

تحریک کا زوال: حالات کوقا ہو میں دیکھ کرتین سال بعد اور نگزیب نے دیلی کی طرف کوچ کیا۔ال اعصاب ملکن جنگ نے بیرواضح کرد یا تھا کہ غل حکومت کے لیے بیمکن نہیں کہ وہ پختون قبائل کو بزدر قوت ہمیشہ دبائے رکھے۔ ہاں! دل جوئی اور مدارات کے ذریعے ان کی نفرت کو کم کیا جاسکتا ہے۔ال دوران خوشحال خان خنگ پھر حرکت میں آگیا تھا۔اس نے اپنی سکے تحریک پھر شروع کردی۔ تا ہم اِل کے اکثر رفقا ولزائی میں کام آپکے تھے ،اس لیے ابتحریک میں دودم ٹم ندتھا۔ادھر عالمگیر نے بھی قبائل کے بارے میں تی پالیسی پر عمل شروع کرتے ہوئے 1677ء میں امیر خان کو کابل کا صوبدار مفرد کردیا۔وہ ایک اچھا منظم اور سیاست دان تھا۔عوام اس کے حسن انتظام سے متاتر ہوئے اور مغلوں کے ر المن الماده كم موتا كيا-اب خوشحال خان كقريب ترين سائعى بكداس كے خاندان كے افراد بحى اس كى خاندان كے افراد بحى اس كى تحكم كلا بحى اس كى تحكم كلا بحى اس كى تحكم كلا باللہ كى تحت ترين رياضت، صدمات اور به آراى نے اس بوڑھے سابى كو بخيف ونزار كرويا تھا دا بى آل اولادكى جانب سے نالفت كے بعداس كے ليے تحريك جارى دكھناممكن نير باتھا - چنانچاس نے گوشنشينى كى زندگى اختيار كرئى -

مجھے دہاں ڈفن کرنا: جمعہ 28ریج الآنی 1100ھ (19 فروری 1679ء) کو اَفٹانوں کے اس عظیم سپوٹ نے 78 برس کی عمر میں وار قانی سے کوچ کیا۔ مرتے دم اس کی آخری وصیت بیٹی: '' جھے اپنی جگہ دفن کرنا جہال مفلوں کے گھوڑ وں کا غبار بھی نہ پہنٹی سکے۔''

چنا نچاس جانباز سپائی کوایک و برانے میں دفن کردیا گیا۔ اکوڑہ خٹک کے قصبے سے مغرب کی جانب پارمیل دورا بیوڑی کے مقام پرایک پہاڑ کے دامن میں اس کی قبرآج بھی مظلوموں کوآزادی اور حریت پندی کا درس دیتی نظرآتی ہے۔ قبر کی لوح پراس کا ایک شعر کندہ ہے جس کا ترجمہ ہیہے:

"س نے اُفغان قوم کی عزت وناموں کے لیے تکوار کرسے باندھی ہے۔ میں زمانے کاغیرت مند، دلیراور باحمیت انسان خوشحال خان ختک مول ۔"

نوشال خان خلک کی شاعری کویین الاقوای شہرت حاصل ہے۔اس کی تقریباً ایک سونظموں کا اگریزی ترجمہ 1862ء میں شابع ہوا تھا۔اس کے بعدے اب تک اس کے کلام کو دنیا کی کئی زبانوں میں ختل کیا جاچکا ہے۔

قبائل ہوں آت کی وصدت میں گم کہ ہو نام اُفغانیوں کا بلند مجت بھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند مخل سے کمی طرح کمتر نہیں قبتاں کا سے بچبی ارجمند مخل سے کمی طرح کمتر نہیں قبتاں کا سے بچبی اللہ کو پند کہوں تجھ سے اے ہم نشیں دل کی بات وہ اِفن ہے خوشحال خاں کو پند اراد کی ازا کر نہ نہ سواروں کی گردِمند اڑا کر نہ لائے جہاں باد کوہ

### مآخذومراجع

| <b>4</b>   | أفغانستان درمسير تاريخ ،ميرغلام محمرغبار             |   |
|------------|------------------------------------------------------|---|
| 📤          | Encyclopedia of Islam.V.1                            | 4 |
| <b>a</b> b | اردودائرُ ومعارف إسلاميه، ناشردانش گاه، پنجاب يون ور | U |
| <b>🏚</b>   | تاريخ حسن ابدال، برونيسر منظورا فت صديق              |   |
|            | إسلامي انسائكلو پيڈيا،سيدقاسم محمود                  | • |
| <b></b>    | بال جرئيل،علامه مجمدا قبال مرحوم                     |   |

#### *گیارہوان*ہاب

# إيرانی إقتدار کیخلاف تحریک آزادی اورخودمختار' مونکی''سلطنت کا قیام

اورنگ زیب عالمگیر کے تذبر، تذین ، فراست اور اُنفان عوام سے حسن سلوک پر مشتل پالیسی نے سرحدي قبائل ادرمشرقى ووسطى أفغانستان ميس عليحد كي كتحريك كوشينذا كرديا ادروبان حالات معمول ير آ گئے۔ تا ہم جنوبی اُفغانستان جوایران کے زیر تسلط تھا، ان دنوں شدید سیاسی اضطراب کا آئینہ دارتھا۔ ایران کی صفوی حکومت قدھارسمیت جنوبی ومغربی افغانستان کے بہت بڑے علاقے پرطویل عرصے ہے قابض تھی اوراً نغان عوام ہے اس کا سلوک متعصبانہ تھا۔ اس صورتحال میں اس وقت مزید شدت بیدا ہوگئ جب شاہ مسین صفوی نے 1494 میں ایران کا اقد ارسنجا لئے کے بعد گرمین خان نا ی ایک گرجستانی شخص کوجنو بی افغانستان کا گورز بنا کرجینج دیا۔ میدپیشرورسیا بی امورسیاست سے بالکل ناوا تف تفاراس كے نزد يك مرمسكے كا واحد حل طاقت كا استعال تھا، چنانچداس نے أفغان عوام كا جينا دو بحر کردیا۔ان دنوں فکر هار ہندوستان اور ایران کے درمیان سب سے بڑا تجارتی مرکز بن گیا تھا، اس لیے بہاں کی رونق اور آبادی میں خوب اضافہ ہور ہاتھا۔ یہاں کے بازار دنیا بھر کی تجارتی اشاء سے بمرے دہتے تھے اور سامان تحارت سے لدے قافلے ہمدوقت قلدهاد کے مسافر خانوں بین اتر تے رہتے تھے یگر اس کے باوجود مقامی لوگوں کی زندگی ایرانی حکومت کی طرف سے عائد کردہ ٹا قابل برداشت نیکسوں کی وجہ سے اجیرن تھی۔ اکی معاثی جدوجہداور تجارتی سرگرمیوں کا سارا نفع حکومت ہڑپ کر جاتی تھی ممکن تھا کہ وہ بہت ہیلے حکومت کے خلاف بغاوت کردیتے مگر مقامی سرداروں کے باہمی تنازعات نے انہیں کمجی کیجانہ ونے دیا۔

د دېرې طرف علاقے پرايراني حکومت کې عسکري گرفت بظاهر بردې مضوط تعي مير کيين خان عوام کو

تاريخ افغانستان: جلداة ل م عوب کرنے کے لیے 20 ہزار ساہیوں کی فوج ساتھ لایا تھا جس سے وام پر ویاؤ مزید پر ہے میں ہے۔ مرعوب کرنے کے لیے 20 ہزار ساہیوں کی فوج ساتھ لایا تھا جس سے عوام پر ویاؤ مزید پر ہے گیاتی ر ما اوران کی جگها ہے حامی سرداروں کوافقہ ار میں شامل کیا۔ابدالی خاندان کو جوقفہ هار میں نہایت منز ریاروں میں اور کے آبائی علاقے ''ارغسان'' سے بے دخل کر کے فراہ کے نزدیک جحوا میں نتقل کر ا

جباں یوگ ایک طویل مرصے تک خانہ بدوشوں کی زندگی گز ارتے رہے۔اُفغان عوام ذلت و کر<sub>ست</sub>ے بہوں ہیں کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کی دعا میں من کی اس کی دعا میں من کیس اس اس اس دنوں میں کئی کے اس کی رہنمانی کے لیے ایک ایسانو جوان اٹھ کھڑا ہوا جو بظاہر کسی شار میں نہتھا مگر قدرت خداوندی نے اسے

جيرت الميزساي بصيرت عطا كأتحى \_ حال کا تا جر،مستقبّل کا رہنما: ''میرویس'' نای پینو جوان ہوتکی قبیلے ہےتعلق رکھتا تھا۔و، 1673, میں پیدا ہوا۔ کمانے کے قابل ہوا تو تجارت کا پیشرا نقلیار کیا۔ فقد حار میں ایک عام شہری کی ہی زنر کی گزارنے والانو جوان میرویس جلد ہی ایک کا میاب تا جرین گیبااورا چھا خاصا نفع کمانے لگا۔اس کا عاتہ احباب روز بروزوسیج ہوتا عمیا مگراس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ دہ سرکاری کارندے تھے جواس کے ننج کا بڑا حصہ دصول کر لیتے تھے۔ ہراً فغانی کی طرح میر دیس کو بھی اس سے سخت صدمہ ہوتا مگر عام اوگوں کی طرح صرف کڑھنے اور جھنجعلانے کا عادی نہ تھا بلکہ وہ سوچتا تھا کہ کسی طرح اس ظالم وجابر حکومت ے نجات حاصل کی جائے۔وہ ویکیررہا تھا کہ مقامی سرداروں اور قبائلی زعماء میں ہے کوئی بھی ایرانی حومت کے خلاف سرتبیں اٹھاسکیا کسی میں اس سے مقالعے کی طاقت نہیں ہے۔ آخر کا راس نے خود ی میم انجام دینے کا تہیے کرلیا۔ بظاہر میکام نامکن تھا مگر قندھار کے اس نوجوان کے ذہن میں نفتہ سا کا صلاحیتوں کو قدرت خداوندی نے اس طرح بیدار کردیا تھا کہاس کوغلای کے اس اند جھے کئویں سے نگل كرمنزل آزادي تك رسائي كاراسته نظرآ مميا تعا\_

میرویس کی منصوبہ بندی: قد حاریں ایک تاجر کی حیثیت ہے اس کے مراسم بڑے بڑے لوگولا ے تھے۔ جن میں قبائل کے سرداراورعلاء ہے لے کر حکومتی افسران تک شامل تھے۔ میرویس ابنادازا تعلقات مزید بڑھا تا گیائتی کہ فقدھار اور گردونواح میں اسے جانی پیچانی مخصیت کی حیثیت عامل ہوگئی۔اباس نے اپنے منصوبے کے دوسرے مرطع میں قدم رکھااور ایک وسیع طقه از رکھنے والے تاجر کی حیثیت سے قد مارے گورز " حرکین" سے مراسم بر مانا شروع کیے۔ کر کین اتصاد کا د تجاراً امور میں اس کی مہارت سے خاصا متاثر ہوا۔ میرویس نے اسے اپنے غلوص، وفاداری اور عقیدے 167

برغ افغالستان: جلد اق حمار ہواں باب ہرنا ہن دلا کر جلدی شینے میں اتارلیا۔ کیچھ ہی عرصے میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کرکین خان نے مختلف عنى فدمات ال كيروكرنا شروع كروي-

ں ہے۔ اس سے تھم سے میر دیس بھی تخت مزاج اور تندخونشم کےلوگوں سے ٹیکس دصول کرتا بھی مالیاتی امور کا رہے ہے۔ اور مجھی حکومت کے دیگر امور میں مفید تجاویز دیتا۔ گر کین خان ہر کام اس کے مشور دیتا۔ گر کین خان ہر کام اس کے مشور

ے ہے کرنے لگا۔ گویا عملاً وہ اس کی مٹھی میں تھا۔ اس کے مشوروں سے حکومت کی آمدنی میں مزید يار بيج ديا كميا ميرويس نے خود كواس علاقے كا بہترين منتظم ثابت كيا۔ وہ سب كي نمي اور خوشي ميں

ا مری بوتا، حکومت اور عوام دونوں اس مصطمئن رہے۔ ابدالی خاندان کا داماد ہونے کی وجہ سے عوام اس بے مدعزت کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ اسع وای لیڈر کی حیثیت حاصل ہوگئ۔

میرویس اب منصوبے کے ایکے مرحلے کا آغاز کرنے نگا تھا مگر درمیان میں ایک بھیا تک غلطی آ زے آئی، واعوام کے نمایندوں ہے 'وحر کین' کی مسلسل زیاد تیوں پر نہتم ہونے والی فریادیں سنارہتا فا اگرچاس كاصل برف ايراني حكومت سيآزادي حاصل كرنا تفاهر چوں كماس وقت كركين بعوت ئن كرانيس نوچ رہا تھائى ليے وہ مجلت ليندي ميں يؤكراس سےفوري نجات حاصل كرنے كے بارے ا می موجے لگا۔ آخراس نے فیصلہ کیا کہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ عوام کے نالے اسے بے جین كي بوئے تھے۔اس نے سوچاشا يدشاه ايران عوام كى حالت زارادرآه وزارى سے متاثر بوجائے، جانجاس فيعوام كى فريادول كوتحريرى شكل دے كرمعزز افراد پرمشتل ايك خفيدوفد تيار كميا اور يتحرير الناكے باتھوں شاہ حسين صفوى كے دربار ميں رواندكى تاكه وہ حالات كے ميح رخ اور حقائق سے آگاہ الراوام ك شكايات كااز الدكر سكے ميرويس كاس وفدكو بھيجنا ورحقيقت بہت برى سياى للطى تقى وہ ایرانی عومت سے جو تو قعات وابستہ کیے ہوئے تھا وہ محض خوش فہمیاں تھیں۔ چنانچہ سے وفد در بار مل ادیاب نیمورکا۔اس پرمتزاد میرک سارا کیا چھا گرگین تک پہنچ گیا۔اس نے فوری طور پرمیرویس کواس

مے ہدے سے معزول کر کے دفد کے افراد سمیت گرفآر کر لیا اور انہیں سپاہیوں کی تحویل میں اس پیغام میماتھ دربادایران روانہ کردیا کہ رپی حکومت کے خلاف بغاوت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یرویس کے منصوبوں کا قلعہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ لھے بھر میں محرم سے مجرم اور افسر سے اسیر بن کِافِحارِیُ مال کُاصحرا بیائی کے بعدا ٓئ وہ اپنے سفر کے نقطۂ آغاز پرنیس بلکہ اس ہے کوسوں بیجھیے جا بڑا ۔

فُلْمُ اللهِ ا فَلْمُ اللهِ ا

ميار بوالياب 168

تاريخ افغانستان: ملداول بدایک عاجلانہ فیصلہ تھا جس کے نقصا نات نورا ظاہر ہوگئے۔اگر دہ اس غلطی کا مرتکب نہ ہوتا تو اس کا مز ۔ .. دمیرے دمیرے منزل کی طرف درست سمت میں جاری رہتا۔ گر اب تو وہ ایک قیدی کی حیثیت ہے رے رہے۔ امنہان جار ہاتھا۔ جب کداس کے چیجے تقد حار میں تم شعار گورز کے مظالم مزید بڑھ گئے تھے۔اب، كى مقاى فرديرا عتبار كے ليے تطعا تيار ندتھا۔

اسارت، ایران کے سیای حالات کا جائز ہ اور سفر جج نے میر دیس نشانِ مزل ختار کی کر بھی اہیں نہ ہوا۔ اس نے اسارت کے ایا م کوتجر باتی اور مشاہداتی وقفے کے طور پر استعمال کر کے آیندہ کے لائح کم کے بارے میں سوچ بحیار جاری رکھی۔اس نے بوری بصیرت کے ساتھ ویکھا کدا پران کی حکومت صد در ہے آ رام پنداور کا بل ہے، حکمران بے فکری کے ساتھ داد عیش دینے میں معروف ہیں۔ام او وز را واورانسران رشوت خور ہیں ، حیانت عام ہے، فرائص منصب کا کحاظ کرنے والے المکار بہت کم ہیں، ناج رنگ اورشراب و کباب ثقافت بن چکی ہے، نظام حکومت اثنا بگڑا ہوا ہے کہ خود ایرانی عوام ایے سائل کے حل سے مایوں نظراً تے ہیں۔ان حالات کے پیش نظر میرویس نے بیا نداز ولگایا کہ حکومت ایران کی سطوت وشوکت بھن د کھاوا ہے۔اگر اُنغانستان کےعوام یک بارگی اس کےخلاف اٹھ کھڑے مول توایرانی سلطنت برگزان پر قابونبیس یا سکے گ<sub>ی</sub>۔

اس دوران عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ زیر ساعت تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کے خلاف گوا و فراہم نہ ہوسکے۔اس نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنا مقدمہ لڑا۔ چنا چہ کر کین کی جانب ہے اس پرعا محرده الزام پاید شوت کوند بیخ سکا۔ اورایرانی عدالت نے اس کی صفائی قبول کرتے ہوئے، كرديا \_ آزادى پاتے تى دوايرانى وزيراعظم كى اجازت سے فج كے ليے رواند ہوگيا، سز كے ساتيول عمی اے اُفغانستان دایران کی سیاست پر گهری نظرر کھنے دالے چند دوست مل مکتے۔ان ہے مشورے کے دوران فے پایا کہ آئندہ اُفغان علاء کو آزادی کی تحریک کی بابت مشاورت میں لاز اُشریک کا جائے کوں کرسیاست افغانستان عمران کا کردار نہایت اہم رہا ہے۔

فج كے سفركے دوران عى ميرولس نے اپنے مشن كے ليے خفيد الما قاتلى شروع كرتے ہوئے علا ،كا طرف رجوع کیا۔ انیں تحریک آزادی میں اپنا موافق پاکراہے یقین ہوگیا کے مزل دو جارگا م فاصلے پر ہے۔اس نے برطبقے کے عوام کی ممل حایت حاصل کرنے اور انہیں حومت کے مال مردارول کے اثرات سے نکالنے کے لیے علما مرام کی وساطت سے ایک استغام مرتب کیا۔ اس اشغام میں بو چھا کیا تھا: • --- اگر کسی ملک کے مسلمانوں کو حکومت کی جانب سے خربی فرائض کی ادا تگا

ارغ انفانستان: طبراقل

رد کا جائے توکیا موام کے لیے جائز ہوگا کہ سلم ہوکر خود کوالی حکومت سے آزاد کرا کیں۔ **0**۔۔۔۔اگر ک عرف الله مردار کی ظالم بادشاہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیس تو کیا عوام کے لیے جائز ہوگا کہ ازرو ئے ر عاس بعت کوش کردی ؟ جازی کی کرمرویس بیات ختاء مقای اکار علماء کے پاس لے کیا، انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ جس سے میرویس کا کام بہت آسان ہوگیا۔ تاہم فی الحال وہ و ہرا کھیل کھیل ر ا قا، اس نے اب تک حکومت ایران کے خلاف علی الاعلان کچیر کرنا مناسب نہ سمجما تھا، ووایرانی ، عران سے بظاہر بہت اچھے مراسم قائم کیے ہوئے تھے۔

رو برکی جال: فریضہ ج کی ادائیگی کے بعدوہ واپسی کے سفر ش کچھون اصفہان میں رکار ہا۔اس نے ۔ شاہ ایران کواپنی و فاداری کا تقین دلا کراس ہے'' کلائتری شبر'' کی نظامت کا عہدہ دو بارہ طلب کیا۔ شاہ ا یران کومعلوم تھا کہ گرکین اس بات پر برافر دفتہ ہوگا گروہ خودگر کین سے بداعما دہو چکا تھا، وجہ بیتھی کہ مچر ذوں پہلے روں کے تکران'' زار'' کی جانب ہے ایک سفیرایران پہنچا تھا۔اس نے شاہ ایران کو فررار كيا قاكر ' حركين ' أفغانستان من ابكن خود مخار حكومت تشكيل دينا جابتا ب- اس فبر عثاه ایران نهایت مضطرب تھا۔اس نے میردیس کو اپنا و فادار سجھ کرا سے اجازت دے دی کدوہ ند مرف " کانتریش کیلم تندهاد کا انظام بھی سنجال لے۔ تاہم بیکام اتنا آسان ندتھا، گرکین کے پاس موجود 20 ہزارسیا بی اس کے ہم قوم ہونے کی حیثیت ہے اس کی برطرنی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور پھر جب كركين خودى رى كے ليے يرتول رہا تھا تھا، يد كيے مكن تھا كدوہ خود قندھارك كورنرى چھوڑ ديتا۔ ادحرشاہ ایران اس مقصد کے لیے شاہی افواج کو استعمال کرنا نقصان دہ سجھتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ کس جانی زیاں کاری کے بغیرا پنامقعد حاصل کرلے یخود میرویس بھی ایرانی فوج سے مددلینا ز**ہر قاتل ت**صور كرتا تفاكيول كراس كاصل مقصدا يرانيول سے نجات پانا تھا۔ ببركيف وہ اپني مجم برروان بوكيا، اس نے جونی اُفغانستان کے کونے کونے کا دورہ کیا اورعوام کو تجاز مقدی کے علاء کا فتو کی دکھا کر انہیں غیروں ے اُزادی کا درس دیا۔ اس نتوے کا ایسااٹر ہوا کہ قندھار، مزار، سیتان، نیمروز اور بست سمیت تمام ٹیردل اور دیہا توں کے لوگ ایک صف میں کھڑے ہو گئے ، اورانہوں نے میرولیس کوا پنار ہنما جن لیا۔ فراردادا زادی اورمنزل مقصود: کیچه دنون بعدای نے قدمارے تالی شرق کی جانب 30 میل در ایک دیمات' مانچه' میں ایک وسیع تر مجلس مشاورت طلب کی جس میں ابدالی اورغلجائی سمیت جمله روز ایک دیمات' مانچه' میں ایک وسیع بگنون قبائلی نیز تا جک، از بک، ہزارہ، اور بلوج قبیلوں کے رہنما بھی موجود تھے۔اس مشاروت میں مرم کرکین کا تخته اللنے کا حتی منصوبه اس قدر تغییر طور پر طے کرلیا حمیا کے مقامی حکومت کو کا نول کا ل خبر نہ

170 تاريخ افغانستان: جلداة ل

محيارة والباباب ہوگی۔ 20 ہزار ایرانی اور گرجی سپامیوں کی موجودگی میں قندهار پر قبضه نهایت مشکل تھا۔ ممر تریب پندوں کی ذہانت نے اے آسان کر دکھایا۔

منعوبہ کے مطابق فتر حارے خاصے فاصلے پر آباد ایک بلوج قبیلے کے مردار نے گرکین کوئی اللہ كرنے بے تعلم كھلا انكار كرديا \_ كركين اس خبرے تنخ يا ہور ہا تھا كدا ہے معلوم ہوا كہ پختون كاكر قبل ے افراد بھی جو' ارضان' میں آباد ہیں تیک دینے ہے انکار کرد ہے ہیں ۔ گر کین بے جیل : دکرا ہے انکار ك ماته ان تباكل كا كوشال ك لي أكلا-

''ارغسان'' پہنچ کراس نے لوٹ مار کا بازار گرم کردیا۔ دات کودہ'' دہ ﷺ '' نا می مقام پرایک باغ میں ۔ آرام پذیر ہوا۔ حریت پسندوں کوایسے ہی کسی موقع کا انتظار تھا۔ آ دھی رات کے وقت میر دیس اخ رضا کارول کو لے کراس باغ شر تھس گیااورسوتے ہوئے سپاہیوں پرٹوٹ پڑا۔ گر کین کا ایک میای مجی زندہ فی کر نہ جاسکا۔ حریت بیندوں نے مقتول سیا ہمیوں کے لباس اسلیح اور سوار یوں پر قبضہ کرلیا۔ جب وہ قندھار کے دردازے پر پہنچ تو شہر کے محافظوں نے انہیں گرکین کا فاتح لشکر تصور کر کے بلاتا ل دروازے کھول دیے۔ میرویس کے رضا کارول نے سب سے پہلے شہر میں موجود باتی ماندہ ایرانی ار گر جی سپاہیوں کوٹھکانے لگا یا اوراس کے بعدشہر پر قبضہ کر کے بی حکومت تشکیل وینے کا اعلان کیا۔ قد هار میں بیدن ایک تاریخی دن تھا کیوں کرایک طویل عرصے کے بعد بیاں اُفٹانوں کی این حکومت قائم براَ محى -اس حكومت كواس لحاظ سے أفغانوں كى بہلى نمائندہ حكومت بھى كه سكتے بيں كداس ميں بملى إدان تمام قبأل زبانوں اورنسلوں کے نمائندوں کوشامل کیا حمیا تھا جواً فغانستان سے تعلق رکھتے تھے۔

تُذهارا أفغانستان كي سياى آزادك كامركزين چكاتھا۔ميرديس نے يبال آزاد حكومت قائم كرنے کے بعد بڑی دانشمندی کا ثبوت و بے ہوئے بادشاہ یا سلطان کا لقب اختیار کرنے سے کمل احراز کا کونکہ اس طرح دیگر قبائل کے مما کد کے دلول میں رہمش بیدا ہونا اجید ندتھا۔ اس نے خود کو اُفغانوں کے ایک ایسے سیای رہنما کے طور پر متعارف کرایا جو ملک وقوم سے وسیع تر مفادیس مشاورت پریقین رکھا، اورتمام قبائل کو حکومت میں برابراور نمایال نمایندگی دیتا ہو۔اس طر زعمل ہے اس نے عوام کا ایسااعاد حاصل کیا کدا سے احترام کے طور پر' حاجی میرخان' کے لقب سے یا دکیا جائے لگا۔

بیرونی خطرات اور شاہ ایران سے خط و کتابت <u>:</u>1709 ءیں آزادی حاصل کرنے والی فقد ها ک حکومت بہر حال خطرات کی زو بیں تھی۔اس کے مغرب میں سیستان کے صحراوُں ہے ہرات کی نسبل تک ماراعلاقہ بدستورایران کے مغوی حکمرانوں کے زیرتگین تھا جبکہ شرق میں کابل، فزنی، زالیا

حمار ہواں ہار ملال آباد اور نگر ہارسمیت تمام شہر مغل حکومت کے قبضے میں تقے۔ میرویس ان دونو ں حکومتوں ہے ۔ آنفان کو آزاد کرنا چاہتا تھا گراس کی چیوٹی می ریاست مجلاان دونوں کا ایک ساتھ کیسے مقابلہ کرسکتی تھی میرویس نے اپنی سیای بھیرت سے کام لیتے ہوئے سب سے پہلے ہندوستان کی مثل حکومت کی لمر ن دوتی کا ہاتھ بڑھا یا تا کہا یک مدت تک ان کی دست برد ہے محفوظ رہا جا سکے پر ہاایران! تو یقینی ہاتے تھی کہ قندھار کا اپنے مقبوضات سے نکل جانا وہ برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ میر دیس کو بہتو یقین تھا کہ ایران قدهار پرهمله کرے گا مگروه اتناونت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ اس سے مقالبے کی تیاری کر سکے۔ اس نے ایک طرف تونی سرکاری فوج کی تیاری زوروشور سے شروع کردی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ تمام ' اَفغان قباکل کے منتخب جوانوں پرمشتل ایک فوج تشکیل دینے میں کامیاب ہوگیا۔ دومری طرف اس نے زیادہ سے زیادہ وتت حاصل کرنے اور شاہ ایران کے اعماد کو بحال کرنے کے لیے اس کے نام میہ پیام بھیجا: ' میں آپ کی مسار کے مطابق اس علاقے میں اس وامان قائم کرنے کے لئے بہنجا تھا۔ عوام چِنَارُ کمین کے ظلم سے بے حد نگ تھے،اس لیے انہوں نے اسے ل کر کے با تفاق رائے مجھے ابنا حاکم متن كرليا ہے۔ باوشاہ سلامت ميرے بارے ميں حاسدين كى باتوں پريقين ندكري اور جھے اپنا وفادار سجھتے ہوئے اس علاقے کی حکمرانی پر برقرار رکھیں۔ میں یہاں امن وامان کے قیام اورشرونساد کے فاتے کی ضانت دیتا ہوں۔"

اس پیغام کے باوجود شاہ ایران کے نزد یک میردیس کا فکرھار پرخود مخار حکومت قائم کرلیا ایک نا قابل معانی جدارت تھی۔ اس نے حالات کا صحیح جائزہ لینے کے لیے جانی خان نامی ایک امیر کو تندهار ردانه کیااوراس کی دساطت ہے میرویس کوکہلوایا کیا گروہ فقد هار میں ایرانی سیاہ کے قیام میں رکاوٹ نہ ڈالے تواسے وفادار سمجھا جاسکتا ہے۔ بصورت دیگراس کے خلاف کارروائی ہوگ۔

ایران سے تحفظ آزادی کی جنگیں: میرویس نے اس قاصد کوئی ہفتوں تک خاکرات میں الجھائے ر کھااور جب ای نے بات چیت بے بتیجہ و کی کروایسی پراصرار کیا تواہے نظر بند کرویا۔ قاصد کی واپسی مِی غیر معمولی تاخیرے شاہ ایران کی تشویش بڑھتی گئے۔ آخر جب اے یقین ہوگیا کہ معاملہ گڑ بڑے تو اك نے 1710ء ميں اميرمحد خان كو 10 ہزار سابى دے كر تقد هار كى طرف كوچ كا حكم ديا۔ ميروليس ال دوران اتناونت عاصل کرچکا تھا کہ قند حار کا دفاع مضبوط کر سکے بیمہ خان نے قند هار سے پچھ دور پڑاؤڈال کرمیر دیس کے پاس ایک سفیر بھیجا جس نے شاہ ایران کی جانب سے اس پیغام کا اعادہ کیا کہ م اگرارانی فوج کوفند ماریس رہے دیا جائے تومیرویس کی حکومت تسلیم کی جاسکتی ہے۔ میرویس نے اس مميار بوال إربي

تاریخ افغانستان: ملداول

بار مجى بيغام كاكونى جواب ندويا بكساس مفيركوم عظر بندكرديا-

مل خاموی د کچے کر محد خان کو الل قد حارے تیوروں کا اعداز ، موکیا۔ اب اس نے سامیرا) میں۔ قدمار کے عامرے کا تھم دے دیا۔اس کے ہاتحت 10 ہزار ایرانی آ کے بڑھے تو تکرمار کر وروازوں سے 5 برار افغان معمل بائد حکر با برنکل آئے۔ اگر چدافغان فوج نوآ موز کی اور توب فان کا استعال بھی نہیں جانی تھی مگران کے معرسواروں نے بیلی کی طرح ایرانیوں کے قلب پر دهاوابول را کا استعال بھی نہیں جانی تھی مگران کے معرسواروں نے بیلی کی طرح ایرانیوں کے قلب پر دهاوابول را ہے: اور انبیں سنجلنے کا موقع دیے بغیر بسیا کردیا۔ایرانی اپنے سالارسیت ایک ہزار لاشیں چھوڑ کر براگر نگے ۔ ایکے مال 1711 میں ایران نے ایک بار پھر بڑے بیانے پرحکومتِ قدحاد کے ظائے لگر ۔ کشی کی \_ 30 ہزارا یرانی اور گرتی ساعی خسر وخان کی قیادت میں حملے کے لیے آئے۔ میرولیں نے دریائے بلمند کے ساحل پران کا مقابلہ کمیا محروہ اتنی بڑی فوٹ کورد کنے بھی کا میاب نہ ہوسکا۔

آخراس نے اوائی ترک کر کے ایرانی فوج کا راستہ چوڑ دیا۔ ایرانی میرویس کو بزیت خورد ، بوک تیزی ہے قد حارکی طرف بڑھے۔ حالا تک میرویس نے ایک حال کے طور پراپٹی طاقت بحال کی ال نے قد حارے باہر رہے ،وئے حالات پر نظر رکی اور قد حار عل موجود اپنے ساہوں کوشم کے دروازے بند کر کے آخری دم تک اللہ نے کا بیفام دیا۔ خسروخان نے قد مار کا محاصر ، کرلیا درکشت وفون کے بغیر شہر <sup>رخ</sup>ے کرنے کے لیے کئ سیای چالیں چلیں ۔ابدالی غلو کی اور دیگر تباکل کے ساتھ جوڑ تو ڈکرنے ک کوششیں کیں محرسب بے سودر ا۔آخراس نے شہر پر بے در بے صلے شروع کرد بے۔ای درالا میرولس قندهار کے الحراف شن موام کوجمع کر کے ایک ٹی فوج تشکیل وے رہا تھا۔ مچموی دنوں بھالا نے 16 ہزار د ضاکاروں کے ساتھ ایرانی فوج کی جاروں اطراف ہے اس طرح اک بندی کر لی کالا کی کک ورسد کاکوئی راستہ باتی نہ بچا۔ خسروخان اس تی صورتحال ہے بے مد پریٹان :وا۔اس کے لیے نجات کا دا مدرات میں رو کمیا تھا کہ شمر پر قبند کر لے۔ اس نے شہر پر کیے بعد دیگرے کی طوالل علے کے مرافقان اوام جو کما زاد کی کی دولت کواپٹی جانوں پر کمیل کر بھانے کا جذبر کمے تع براسال ندہوئے۔جب ایرانی فون تھک کرع مال ہوگئ تو مروس کے تاکہ بندرمنا کاروں نے اپنا مجرات كرتے موئے ان كى طرف پیش قدى شروع كى ۔ ادھ رشيروالوں نے مجى تملے كا آ فاز كرديا۔ ايراني فوق دو طرف سط كادوش آكراس طرح تها ول كساس كيشكل چدموافراد في كرال عك ساساني بعد تقد حاركا أزاد مكومت بائداد اورمغيوط بنيادول يركمزي وكن كوكداب ووبيروني مارمزل منے کا ۱۰ د مامل کر چی تھی۔

173

مرخ افغانستان: جلد اوّل محيار موال بأب مان المان المرابراني مردار تحد زمان ايك لشكر لے كر قد مارك طرف آيا محرات وات ى م انغان رضا کار جنگجود کی اتی زبروست مزاحمت کا سامنا کرنا پرا که اس کے اکثر سیای مارے گئے۔ معرانغان رضا کار جنگجود کی اتف زبروست مزاحمت کا سامنا کرنا پرا کہ اس کے اکثر سیای مارے گئے۔ مرویس کی وفات: فقرهار میس آ زاد اُفغانستان کی بنیادر کھنے والا یہ جواں مرداینے دلیس کو آ زاد جررت کانے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ ندر ہاادر عین جوانی کے ایام میں 1715 میں وفات یا کمیا۔ اس نے ری کی مرف 41 بہاریں دیکھیں۔ایک تاجر کی حیثیت کے علی زندگی کا آغاز کیا اور مرف 20،15 بن می ایک قومی رہنما بن کرونیا سے رخصت ہوگیا۔امور سیاست میں اس کی حددرجہ مہارت ایک . نداد اصلاحت تھی جس سے کام لیتے ہوئے اس نے آ مریت اور باد تا بت کے مرة جد نظاموں سے ہے کر دسیج البنیا دتو می حکومت کے تصور کوا جا گر کہا۔اس دور بیں عوا می نمایندگی کا ایسا خالص تصور پورپ . كىان رياستوى شى بھى موجود نەتقا جو آج جمهوريت كى علمبرداراور بزعم خودانسانى حقوق كى تھىكىدار ہی۔میردیس کا طرز جہانبانی اِسلام کےاصول مشاورت ادراً فغانستان کے قبائلی نظام کےایک فیملہ کی مفر''جر کے'' کی ترتی یا فتہ شکل تھا جس بیل تو م کے بہترین افرادعلائے کرام کی رہنمائی کے ساتھ ثری حدود کے اندر دہتے ہوئ تو می مفادات کے بارے میں تو ی مسائل کا فیصلہ کرتے تھے ادرا۔ کی''اپوزیشٰ'' کی مخالفت کے بغیر پوری قوم قبول کرتی تھی۔

يرعبدالعزيز: قدهاري "حوكي" سلطنت كي باني "ميرويس حوكي" كي وفات كي بعد جاليس مردارول برطمتل جرم کے نے اس کے بھائی میرعبدالعزیر کو تھران متخب کرلیا۔ میرعبدالعزیز امورسیاست ہیں اپنے بالٰ كاطرح مهارت نبيس ركھنا تھا، وہ حكومت ش شامل تبائلى سرداردن كى دلجوتى اور حوصلدافزائى كافن نىد باناقاه چنانچدوه ان کے اعماد کو بحال رکھنے ٹیس کا میاب نہ ہوسکا منتجہ بیڈکلا کہ بچھ بھی دنوں بعد ابدالی قبیلہ الات كبيده فاطر بوكيا\_اور فقد حارب ججرت كرك مخربي أفغانستان كى طرف چلا كيا\_ابداليول ك الرادم بالله خان ابدالى نے دہاں ہرات كوايرانى حكومت سے آزاد كراك اپنى خود مخار حكومت قائم كرلى،

للاأنفانستان مي مقامي ردارول كي دوآزاد حكوشين ايك دوسر سے عدمقابل آ مكتي -مرمبرالعزیزے دوسری تکلین غلطی میرموئی که اس نے اپنے ماتحت سرداروں میں خود میروگی کا جذبہ کم مباہ کریک دومری کی جائے ہوں کے اور استفادہ اور اقتدار کو آمریت ٹیل تبدیل کرنے گرک کرتے ہوئے اپنے شخصی اختیارات کومضبوط کرنے کی ٹھانی ادر اقتدار کو آمریت ٹیل تبدیل کرنے کے گیے تغیر طور پر شاہ ایران سے تعادن کا طلب گار ہوا۔ جب جر مے سے تما تد کومیر عبد العزیز کی اس اکت کامل ہواتو دو بھڑک اٹھے، انہوں نے میرعیدالعزیز پر قوم سے غداری کا الزام عائد کر کے اسے ریل بر المورد برت اسے البوں سے میریت مردیس کا اوکا محود اتفارہ سال کا تھا۔ الرف کردینے کا فیملہ کرلیا۔اس وقت محومتِ قد حار کے بانی میردیس کا اوکا محود اتفارہ سال کا تھا۔ تارخ انغانستان: جلداول

عمیاا در نو جوان محمود کومب و اقدّ ار پر بیشادیا عمیا به میرعبدالعزیز کاز مانه حکومت ایک سال ہے بھی کم رہا ہے شاه محمود مند اقتدار بر: 19 سال محود كم عمر عمر اب باب كى طرح نهايت فيان، حوصاء منداورساي ۔ موجہ بوجہ کا حال تھا۔اس نے تخت پر براجمان ہونے کے بعداس چھوٹی می حکومت کو دسیج کر کے ساملا ہے کی شکل دے دی اور خودشاہ محمود کہاا یا۔ اس کا دور حکومت 1712 مے شروع ہوتا ہے۔ ابتدائی عارمال ے تک وہ اندرونی مہمات کی طرف متوجد ہا۔اس دوران ہرات کے نئے ابدالی تکمران عبداللہ خان میر ں اس کی جمز میں ہوئیں یے بداللہ خان کا بیٹا اسداللہ 1719 میں ایک بڑی فوخ کے ساتھ قند ھار کی طرز ایکا ، فراہ کے مقام پرشاہ محود نے اس کا جم کرمقابلہ کیا اورا سے بری طرح شکست دی ، اسداللہ خان میران جنگ میں مارا ممیا۔ای لڑائی نے ہرات کی ابدالی اور قند ھارکی ھونگی سلطنت میں سنافرت کا چی ہویا۔ ا بران ہے گر: کئی صدیوں ہے ایران أفغانستان کی ساست میں اس طرح ملوث تھا کہ أفغان موام ایرانیوں کی چیرہ دستیوں کا شکار تھے۔ ایرانی آتا تھے اوراً نفانی گویاان کے بے دام غلام محراب بجر اَ فَغَانُوں کو آ زادی کی نعت ل چکی تھی ، ان کا نوجوان قائد شاہ محود ایرانیوں ہے گزشتہ قرضے دِکانے کی منعوبه بندی کرر ہاتھا۔ وہ بورے ایران پر قبضہ کر کے سابقہ آتاؤں کو اپنی رعایا بنانا چاہتا تھا۔ ایرانی سلطنت کا کھوکھلا پن اس پرعیاں تھا، اس لیے بیٹہم اس کے نز دیک زیادہ دشوار نہتمی۔1720 میں اس نے اپن عسکری تیاری کمل کر کے ایران کی طرف کوچ کیا۔ راستے میں صفوی حکومت سے دل برداشتہ دیماتی اور چھوٹی چھوٹی بستیول کے کمین اس کا خوشی ہے استقبال کرر ہے ہتے۔اس نے برلا اً سانی ہے کر مان پہنچ کرشہرکا محاصرہ کرلیا۔ انجی جنگ جاری تھی کہ اسے فندھار میں شورش کی اطلاماً کا چنا نجيا ہے كاصر وأ تماكر والي جا تا پرا۔

ا مگلے سال اس نے پہلے ہے بہتر تیار ہوں کے ساتھ پیش قدی کی۔ اس کے امراہ 28 ہزار جگیم نے توپ فانے میں ایک عمدہ بڑی تو پی بھی تھیں جو تین سوے یا نچ سوگز تک گولہ باری کرسکی تھیں بٹا محود نے کی بڑے نقصال کے بغیر ہام شہراور کر مان پر قبضہ کرلیا اور پھرایران کے پایہ تخت اصلهال کا طرف بڑھا، جہاں ایرانی محکمران شاہ حسین صفوی خودموجود تھا۔اس نے شاہ محمود کی آید کی خبرین کر <sup>60</sup> ہرارسا ہوں اور بھاری بھر کم توپ خانے کے ساتھ مقابلے کی تیار یاں کر لی تھیں۔ جب شاہ محودامنہانا كنواح من بهنجا توشاه صفي في محمول كما كدو واي تمايت عروى ادرانواج كا يش بندلاكم باعث أفغانون كامقابله نيس كريك كا- چنانچداس في شاه محود مصلح كى درخواست كى ادر كران لدركم

175 حميار ہواں باب

ر. زامان کا صوبہ قدیم زمانے سے اُفغانستان کا حصہ ہے جس پر ایران نے ناجا کر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ

ارخ افغانسان: جلراة ل

الله المان الكام المرابي كرديا جائے۔ 🗗 ..... شاہ حسین اپنی بیٹی میرے تکاح میں دے۔''

۔۔۔ اصنبان کا تاریخی معرکہ: میشرا کفانا مددربارا یران میں پہنچا تو دہاں پر کھلبلی بچے گئی۔امرا ، نے کھل کر س کی خالفت کی اور جنگ پراصرار کیا۔ چنانچہ 50 ہزار ایرانی سیای توب خانے سمیت یکدم شہر کی

نسل بے باہر نکل آئے اور اُ فغانی لشکر پر اُوٹ پڑے ساتھ ہی ایرانی توپ خاند بھی آگ اگلے لگا۔ ارانی سالارعبداللہ خان نورستانی نے افغان کشکر پر یک بارگی حملہ کر کے بہت ے افراد کو تید کرلیا جن

۔ بی ٹاہ محود کے اعز ہ اقارب بھی شامل تھے۔

اس صورتحال میں افغان سردارامان اللہ خان نے بے مثال جرائت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایرانی ترب فانے کی طرف پیش قدی کی اس کے سیابی آتش واّ حن کی بوچھاڑ اور بارود کی بارش کو ایسے میزل میں جذب کرتے ہوئے آ گے بڑھتے گئے۔قدم قدم پران کی لاشیں گرتی رہیں مگروہ نہ رہے اور أثر كارايراني توپ خانے تك جائينچ اوراس پر قابض ہو گئے \_توپ خانے كا تكران احمہ خان مارا گیا۔اب اُنغانوں نے ایرانی تو پوں کارخ ایرانی صفوں ہی کی طرف پھیردیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان جك كانتشد بدل كيا جريف كي توت بعسم مو في لكى ، 25 بزارا يرانى وْ حِر مو كَتِ ادر باقى لشكر تتر بتر موكر

امنهان کی نصلول میں پناہ گزین ہوگیا۔ایرائی افسران اپنے نقصانات دیکھ کر بے حد برافر وختہ تھے، المبل ف الن افغان قيد يول كوجن من شاه محود كرشة دار بهى شامل تصريض ك عالم من قل كرديا ـ ينجرجب أفغانول كے كيمب يلى ينجى تو دہال بھى ايرانى قيديول كو مار ڈالا مميا۔اس طرح فريقين ميل ظرت وعددات كاجوش مزيد تيز موكيا\_

تا محود نے وشمن کو فصیلوں میں محفوظ دیکھنے کے بعد انداز ہ لگالیا کہ اب وہ اس وقت تک میدان میں فن المات الله المائين كرے كا جب تك كما ہے كہيں ہے بھارى كمك ندل جائے۔اس نے فور أابنى فوج مالک ھے کواصنہان کے چاروں طرف پھیلا کراطراف سے تخت ترین نا کہ بندی کرلی۔اس طرح

المامنهان نرمرف كمك اور رسد معروم مو كتي بلكه ان كى بيام رسانى كا نظام بحى معطل موكميا - محاصره ر بالمسترف مداوررسد سے سروم ہوتے بست من منت است ملک اور سرت کی کوئی اسد ندر ہی تھی۔ گناو تک جاری رہائتی کے شہر میں فاقوں کی نوبت آگئی۔ شاہ حسین کواب بچاؤ کی کوئی اسد ندر ہی تھی۔ الكاين شخراده طهماسپ دارا ككومت سے باہر تھا مگراس كى كمك كاشبرتك بينيانا ممكن تھا۔

ار النام کی اُفغان حکومت: 1722 میں جب کہ محاصرہ کو 8 ماہ گزر بچے تھے، بوڑھے شاہ حسین نے

176

ممار بوال مار معار بوال مار تاريخ انغانستان: *جلد*اوّل ہوں افاصال بیموں حکت تسلیم کر لی اور خود شاہ محود کے پاس حاضر ہوا۔ 25 سالہ نو جوان شاہ محود کے ایا م زندگی شاہ مسلم ے ایا م حکومت ہے بھی کم تھے جو 30 برس ہے ایران پر حکومت کر تارآ رہا تھا۔مشیت خداونری ز نو جوان کے حوصلے کو بوڑھے کی تدبیر پر پنتے عطا کرد کی تھی۔

۔ شاہ حسین جب حاضر ہوا تو شاہ محود نے اے عزت داحتر ام ہے اپنے برابر جگہدد کی ادر کہا:''ا<sub>ک دنا</sub> کی شان وشوکت اور یہاں کا جاہ وجلال ٹا پائیدار ہے، بے دفا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جاہتا ہے عطاک<sub>یا</sub> ہے، جس سے جاہتا ہے چین لیتا ہے۔ میری جانب سے آپ اطمینان رکھیں کرآپ کی معلمت ال فائدے کے خلاف کوئی کام نبیں کروں گا۔''

شاہ حسین صفوی جواب میں کچھ نہ کہد سکا۔ بس کیکیاتے ہاتھوں سے سلطنت ایران کا وہ تاج جزئل درنسل صفوی شاہوں کے سروں کی زنیت جنا چلا آر ہاتھا ،اس فندھاری نوجوان کے سر پرر کھو یا۔ شاہموں اَ فغانستان میں جنم <u>لینے</u> والا ایران کا پہلا با دشاہ تھا۔اس نے اصغبان کواپنا دارگکومت قرار دے د<sub>یالا</sub>ر فقدهار کی ولایت اینے بھائی میرحسین مے حوالے کردی۔ شاہ محود کا دور حکومت ندصرف أفغانستان بلکہ ا یران کے عوام کے لیے بھی ا^ن، بھائی جار ہے،عدل وانصاف اورتعمیر وتر تی کا روثن وورثا بت ہوا۔ شاہ محود کا زوال اورروس کے استعاری عزائم: شاہ محود نے اصغبان کو یا پہتخت بنا کر متحدہ ایران و أنغانستان كى تارخٌ كا ايك نياورق الث وياتها مكر اس نوجوان حكمران كاستاره اقبال زياده عرمے نه چک سکا اور جلد ہی زوال کی آ ندھیوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔اس دور میں روس دنیا کی ایک نی طاقت کے طور پرامجر چکا تھا، صدیوں ہے دنیا کے ثمال میں پھیلا ہوا مین ٹی بستہ بر فانی خطه ان نیم جنگا اتوام كامسكن تفاجن كابيروني سياست ي كبي كوئي واسطة بيس ربار كرايك با قاعده سلطنت كاحيث اختیار کرنے کے بعدروں نے استعاری عزائم کے ساتھ اپنے یاؤں برطرف بھیلانے شروع کردب تے۔روں کے بادشاہ 'زار' کہلاتے تھے۔ شاہ محود کا ہم عمر' زار' رو مانوف پیر اعظم تھا جو 1689، ے 1725 و تک روس کے تخت پر بیٹھ کرایٹیا کی سیاست پر چھایار ہا۔وہ روس کودنیا کی سب سے برل طاقت بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔اس کی سیاست سے اُفغانستان اور ایران براہ راست متاثر ہورج تے۔ '' زار' مفوی ایرانی بادشاہوں کا حلیف ادر اُفغانوں کا مخالف تھا، اس لیے شاہ محود کے لیا ا نظرانداز كرتے ہوئے ايران پرآ مانى سے تبنہ جائے ركھنا ناممكن تھا۔ دوسرى طرف اعدور في بغادثما

مجی شروع موچکی تھی۔ ا نمی دنول شالی ایران کے شیر قروین کے لوگول نے اُفغان حکومت کے خلاف بغاوت کرے ملا<sup>ن</sup>

ارج انفانتان: جلداول بریں بیں اُنفانوں کی لاشیں بچھا دی تھیں اور شاہ محمود اس صورتحال پر قابونہ پاسکا تھا جس کے سبب اس کے بیں اُنفانوں کی لاشیں بچھا دی تھیں اور شاہ محمود اس صورتحال پر قابونہ پاسکا تھا جس ۔۔۔ اُفغان ساہیوں کی ضرورت روز بروز بڑھر ہی تھی مگر شاہ محود کی طلب کے باوجود قدّھارے اسے کمک نہیں ل ری تھی کئی امراء یہ چاہتے ہتھے کہ پاریخت دور بارہ قندھار نتقل کردیا جائے مگر شاہ محود راضی نہ بونا قا- پچوعر مے بعد شاہ محود پر فائ کا حملہ ہوا اور وہ صاحب فراش ہوگیا۔ 1725 ، میں بینو جوان عران دنیا ہے رخصت ہوگیا۔اکی عمر صرف 28 برس تھی۔

۔ افغان سلطنت کی تقشیم : شاہ محود کے مرتے ہی افغانستان دایران کی متحد' اُفغان ہوتگی سلطنت' دو <u>صوں میں تنتیم ہوگئی۔ اس</u> کے بھائی میر حسین ہوتگی نے قندھار کو پایہ تخت قرار دے کر اَ فغانستان کا علاقدالگ كرليا - جب كداصفهان ميس شاه محود كے جازاد جمائى سيداشرف فے جومير عبدالعزيز كامينا تا، ایران کا تاج وتخت سنجال لیا\_میراشرف نے شاہ اشرف کالقب اختیار کرکے 1725 ء ے1729ء تک حکومت کی۔

اس دور میں ایرانی صفوی بادشا مت کا وارث شہز ادہ طہماسپ،روس کی مددے اپنے باپ کا کھویا موا تاج وتخت حاصل کرنے کی تنگ ود و میں لگا ہوا تھا۔اس کا باپ شاہ حسین صفوی، شاہ اشرف کی قید میں تالطہاسپ نے زارروس سے معاہدہ کیا کہ اگر وہ اس کے باپ کوایران کا تخت والی ولادے تو وہ اَذربائی جان، دربند، گیلان اور بحیرهٔ کیسین سے الحقة تمام ایرانی اصلاع روس کے حوالے کردےگا۔ طہمارپ کی ان کوششوں سے شاہ اشرف کو شخت خطرہ لائق تھا۔ طہماسپ نے ترکی کی خلافت عمانیہ سے بھی مابقہ رقابتیں فراموش کر کے بغادت کی درخواست کی تھی اور بون اسے بمنوا بنالیا تھا۔ادھرشاہ ا ٹرف نے اپنے ہمسایوں سے سیای روابط قائم کرنے کی ضرورت بہت دیر سے محسوس کی جس کا اسے تنگین خمیازه بھکتنا پڑا۔

خلافت عثمانیہ سے چپلقش اور جنگ: اشرف نے ترکی کی فلافت عثمانیہ سے سفارتی تعلقات قائم کے تو آغاز ہی میں اس سے مطالبہ کیا کہ وہ شالی ایران کے علاقے خالی کردے۔اس مطالبہ کیا کہ سے ترکی سے اس کے تعلقات مزید خراب ہو گئے۔خلافت عثانیہ نے جواباً مطالبہ کردیا کہ شاہ اشرف ایران کو فال کر کے حکومت شاہ حسین صفوی کوواپس کردے۔ شاہ اشرف نے ندمرف میں مطالبہ مستر وکردیا بلکہ تا جسمن مفوی کو بھی قتل کراد یا۔ا بے مطالبے کے جواب میں اس انتہا بیندانہ حرکت سے خلافت وعثانیہ کے تاجدار کا برا فروختہ ہوتالازی تھا۔ چنانچہ دونوں حکومتوں کے تعلقات بڑتے بلے محکے حتیٰ ک

ممار مواليال تاريخ افغانستان: جلد اوّل 1726 ، میں ترک اور اُفغانستان فوجیں تاریخ میں پہلی بار آ سے ساسے آ کھڑی ہو کیں۔ امنہان ں ہے۔ اور یز دیکے درمیان زور دارم مرکہ ہواجس میں شاہ اشرف نے نتح پائی۔ تا ہم اس نے اس موتع پر د<sub>ار</sub> اندیکی کامظاہروکرتے ہوئے تمام ال ننیمت منصب خلافت کے احترام میں ترکی کو دا پس کر دیا رای کا جمااٹر ہوااور دونوں حکومتوں کے تعلقات بحال ہو گئے۔شاہ اشرف نے ترکی سے شالی ایران کے ۔ علاقوں کی بازیالی کا مطالبہ مجی ترک کر دیا۔ ترک ہے تعاقات بحال کرنے کے بعد شاہ اشرف نے روی ے بھی دوستاندرابطہ قائم کرنے کی بھر پورکوشش کی اوراس سلسلے میں اس نے کسی احتیاط کے بغیرردی کی بے جابالا دئی قبول کی اورا ہے حسب دخوا و مراعات فرا ہم کیں۔

نا در شاوا نشار کا ظهور، شاء اشرف کا انجام: بیرونی حکومتوں سے تعلقات بنانے میں شاوا شرف کی طرف ہے بہت دیر ہو چکی تھی ،ایشیا کے افق پر بے دحی کا وہ پیکر نمودار ہو چکا تھا جس نے کی پرترس کھا ا نہیں سکھا تھا۔'' بینا درشا؛ انشار'' تھا۔ طہما سب کا سیدسالار۔ نہ جانے کتنے شاہوں اور نو ابول کے تاج اس كتدمول تلے كيلے جانے والے تھے۔ شاہ اشرف بھى انبى ميں سے ايك تھا۔

نا درشا؛ ایک طوفان کی طرح آیا اور د کیھتے و کیھتے اس نے شاہ اشرف سے متعدد علاقے چیمین لیے۔ 1727ء میں اس نے ہزاروں اُ فغان سپاہیوں کوتہہ تینے کر کے خراسان ،سیستان اور نیشا پور ڈیچ کر لیے۔ 1729 ویں وہ ہرات پر بھی قایض ہو چکا تھا۔ شاہ اشرف کے لیے اب دوبدومقا لیے کے بغیرکوئی چارہ نه تحارای اورا فغانستان کی سرحدول پر 'مهما ندوست' نامی تصبے کے قریب دونوں کا تصادم ہوا۔ بادر شاہ کے بھاری بھر کم توپ خانے کی ہولناک آتش باری نے اُنفانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ شاہ اشرف كى فوج من شامل ايراني شروع بى مي بهاك فكله يتع مرف أفغان سابى قدم بما كرازر تھے۔ بارہ ہزار سابی گنوانے کے بعد شاہ اشرف بھی بسپائی اختیار کرنے پرمجبور ہو گیا۔اصفہان پہنچ کر اس نے ایک بار چرنوج مرتب کی \_ 24 ہزار کی بیادہ نوج کے کروہ ایک بار پھر ناور شاہ کے مقالمی آیا-بینیملیکن جنگ تفی جس میں اُنفانوں نے اپنی ساری توت جھونک دی تھی۔ ال بار بھی شاہ اشرف کی فوج کے گرداورایرانی سیا ہی جلد ہی ساتھ چھوڑ کر فرار ہو گئے مرف أفغال

جال توڑ انداز سے لڑتے رہے مگر نا درشاہ کی فوج کے سلاب کے سامنے ان کا کوئی شار نہ تھا۔ جلد فا ایرانیول نے میدان مارلیا۔ مرف گنتی کے چندا فغان زندہ ہیج۔ اب نادر شاہ اصفہان میں تھس کمیاارا نغانوں کا بے در لیخ قتل عام شروع کردیا۔ شاہ اشرف فکست کھا کرشیراز کے ایک دریا کی جریرے میں قلعہ بند ہو گیا۔ نادر شاہ نے بہال بھی اس کا بیچھا نہ چھوڑا۔ اشرف کے ساتھ اس کے خاندان کی مورثی

ارى انفانستان: طدادً ل بھی تھیں۔ان خواتین کی عزت بچانے کے لیےاس نے انہیں خواجہ مرادین کی تحویل میں دے دیا کہ جو -نبی دشمن شهر میں داخل ہو، اِنہیں مارڈ الا جائے۔

آخر کار نا در شاہ نے شیراز فتح کرلیا۔ شاہ اشرف حکومت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوکر بلوچتان کے بابانوں کی طرف نکل گیا۔ نا درشاہ نے شیراز میں ظلم وسم کا بازار گرم کردیا۔ شاہ اشرف کا معتداور پشتو کا .... مشہور شاع '' لما زعفران''اس بنگاھے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایران اب مکمل طور پر نا در شاہ کی گر ذت یں تھا۔ ایران کی اُفغان حکومت جس کی اساس شاہ محود ہوتکی نے رکمی تھی معرف آٹھ برس بعد ختم ہوگئی۔ ارشاہ کی غارتگری: شاہ اشرف کوایران سے بے دخل کرنے کے بعد تادرشاہ أفغانستان کی جانب پین قدی کرنے اور دہاں سے ہوتی اور علی آئی قبائل کے اقتر ارکوج سے اکھاڑ سیسے کے ک تاری کرنے لگا۔ ۔ ندھار میں شاہ اشرف کا بھائی ،شاہ حسین ہوتکی اور غلجائی قبائل کے معتمدین کے ساتھ اَفغانیوں کے الدّار وخود محاري كا آخرى محافظ تھا۔ ناورشاہ افتار نے پہلے اپنے سالاروں كے ذريع اس كے متبوضات پر بے در بے حملے کیے اور 1737ء میں خوداً نظانستان میں داخل ہوگیا۔اس کے امراء کلب على اختار اورامام ديروى جواس كے ہم ركاب تھے أفغانستان يہنئ كر" زمينداور" اور" بست" كى فقتے كے لے الگ ہو گئے۔ دریائے بلمندعبور کر کے نا درشاہ نے ''شاہ مقصود'' نا ی بتی میں پڑاؤ ڈالا نوج کے مخلف حصول کو وہ الگ الگ خطوط پر دیگر شہروں کی فتح کے لیے روانہ کرتا رہا۔ ان چھوٹے شہروں اور تلوں کی اٹتے زیادہ مشکل بھی نہتی۔ اصل حدف فقد ھار کی سنگین نصیلیں تھیں جس کے پیچھے ہزاروں دلیر أنفانى اس كے مقابلے يركمربسته تقے۔

تنرهار یول کا طریقِ جنگ: قدهار میں شاہ حسین ہوتی نے مقابلے کے لیے مقدور بھر تیاری کر لی می ادر در من کی آمد کا منتظر تھا۔ جب نا در شاہ دریائے ارغنداب تک آبہنچا تو ایک شب شاہ حسین ہوگی ف رات کواس کے تشکر پر شب خون مارا۔ ایرانیول کے سنجلنے سے پہلے قد حاری انہیں خاصا نقصان ر المائب ہو گئے۔ نا در شاہ نے جھلا کرفوج کوای وقت دریائے ارغشراب عبور کرنے کا تھم دیا اور بلا

کاد تنے کے پیش قدی کرتے ہوئے قد ھار کا محاصرہ کرلیا۔

گلمرہ شردع ہوتے ہی ایرانی تو پیں قدھار کی نصیلوں کا حوصلہ آنہ مانے لگیں۔ شاہ حسین ہو تک نے ی<sup>ر کی کر</sup>ا ہنا توپ خانہ قندھار کے پہاڑ کوہ چہل خانہ کی جو ٹیوں پر نتقل کرادیا۔ یہاں سے پوراایرانی الران کی زدیمی تھا۔ اب ایرانیوں کو برابر کا جواب ملنے لگا۔ تو پول کے آتشیں گولے فریقین کا بے میں اس کا دور میں تھا۔ اب ایرانیوں کو برابر کا جواب ملنے لگا۔ تو پول ماب جانی دمال نقصان کررہے تھے۔ چونکہ ایرانی فوج محلے میدان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی اس عاریؒ افغانستان: جلواۃ ل عاریؒ افغانستان: جلواۃ ل کے اُفغان جانباز اکثر رات کوشب خون مار کر انہیں خت زک بہنچار ہے تھے۔ ان کا بیروا تی طریق کے اُفغان جانباز اکثر رات کوشب خون مار کر انہیں خت زک بہنچار ہے

جگارانوں کے لیے خت قصان کا باعث تھا۔ دوماہ تک سلد جاری رہا۔

عادر شاہ نے تک آکر "مزارشر سرخ" ٹائی مقام کے قریب ایک قلد تعمیر کراتا شروع کیا۔ تعمیر کمل علاور شاہ نے تک کا ستقر (پڑاؤ) وہاں لے کیا۔ اس طرح قلعہ بندی کے ذریعے آئیس تک عاری ہو کے بندی کے ذریعے آئیس تک عاری اس کے شہور ہوا۔ تا در شاہ نے کہ شہور ہوا۔ تا در شاہ نے کہ شہور ہوا۔ تا در شاہ نے کہ خوات ملی۔ یہ نوتھ بندی کے جے ایک اور جیب انتظام کیا۔ اس نے قد حار کے اور گرد تقریر کو کو خت اور محفوظ بنانے کے لیے ایک اور جیب انتظام کیا۔ اس نے قد حار کے اور گرد تقریر کو کے در میان ڈیڑھ ڈیڑھ ہوگئی جاری کو ٹوٹو ٹوٹو ٹوٹو ٹی بنگر بنوا کے بیر بنگر میں دس دس بندہ فجیوں کا پہر دلگا یا اور ہرجوں پرتو بیس نمب کرادیں۔ اس انو کھا انتظام کے بعدا یرانی فوج نقصانات سے محفوظ ہوگئی جبکہ قد حار کے گرد کامر اب انتا سخت ہوگیا تھا کہ کوئی فردشہر سے نہیں نکل سکتا تھا۔ کھا نے چنے کا سامان لا تا بھی ممکن نہ ہاتھا۔ اس کے باد جود قد حاریوں نے ہتھیار نہ ڈالے۔ قد حار کے اور گرد دیگر چھوٹے شہراور قطع کے بولا اس کے باد جود قد حاریوں نے ہتھیار نہ ڈالے۔ قد حار کے اور گرد دیگر چھوٹے شہراور قطع کے بولا دیگر دوگر جھوٹے شہراور قطع کے بولا دیگر دوگر کے دور قد حاریوں نے بتھیار نہ ڈالے۔ قد حار کے اور گرد دیگر چھوٹے شہراور قطع کے بولا کا دیگر میال خان کو ان کا تم کر مقالم کا دیگر تارہ وا ما دیشاہ نے ان کا تم کر مقالم کا دیگر تارہ وا مادرشاہ نے اسے اس میال خان کے ان کا تم کر مقالم کا

موتکی سلطنت کا خاتمہ اور شاہ حسین کا قل : دس ماہ تک قد حارا پرانیوں کے لیے چینی بنار ہا، کوہ چل خریت برانسوں سے ملہ کر کوہ چل خریت پر نصب قد حار کی تو چیس برابر گرجتی رہیں محرا خرکار ایرانی فوج نے عقب سے حملہ کر کوہ چل نہ یہ پر تبنیہ کرلیا۔ ان تو پول کا درخ ابشہر کی طرف کردیا گیا جس سے شہر کی عمار تیں اور بازار کھنڈر می گئے۔ ادھرایرانیوں کی گولہ باری نے قدھار کی نصیل کا دروازہ تو ڈوالا اور تا درشاہی افواج طوفان کا طرح شہر میں داخل ہوگئیں۔ یہ 1738ء کا واقعہ ہے۔

شاہ حسین ہوگئ نے خود کو دھمن کے حوالے نہ کیا اور شہر کی سب سے بلند سرکاری ممارت "مارخ" کما کہ محصور ہوگیا۔ نادر شاہ نے توپ خانے کے ذریعے اس ممارت کے پر نچے اُڑادیے۔ شاہ حسین ہوگا زندہ گر نقار کرلیا گیا۔ اسے اس کے بال بچوں سمیت ثمالی ایران کے شہر ماز ندران کے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور پچھ محصے بعد زہر دے کرائے آل کردیا گیا۔ بیتو شاہوں کا انجام ہوا جو ہمیشہ بیای دخماکا نشانہ بنا کرتے ہیں مگر قندھاری فتح کے بعد نادر شاہ نے بے تصور عوام کو بھی نہ بخشا۔ فوج کو تی ہمرکا اُنفانیوں کے آل عام کی اجازت دی۔ پورے شہر میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ، شاہر اہوں اور باز اردال میں موت دکھائی دیتی تھی۔

181

محمار ہوان باب ا المان کے وسی المطر ف حکر انوں شاہ محود اور شاہ اشرف نے جب ایران پر قبضہ کیا تھا تو کی ے میں انقام کا نشانہ نہیں بنایا تھا گرایرانیوں نے دل کھول کرا پناغصہ ہے کمناہ موام پر ایک شہر یا گاؤں کو بھی انقام کا نشانہ نہیں بنایا تھا گرایرانیوں نے دل کھول کرا پناغصہ ہے کمناہ موام پر ایت ایل کی نبیل بلکه انہوں نے علم و حکمت اور اسلامی تہذیب وتدن کے اس صدیوں پرانے ککشن کو تمل موریراجازنے میں کوئی مرند چیوری ورسگایں، بازار، مکانات، سرکاری عارقی اور کتب خانے ۔ نے پی لما میٹ کردیا میا۔ غرمسیکہ اُ تغانستان کی ہو تکی سلطنت جس کی بنیاد جاتی میرخان نے 1709 م

مى ركى تنى ، 30 سال بعد ختم ہوگئ ۔

## مآخذومراجع

🏚 ..... أفغانستان درميسر تاريخ ميرغلام محرغباد

🕭 ---- تارئ تمضیها ئے ملی ایران، جلد 3،عبدالرفیع حقیقت Encyclopedia of Islam.V.1 .... 🍁

🕭 ..... اددودائر ومعارف إسلاميه، ناشر: دانش گاه، و نجاب يوني درځما

## بارجوالباب

## نادِرشاه سے احمد شاہ أبدالي تك

تر حارکواجاڑنے کے بعد بھی نا در شاہ کواطمیتان نہ ہوا۔ اے خدشہ تھا کہ قد حار کے مغبوط ترین قبائل غلجائی اور ہو تکی ہے تعلق رکھنے والے افراد یہاں باتی رہتو کی وقت حکومت ایران کے لیے نظر بن سکتے ہیں۔ چنا نچہ اس نے ان قبائل کو جا وطن کر کے مغربی اُ فغانستان کی طرف جمرت پر مجیر کردیا۔ اس کے ساتھ اس نے مغربی اُ فغانستان میں ایک عرصے سے آباد اجمالی قبائل کو قد حارثی لابسایا۔ ابدالی فقد حارثی سے تعلق رکھتے تھے گرایران کے صفوی حکمرانوں نے ماضی میں انہیں قد مار میں سے جا وطن کردیا تھا۔ ناور شادی کی اس خرم میاست کے باعث اجدالی اور غلجائی قبائل کے ایمن فرت مزید بڑھ گئے۔ یا در ہے کہ غلجائی اور ہوگی قبائل کا سلسلہ نسب او پر جاکرایک ہوجاتا ہے۔ ہوگی قبیلے ناہائی ایم ترین شان ہے جواپنا الگ شخص رکھتی ہے۔

نا درشاہ کا ہندوستان پر حملہ: فد حاری فتح کے بعد نا درشاہ پورے اُ فغانستان پر قبضے کے ارادے ت مشرقی اوروسطی اصلاع کی جانب بڑھا جو ہندوستان کی مغل حکومت کے ہاتحت تھے۔ کا بل بی شیر فالا اور مشرقی اصلاع بی ناصر خان حکومت بند کے نائبین تھے۔ نا درشاہ نے کسی سخت مزاحت کا سامنا کج بغیر انہیں فکست وے دی اور ان تمام علاقوں پر قبند کرلیا۔ جلال آباد تک پہنچ کرا ہے اندازہ برگیا کہ مغل حکومت میں دم خم نمیں ہے، اس لیے وہ بلاروک ٹوک در ہونیبر عبور کر کے پیٹا ور پہنچ گیا۔ اب وہ قائی اُفغانستان کے ساتھ ساتھ فاتح ہند مجی کہلا تا جا بہتا تھا۔

ہندوستان میں بابراورشاہ جہان جیسے بلند کردار حکمران قصد پاریند بن بچکے تھے۔مفلوں کی عقب کے آخے۔مفلوں کی عقب کے آخری نشان اورنگ زیب عالگیر کا دور بھی گزر گیا تھا اور اب نااہلوں نے تخت سنجال لیا تھا۔ان وقت محمرشاہ دوبلی کا حکمران تھا۔تاری میں اے اس کے بیش وشعم کے باحث''رمگیلا'' کہاجاتا ہے۔ال نے نادر شاہ کی آمد کی خبرین کرجنش تک ندگی۔اے ہوش اس وقت آیا جب ایرانی افواج لا ،ور بینی بھی

183

ارخ افغانستان : جلداد ل مار بروال بإب . یا ظلم ذھائے بشہر میں خوان کی عمیاں بہادیں۔

ہے۔ لایٹا محد شاہ ابنی بٹی تا در شاہ کے تکاح میں دے کراسے راضی کرنے میں کا سیاب ہوگیا۔ تا در شاہ نے 58 دن تک دبلی پر حکومت کرنے کے بعدافتہ ارتحد شاہ کو دالپس کر دیا تکراس دوران وہ ہندوستان کا باراخزاندلوب چکا تھا۔مغلول کا نا در دنا یا ب کوہ نور ہیرا،شاہ جہال کا بنوایا ہواشہرہ اَ فاق تخت طاؤس اور کمریوں روپے کی بالیت کے زروجوا ہروہ اپنے ساتھ لے کرای سال در اخیر کے راستے أفغانستان

والبي آئيا- مندوستان كي مهم سے تا درشاہ كا اصل مقصد بيقا كرائي خالى خزانوں كو بحرا جائے اس ليے كەأفغانستان پر تېفے سے اسے كوئى معاشى فائدہ حاصل نہيں ہوا تھا۔ ہندوستان كے خزانے اسے بھر يور نفرآئے اوروہ انہیں باسانی لوٹ لایا۔ ایک اعدازے کے مطابق 15 ارب دویے نقد اور 12 کھرب

رویے کی الیت کے زروجوابراس کے ہاتھ گئے تھے۔ بادرشاه کا دور عروح: تا در شاه ابتدایس صفوی ایرانی حکمران طهماسپ تانی کاماتحت امیر تھا یمر جب اس کی توت بڑھ گئی تو وہ آزادانہ مہمات انجام دینے لگا۔اس دوارن طہماسی ہے بھی اس کا نیاز مندانہ تعلق قائم رہا۔ جب وہ اُفغانستان فتح کرچکا تو طہماسپ ٹائی نے اسے جنوبی ومغربی اُفغانستان سمیت یزو، كرمان اور مازندران كا ايك حدتك خودمخار حاكم بناديا اوراسے بيش قيت جواہر كا ايك تاج بھى بجوايا۔ يہ اں کی مجوری تھی اس لیے کہ طافت کا ساراتوازن نادرشاہ کی *طرف تھا۔ پچھ عرصے بعد طہ*ماسپ ثانی نے عالیٰ ترکوں سے سابقہ تنازعات فراموش کر کے سلے کرلی جس پرنا درشاہ بھر حمیاا دراس نے جراً طہما سپ کو منزول کر کے جلاوطن کرویا۔اس نے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے طہماسپ کے شیرخوار بچے عباس ثانی کو برائي نام بادشاه مقرر كيا اوراس آثريس أفغانستان وايران كالمطلق العنان حكمران بن بيضام زيدنتوحات كى بعد 27 جۇرى 1736 مول نے اپنى بادشاہت كا علان كرديا، اس كے ساتھ ساتھاس كى مهمات كا دارُه كارا درظلم وسم بھى بڑھتا چلا گيا۔عوام ميں اس كےخلاف نفرت بھيلق گئی، نظام حكومت بگز گيا، ملک كى شيدادرسنيول كے درميان اختلافات بڑھ گئے فرقد دارانہ چھڑ ہے معمول بن گئے۔

ہندوستان کی مہم کے بعد تا درشاہ کا مزاج مزید تند ہو گیااوروہ ہر طرف یاؤں مارنے لگا،اس نے عثانی ر رکوں سے بھی نکر کی اورا کے دن ان کے خلاف مہمات میں مصروف رہنے لگا۔ اندرونی شورشوں کو دبانے ک ممات سے بھی وہ بھی فارغ نہ ہوسکا اور لاشوں کے ڈھر لگا کر منفرعوام کوقا بوکرنے کی کوشش کرتار ہا۔

تاريخ انغانستان: جلدا ول تشدد ادر بدنظی: ای تعم مے حالات نے اس کی طبیعت میں اس قدر شدت بیدا کردی تھی کرالا ان <u> معلود اور بدی ۔</u> والحفظ اس نے کرمان کی بغادت فرو کرنے کے بعد وہاں تا تار بول کی رسم کے مطابق مقولین ک ر میداد از از اور می مشار بنواد می مشهد میں ایسانل عام کیا تھا کہ ملک بھر میں صف ماتم بچر کئی ہے۔ کمو رزوں کے مینار بنواد مے مشہد میں ایسانل عام کیا تھا کہ ملک بھر میں صف ماتم بچر کئی ہے۔ مالی نظام اتنانا کار دیتھا کہ ہندوستان ہے لوٹی ہوئی دولت کودہ ذرائبھی کام عمل نہ لاسکا۔ وتی طور ر اس کے خزانے تو پر ہو گئے مگر بے اعتدالی، بدخلی اور بدعنوانیوں کے باعث سے سب کچم چند سال می ا ک سے رہے رہیں رہے۔ خرچ ہوگیا۔ خالی خزانے اور بوجھل معیشت امرا وسلطنت کا منہ جڑانے لگی۔اَ فغانستان وایران ع<sub>ما</sub> رق آنے کام نہ ہونے کی وجہ سے شہراور دیمہات نہایت پسماندہ ہو گئے۔ آخر کار نا درشاہ کا یظلم وسم رعم لا يا اوراس كابراانجام دبے ياؤل اس كرسر برآ بينجا - اپنے آخرى دنول ميں اس كا د ماغي توازل برتر<sub>ار</sub> نہیں رہاتھا۔ وہ معمولٰی بات پرآپے ہے باہر ہوجا تا تھا اور اپنے معتمد ساتھیوں پر بھی اعتبار نہیں کر تھا۔امراء کے لیےاس کے غصے ہے تحفوظ رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ نادر شاہی احکام، ایک مثال: 15 می 1741ء کو مازندران کے قلعداولاد کے قریب نادر شاہر قا تلانه تمله موا ، همنى جھاڑيوں سے كولى جلى اور نا درشاه زخى موكيا۔ نا درشاه كواينے بيٹے شہزادہ رضا قلى شبہ موا کیونکہ شہزادہ باپ سے بہت نالال تھا۔ نا درشاہ نے اے گر فرآر کر کے تہران بھیج دیا اور میا وغضب کے عالم میں تھم دیا کہ اسے اعدھا کردیا جائے۔ نا در شاہی جلال کا بیام کھا کہ امراء کودم مارنے كى كال نتى چنانچە بادل ناخواستە تھم كى تعميل كردى كئى - بعد سى معلوم ہوا كەشېزاد ، بەتسور تعاادر ثل آوردلا درخان تا ی ایک مردار کاغلام تھا۔ تا درشاہ پشیمان ہوا اور ساتھ بی اے ان امراء پر بے مدلیش آبا جنہوں نے سزا کا فیصلہ سننے کے بعداس کے سامنے شہزاد سے کی معافی کی سفارش نہیں کی تھی۔اضطراب کے عالم ٹیں اس نے ان امراء کوئل کردینے کا حکم دیا جوشہز ادے کوا ندھا کردینے کا فیصلہ ہوتے ہوئے دربارین حاضرتے۔ اس نادر شاہی فرمان پر بھی حسب سابق عمل ہوا، وہ امراء فل کردیے گے۔ بعدمیں اتن بری تعداد میں امرائے سلطنت کے آل کے بعد بادشاہ کی حررت اور بے مین مزید برھی ۔ امرائے انشار کے آل کا فیصلہ: نا درشاہ کے کیمپ میں اُفغان سپا ہوں کی تعداد چار ہزارتھی اورالا؟ مردار احمد خان تھا جس کا تعلق ابدا کی تعیلے سے تھا۔ یہی وہ احمد خان ہے جو آ مے چل کر اُنغانستان کے متعتل کاسب سے تاب دار ہمرا ثابت ہوا، جے دنیا حمر شاہ ابدالی کے نام سے یا دکرتی ہے۔ ان دنول بادرشاہ کوکسی تامعلوم حادثے کا خطرہ محسوس ہور ہاتھا۔ وہ اپنے خیمے کے قریب ایک مورثانہ ودت تارر کھتا تھاجس پرزین کی ہوتی تھی۔اس نے 1747 وکا جشن نوروز ایرانی روایات کے مطالا

ارخ انفانسان: طبراة ل ماربوال بأب ری دھوم دھام سے کرمان میں منایا۔اس کی اگلی مزل مشہد تھی۔ رائے میں جو باغی، شورش بینداور برا رہے۔ ایل رسیدہ لوگ اس کے سامنے آئے وہ ان سب کولل کرتا جلا عمل - 7جون 1747 م کواس نے مشہدے پریں دور دخ آباد کے علاقے میں پڑاؤڈال دیا۔

چیں روں اُنھان سرداروں سے خفیہ گفتگو: یا در شاہ کی اصل طاقت اس کے اینے تبیلے''افشار'' کے جنگہو برداردں کے مربونِ منت بھی۔افشار قبیلہ تر کمان قبائل کی ایک شاخ تھا۔ اس کے امراء نادرشاہ کے انتال وفادار ہونے کے باوجوداس کے جنونی فیصلوں سے بڑے بدول ہو یکے تھے۔ بادشاہ کو بھی ان ک ہ اپنی کی بھنک پڑچکی تھی۔اس نے خفیہ طور پر طے کرلیا کہ تمام درباری امراء کوجن میں ایرانی، تزلباش ادرانشاد مردارشا مل میں قتل کرویا جائے۔اس نے سیکا م انہی اُفغان سیا ہوں سے لینے کا فیصلہ کیا جن ک قارت احمدخان کے پاس تھی۔ان اُفغان سام میول کی ایرانی اور تر کمانی امراء سے رقابت جلی آ رہی عی۔اں لیے تو تع تقی کدوہ کی تذبذب کے بغیراں تھم کی تعیل کریں گے۔

19 اور 20 جون کی درمیانی شب نا درشاہ نے اُفغان سردار دل کو خیمے میں بلایاادران ہے کہا:'' میں ائے گہانوں سے مطمئن بیں ہول۔"

نادر شاہ نے مشکوک امراء میں محد قلی خان، محمد خان قاچار، موئی خان افشار، خوجہ بیگ اوروسی، صالح فان اليوردى اورويكر 70 كوشامل كياتها اوران سب وقل كرانا جابتاتها-اس ف أفغان امرا سے كها:

"ٹی تمہاری وفاداری کا قدر دان ہوں۔ میراحکم ہے کدان امراکوعلی اصبح گرفتار کرلواور جومزاحت کرے ا عدد الغ قل كر و الوسيميرى و اتى سلامتى كالمسلك المساكلة على من من من من من اعتاد كرسكتا مول " الحمان كاكارنامه: أفغان سابيول كروار احمدخان في علم كالعيل كاوعده كما تكر مشكوك امراء ك ایک جاسوس کونا در شاہ کے اس ارا دے کی بھٹک پڑھٹی۔ اس نے محمد قلی خان کو جونوح کا اعلیٰ افسر تھا میڈ جر

اسدال ایک لیج کی تا خر کے بغیرا مرائے فوج جمع ہوئے اور نا در شاہ کے فیمے پر تملز آ در ہو گئے۔ صالح خان نے اندر گھس کر تا درشاہ کے دونوں ہاتھ کا ٹ ڈالے اور محمد قلی خان نے اس کا سرقکم کرویا۔ ا فی اب نادر شاه کی مستورات پر جمله کرنا چاہتے تھے کہ اس موقع پر احمد خان اُنفان سیامیوں کے مقا / کے گیا۔اس سامان میں کوہ نور ہیراہی تھا۔ نا درشاہ کے خاندان کی خوا تین احمد خان کی بے صد میں

منگور بوکی ادراے کو دنور ہیرابطورانعام بخش دیا۔ -الم تناه ابدالی کاخاندان: یهان آگر افغانستان کی تاریخ کاایک نیاه دلجیپ اور ولوله آنگیز موز کیتی

تاریخ افغانستان: جلیراة ل تاریخ افغانستان: جلیرات جلیز کی افغان کے ماضی کا جائز ہے لیس کہ وہ کہال سستنم کے مہم تاریخ کے بیم آھے چلنے سے پہلے ذرااحمد خان ابدالی کے ماضی کا جائز ہو کے لیس کہ وہ کہال سستان

ہے۔ ہم ہے کہ است کے است کا اور کا ان کا اور کا ان کا اور کا ان کرداروں کے سیمر تبدیسے پایا کہ تمام ایرانی اور ترکمانی سرداروں کو چھوٹر کا درشاہ نے صرف اس کو قابل اعماد سمجھا۔ اس مقصد کے لیے ہمیں ایک بار پھر پہاس مال کو چھوٹر کر ڈونرا ہوگا۔ مملے کی طرف اونرا ہوگا۔

ہے جی سرک ہوں ہوں۔ احمد شاہ ابدالی اَ فغانوں کے ابدالی قبیلے کی مشہور شاخ '' بو بل ذ لُن' کے خاندان'' سیروز لُن' نے توان رکھتا تھا۔اس کے والد کا نام زبان خان تھا جو ابدالی قبیلے کا ایک سردار تھا۔ آپ پڑھ پچھے ہیں کہ ہوگی ا<sub>ار</sub> غلجائی قبائل کے سردا آئن حاجی میرخان (میرویس) کے زبانے میں ابدالی قبیلے تعد حارتی میں اَباد تواک اس کے بعد سیدعبدالعزیزکی ناروایا لیسیوں کے باعث ابدالی قبیلے کے لوگ ایپٹ سردار عبداللہ خان کے

ساتھ ہرات کی جانب چلے گئے تھے۔ عبداللہ خان نے 1716ء میں ہرات کو ایرانیوں سے آزاد کرا کے دہاں ایٹی حکومت قائم کی۔ال کے جواں سال بیٹے اسداللہ نے طوفانی مہمات کے ذریعے اس حکومت کا دائر ہ مزید پھیلادیا۔ بہن نہیں بلکہ اس نے 1720ء (1132ھ) میں ہو تکی سلطنت کے اہم علاقے '' فراہ'' پر بھی قبضہ کرلیا، گر ہو تکیوں کے بادشاہ شاہ محمود نے جلد ہی فراہ واپس لے لیا اور جوافی جلے میں اسداللہ مارا گیا۔ال حادثے نے ابدالیوں اور ہو تکیوں (غلوائیوں) کے درمیان مستقل منا فرت کی آگ بھڑکا دی۔عبراللہ خان اس سائے سے ایساشکتہ دل ہوا کہ بستر سے لگ گیا۔

اس دوران احمد شاہ ابدالی کا باپ زمان خان کرمان میں جلاوطنی کی زندگی بسر کرر ہاتھا، وہ ہرات آیا اور ہرات کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہ بمشکل دواڑھائی سال حکومت کرسکا۔اس کا پورادد، حکومت اندرونی سازشوں اور بیرونی خطرات سے نمٹتے ہوئے گزرا۔

احمد شاہ ابدالی کی ولادت: 1722ء (1135ھ) میں زمان خان کو بارگاہ خداوندی سے ایک معادت مند بیٹا عطا ہوا جس کا تام احمد خان رکھا گیا۔ اکثر مؤرخین اس پر شفق ہیں کہ احمد خان (احمد ثان ابدالی) کی ولادت صوبہ پنجاب کے قدیم ترین شہر ملکان میں ہوئی۔ ملکان کی ایک شاہراہ کا نام اللہ مناسبت سے 'ابدالی روڈ'' ہے۔ ان مؤرخین کا خیال ہے کہ غالباً زمان خان نے افغانستان بالخصوص مراست کے حالات کی نامازگاری کے باعث اپنی ہوئی در زغونہ علی کوزی' کو ملکان بھجوادیا تھادنہ ابدالیوں کا ملکان سے کوئی خاص تعلق معلوم نہیں ہوتا .....

دوسرى طرف مشهور مؤرخ مير غلام محمر غبار (جون احمد شاه بابائے أفغان " كے مصنف بھي بي) كالها

مارہوال بار

ارخ افغانستان: جلد اوّل ے احمہ شاہ المالی کی ملتان میں پیدائش کی روایت عقلاً مستعبد ہے۔اس کی ولادت ہرات میں ہی ہوئی می جاں اس کا خاندان مقیم تھا۔ ببرصورت احمد خان کی پیدائش کے چند ماہ بعدز مان خان کا انقال بری ادر کومت عبدالله فان کے بیٹے محمد فان کے ہاتھ میں آئی جو کرزمان فان کا خالف تھا۔ ان مالات میں احد خان کی مال' زرغونہ'' اپنے نومولود بچے کے ساتھ ' فراڈ' چلی مگئی جہاں ابدالی قبلے کے

، احمد خان کا بچین اور لڑکین کیے گز را .....اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے.....اتنا معلوم ہوتا ے کہ غل زئی قبیلے کے سردار حاجی اساعیل نے اس کی کفالت اور عمہداشت پر خاصی توجہ دی تھی۔ '' زغونه'' نے اپنی بیٹی کی شادی حاتی اساعیل ہے کر دی اور پول ان کے تعلقات مزید پختہ ہو گئے۔ ذ والفقار خان كا عروح: اس دوران جرات مين ايك ادرانقلاب آييكا تفابيرات كاحاكم محمدخان ناامل تراريا كر برطر ف كيا جاچكا تقااوراس كى جگه احمد خان كابرًا بحا كى دوالفقار خان حكومت كا ميدوار تقاروه اپی خددادصلاحیتوں کے بل بوتے پر ابدالیوں کی آنکھ کا تاراین کیا تھا۔ اکابرتوم کےمشورے ہےوہ کومت کے لیے نتخب ہوکر پچے عرصہ برات پرداج بھی کرتا رہا گرابدالیوں کی ناا نفاقیوں کے باعث الصطلدي بيه منصب چيوژ كرا و فراه " كى حكومت پراكتفا كرنا پراتا جم ده أفغانستان بيس ايك بلندسياك مقام حامل کرچکا تھا اور اسے نظر انداز کرناکس کے لیے ممکن نہ تھا۔ ذوالفقار خان ایرانیوں سے اپنے وطن کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ سرگرم انسان تھا۔ای مقصدے لیے وہ ہرطرح ایثار کے لیے تارقا۔ یمی وہ زمانہ تھاجب افغانستان کے مغرب سے ناورشاہ ایک سرخ آندهی کی طرح شودار مورہا قا۔ دوایران میں غلبہ حاصل کرنے کے بعد ابدالیوں کوئیں نہیں کرنے کے لیے 1729 و (1141 ا) من ہرات کی طرف بڑھا۔ ذوالفقار خان نے ہرات کے نئے حاکم اللہ یار خان سے شدید سیا ک الآبت كے باد جوداس موقع يراس كى بھر يور مددكى اور نا درشاہ سے دفاع كے ليے ابداليوں كامتحدہ محاذ بنا كرز بردست جدد جدكى مركز نادرشاه في جرمزاحت كو كلته بوئ 1731 ويس برات يرقبف كرايا-

نگرهار کی جیل سے نادر شاہ کے در بار تک: ذوالفقار خان نے اپنے چھوٹے بھائی احمد خان کو جواس وتت 11 مال کا تھا، ماتھ لیا اور نادر شاہ کے انتقام سے بیچنے کے لیے فقد ھارکی طرف نکل ممیا۔ فقد ھار ش البراليول كخالف غلجائي قبيلي محرر دار مير حسين بوتكي كي حكومت تقي اس نے دونوں بھائيوں كو پناه دينے ل بجائے تیدخانے میں ڈال دیا۔ ایک طویل عرصے تک بید دونوں تنگ دتار یک کوٹھریوں میں تھنے رہے۔

بار دوال بار عرى العاسان معدون مارى 1738 ربك ووقد حارك قيد فان على الى تقراس وقت كون كوسكا تعاكم الدقد حاركي تبل كالك ۔ خستہ حال نو عرقیدی کل کوایشیا ، کی تاریخ کا ایک نیاب النے گا اور اپنے دور کا فاتح اعظم کہلا سے گا۔

رس دریدن و رسید استار نے تکرهار پر قبضہ کیا تو ان دونوں کو قید خانے سے آزاد کردا جب 1738 میں نادر شاہ انشار نے تکرهار پر قبضہ کیا تو ان دونوں کو قید خانے سے آزاد کردا 

نادرشاه كاخاص آدى تحا-

ر بادر شاہ نے 16 سالداحمہ خان کی صلاحیتوں کوایک ہی نظر میں جماعپ لیا تھا، ویسے بھی وہ ابدالیوں کی

جرائت ادر جواں سر دی کا قائل تھا۔ اس نے احمد خان کوا پے معتمدین میں شامل کرلیا اورا سے اپنے ذائ ی نظین کا سالارمقرر کردی<u>ا</u> -ایک سوله ساله نو جوان کو یکدم اشنا اهم عهده مل حیانا جس کا تعلق تا درشاه افظ جیے مطلق العمّان حکمران کے ذاتی تحفظ سے تھا، کچیمعنی رکھتا ہے۔ یقینا احمد خان غیرمعمولی شخصیت قا جے جو ہرشاس نگاہیں لاکھوں میں پہیان لیتی تھیں۔احمد خان نے نا درشاہ کا اعتماد مجروح ندکیا۔اس نے ا يران ، أفغانستان ، مندوستان اورايشيائے كو چك كى تمام مهمات ميں نا درشاہ كے ذاتى تخفظ كا كام براي

مستعدی ہے انجام دیا .....اس کی وفاداری، بہادری، حاضر دیاغی، وسعت ذہنی نے تا در شاہ جیے بتر انسان کوگرویدہ بنالیا تھا۔ جمدخان کے ماتحت چار بزار ابدالی سیابی ہروفت نا درشاہ اور اس کے حرم کا حفاظت پر مامورد ہے تھےجنہیں ناورشاہ اپنے اعز ہوا قارب سے بھی زیادہ قابل اعماد سجھتا تھا۔

میضرور بادشاه بنے گا: جبنا درشاه نے دبلی کے شاہی قلعے پر قبضہ کیا تومغل وزیراعظم نظام الملک کا نظراحمدخان بربزی - نظام الملک قیا فیشاس میں بید طوٹی رکھتا تھا۔اس کے منہ سے بے اختیار لگا:" ب

نوجوان ایک دن ضرور بادشاہ بے گا۔ 'بد بات نادرشاہ کے کا نوس تک پینے مگی ۔ وہ نظام الملک کے فن کا معتقد تھا۔اس نے فور اُاحمد خان کواپنے پاس بلایا اور اپنے خنجر کی ٹوک اس کے کان میں چبور سرگزا

ك: "ايك دن تم بادشاه بنو كاوراس دن ي فيخركا كجوكاتهمين ميرك يا دولا ي كالـ"

احمدخان کی خصوصیات اور صفات دیکھ کرنا در شاہ کا پینقین روز بروز بڑھتا گیا کہ یہی لڑ کا آیدہ جل کر

ایران وأنفانستان کا حکمران ہے گا۔ وہ اپنے در مار یول سے کھلے عام کہا کرتا تھا کہ ایا با ملاج

نو جوان اس نے ایران ، اُفغانستان اور میندوستان سمیت کسی ملک میں نہیں دیکھا۔

ایک باراک نے ایم خان کو تنمائی میں اپنے پاس بلایا۔ بالکل قریب بھا کر کہا: "احمد خان البالا میرے بعد بادشاہت تمہیں ملے گا .....تماری فرمدداری ہے کہ میری اولاد کا خیال رکھنا۔ اس عمادی مهربانی کاسلوک کرتا "

ارغ انفانستان: طدواول

باری احد خان نے اس وصیت پر پوراپوراعمل کیا۔ جب نادر شاہ کوئل گیا گیا تو سیاحمہ خان ہی تھا جس نے اس محیل کر با ٹی امراء سے شاہی حرم کی تھا خس کی اور بعد میں بھی عمر بھر نا در شاہ کی بیگات، اولا داور بطان پر تھیل کر با ٹی امراء سے شاہی حرم کی تھا اولا داور رشتہ داردں سے نہایت فرا خدلانہ سلوک برقر ارد کھا۔

اجرفان ہے احمد شاہ تک: نا در شاہ کے مرتے ہی اس کالنگر دوصوں میں تعتبے ہوگیا تھا۔ ایک طرف ایرانی تھے اور دوسری طرف اُفغانی ۔ ایرانی ہر لحاظ ہے قالب سے ، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ایران اور ان نا نی تعداد بھی کر ایرانی حکام کا قبضہ تھا جنہیں نا در شاہ نے مقرر کیا تھا۔ اُفغانی جواجمہ فان کی تیادت میں سے قعداد میں کم اور وطن سے دور سے ۔ ان کی کر دری بھائپ کر ایرائیوں نے انین ٹی آیادت میں سے قعداد میں کم اور وطن سے دور سے ۔ ان کی کر دری بھائپ کر ایرائیوں نے انین ٹی کر والے کا تہید کرایا۔ گراحم خان ابدالی نے اس موقع پرایک اُل فیعلہ کیا۔ اس نے تی طور پر طے کیا کہ دو اپنے اُفغانی سپاہیوں کے ساتھ قند حار پنچ گا اور وہاں اُفغانوں کو اپنی آزاد حکومت قائم کرنے کی دعوت دے گا۔ اُفغان نون آ کے تمام امراء اس معالمے میں اس کے ہم خیال ہے ۔ ہر شکل کرنے دوانہ میں اپنے رب پر تو گل کرنے والا احمد خان ابدالی اپنے ہم دامیوں کو ساتھ لے کر قند حار کی طرف دوانہ میں اور باتو قف قند حار کی تی بیا یہ بایرائیوں کے ایک شکر نے ان پر حملہ کیا گر احمد خان نے آئیس لیپا میکی دراور میں تی تو تکر یب ایرائیوں کے ایک شکر نے ان پر حملہ کیا گر احمد خان نے آئیس لیپا کر دیا اور باتو قف قند حار آئی گیا۔

ا نفانستان کے جنوبی علاقوں میں ان دنوں نور محمد خان علی زئی کی حکومت بھی۔ حکمر ناور شاہ کے مرنے کے بعد اُنفان امراء کی نظر میں اس کے مقرر کردہ تمام عبدے دار کالعدم ہوگئے تھے۔اب وہ نے مرک سے ایک نظر میں اس کے مقرر کردہ تمام عبدے دائیس اس سوج پر مائل کرنے میں مرک سے ایک نظام حکومت کی داغ بیل ڈالنا چاہتے تھے۔ائیس اس سوج پر مائل کرنے میں بناد کی کردار احمد خان ابدا لی بھی کا تھا۔ گویا اس صور تحال میں نور محمد خان زئی کی سیادت بے حیثیت ہوگئ اور ابنانوانوں کو اپنے متعقبل کے لا محمد کی کے خود بھی مجھا ہم فیلے کرنے تھے۔

سے جولائی 1747ء کے گرم دن تھے، قدھار کے جنوب شرق میں 4 کمل دوروا تع بہتی نادرآباد کے
"کوش خرخ" مرخ" میں تمام افغان قبائل کے سردار جنع تھے۔ نورمجہ خان نے اپنے سابقہ عبدے کا العدم
"کوش خرخ" مرخ" کے بعدا یک جرگہ طلب کیا ہوا تھا تا کہ نیا بادشاہ فتخب کیا جائے اور ڈی حکومت تشکیل دی جائے۔
المجانے کے بعدا یک جرگہ طلب کیا ہوا تھا تا کہ نیا بادشاہ فتخب کیا جائے اور ڈی حکومت تشکیل دی جائے۔
المجانی ہوئی، ابدالی، ہزارہ، بلوچ، تا جک اور از بکول سمیت متعدد قبائل کے قائد بن آٹھ دن تک سرجور کر شیاف کو براہ ہوئی۔
المجانی موجہ نے اور کی دیا محمد کا میں کا محمد خان ہوسف زئی، اللہ خان کر انہ میں موجہ نے اس کے قبلے افرادی توت کے کیا تا ہے جمی بڑے نورز کی اور حالی جمال خان محمد نی جی بڑے۔
ان کے قبلے افرادی توت کے کیا تا ہے جمی بڑے

تاريخ افغانستان: جلد اوّل ماری ان حق میں ماری ہے۔ تھے نورمحمہ خان کوسابق حاکم ادرا جلاس کے میز بان ہونے کے لحاظ سے فو قیت حاصل تھی جب کرمائی

ہے۔ورمرن کی دیا۔ جمال خان محمد ز کی اپنی جوز توڑ کی سیاست کے باعث جر محے پر چھایا ہوا تھا۔ تاہم بہت سے مراز ان 

اورقر بي تماكه با قاعده كشت وخون شروع موجاتايكا يك ايك تجيب واقعد ونما موا

جر مے میں صابر شاہ نا می ایک درولیش بھی شریک تھے اصل میں وہ لا بھور کے دہنے والے تھے۔ بنال

اور انفانستان میں ان کی بڑی شمرت تھی۔ ایک عرصے سے دہ قند حاریس مقیم تھے۔ انہیں احمان الل ے بڑی مجت تقی۔ احمد خان ابدالی اب تک جر کے کی تمام کاروائی ش خاموثی سے شریک رہاتھا اور مرز

ے بین ہے۔ تماشاد کیچہ ہاتھا۔اس کا قبیلہ سیدوز کی افرادی قوت میں کم تھااس لیے اس کی طرف کسی کی توجہ رہتی ۔افران لحاظ سے کثرت کے حال قبائل بی جر مے کی کارروائی پر چھائے ہوئے تھے۔اس دوران اچا کہ ماریزا

كفرے بوت اور بلند آواز ے كويا بوت: "الله تعالى في احمد خال كوتم سب سے زيادہ برا ادى بنا ہے۔افغان خاندانوں میں اس کا خاعدان سب سے اونچاہے۔ تم اللہ کی مرضی کے آ محرم جھادو۔"

ان کے الفاظ نے جر کے کے تمام شرکاء پرسکتہ کاری کردیا۔ حکمرانی کے خواہش مندا مراہ بھی دیگہ رہ گئے ۔ وہ تواحمہ خان کو بھول ہی بیٹھے تھے جو دانعی ان سب سے زیادہ قابل تھا، اس کا خاندان سیدوز لُامُ

كدمردم ثارى بي مخقرتها مكراس بين شك نبيس كدوه ابدالي قبيلي بين سيسب زياده محترم خاندان قاه

اس کیے کہای خاندان میں خواجہ خعرخان جیسے صوفی بزرگ گزرے ہتے جنہیں اُفغان آج مجی تقیرت کے آسان پر بٹھاتے ہیں۔ای احرّ ام کی بناء پرسیدوزئی قبیلے کے افر ادکوقبا کلی تو انین ہے مشکّٰ رکھا جانا

تقا۔اس کا باب ہرات کا حاکم تھا اور وہ خود تا در شاہ کا سب سے معتمد جر نیل تھا۔ نا در شاہ اپ بعد الكأ

تخت وتاج کا وارث سمحتا تھا، گرآ فرین ہے احمد خان پر کہ وہ جر گے میں سیادت وحکومت کا امید دارنلوا نهیں بنا بلکهاس انتظار میں رہا کہ اُفغان سرواراس مسئلے کوئسی بھی طرح خودسلجھالیں میراب اس گاام

ختم مو چک تقی ، مد بات یقین تھی کر مزید بحث جاری رع توثق وقال کی نوبت آ جائے گا۔

ال موقع برصابرشاہ نے حکمرانی کے لیے جب اس کانام پین کیا توسب کو یہ محسوں ہوا کہ داننا کھا مخص اس معب کا بل ہے جو انہیں حالات کے گرداب سے نکال کرنجات کے ساحل تک پہنچا سکا ، صابرتناه نے سب کوخاموش دیکھ کرایک چھوٹا ساچپوتر ہیتا یااوراحد خان کا ہاتھ پکڑا کراے اس پر جھاد !

" يتمهارى سلطنت كاشاى تخت باورتم بادشاه."

اس طرح اس تاریخی جر مے میں احمد خان ابدالی کی باد شاہت تسلیم کر لی مئی۔اس کے ساتھ <sup>می ابرالا</sup>

ارج انفاستان: طداة ل

ے ''وُزِ دوران'' کا خطاب دیا۔ جس کامعنی ہے'' زمانے بھر کا کیکا موتی''۔احمد خان شاہ نے استے تعوز ا ساتبدیلی کر کے اپنا لقب'' وُزِ ورِّان' رکھا جس کا مطلب ہے:''موتیوں کا موتی'' ای مناسبت سے اے''احمد شاہ درّ انی'' کہاجانے لگا۔۔۔۔۔اس کا خاندان بھی آگے چل کر''وُڑائی'' کہلایا۔

احد ثناه دُرِّانی کی بیرخوش قسمتی تھی کہ اسے حکمران بننے کے بعد اقتصادی بحران کا سامنانہیں کرنا پڑا۔
ویے تو اُنفانستان لٹ بٹ چکا تھا، حکومت کے خزانے خالی سے اور تمام نظام ابتر تھا گر احمد شاہ کے لئده او خان خان مقر کردہ محصل مالیات تقی خان لئده او خان کا مقر کردہ محصل مالیات تقی خان شیرازی ادبوں روپے کی مالیت کے اسباب جس میں نقد روپے کے علاوہ ہیرے جوا ہرات بھی شامل شیرازی ادبوں روپے کی مالیت کے اسباب جس میں نقد روپے کے علاوہ ہیرے جوا ہرات بھی شامل شیر ماتھ کے در شاہ کی خدمت شیر ماتھ کے کرفتہ مار پہنچا تھا۔وہ یہ دوالت جو 300 اوٹوں پر لدی ہوئی تھی، ناور شاہ کی خدمت میں چی کرفتہ مار کے لیے لیے الیے الیے اللہ میں میں میں میں میں میں نظر اردیا۔

ال نے جملہ اُفنان سرداروں کا خوب اعزاز واکرام کیا، قابل اور کہنمشق سرداروں کو بڑے عہدے دیے۔ شاہ ولی خان کو وزارت عظمیٰ کا تلمدان دیا، سردار جان عرف جہان خان کو سپر سالا راعلیٰ بنایا، شاہ سیدخان کوامیر لشکر مقرر کیا۔ اس حسن تدبیر ہے تمام قبائل کے سردارا ہے جبقوں سمیت اس کے وفاور بن کے حالات میں کر دہے ہے۔ گئے۔ تاہم کچھے افراد اب بھی نئے بادشاہ کے خالف سنتے اور اس کے خلاف سازشیں کر دہے ہے۔ احم خان شاہ نے انہیں ڈھیل ندری ہفتی سے ان کا محاسبہ کیا، کسی کو تدبیر سے زیر کیا اور کسی کا سرقام کرادیا۔ احم خان اللہ ان کے خلاف بریشعر کندہ تھا:

تکم شر از قادر بے بول بہ احمد بادشاہ سکہ زن برسم و زر از پشت کا بی تابہ ماہ ( قادر مطلق کی جانب سے احمد شاہ کو تھم دیا گیا ہے کہ سونے چاندی کے سکے ڈھالوجوز مین کی سطح ہے جاند تک راز مجربوں ، )

ردائم ترین مسائل: احمد شاہ ابدالی کے سامنے اس وقت دو مسائل سب سے زیادہ اہم شھے ایک مرف تو دہ بیرونی خطرات سے اپنی مملکت کی حفاظت کا ذمہ دار تھااور دوسری طرف اُفغان قبائل کو منظم کرسکا یک وسیع تر آزاد دوخود مخاراً قغان سلطنت کا قیام اس کے چیش نظر تھا۔ بیر دنی خطرات میں ایران

تاريخ افغانستان: جلد إوّل تاری افاصان، سیم وب کے طالع آزیاؤں ہے اس کی دشمنی کا آغاز نادرشاہ کی موت اوراً فغانستان کے اعلان خود منار کی ر ے طات اربادی ہے اس بران مادرشاہ کی موت کے بعد طوا نف اللوکی کا شکار ہوتے جارہے تیں۔ ساتھ ہی ہوگیا تھا مگرایرانی امران مادرشاہ کی موت کے بعد طوا نف اللوکی کا شکار ہوتے جارہے تیں۔ اس کیے ان سے فوری خطرہ ندتھا۔اصل مسلد میتھا کہ ہندوستان میں مغل حکومت کے کزور اور نے کے اں ہے ان ہے در اس مرب اور پنجاب میں سکھ روز بروز قوت پکڑر ہے ہتے اور خطرہ تما کران؟ سلاب کمی وقت أفغانستان کا زُخ ند کر لے۔ان بیرونی خطرات کا مقابلہ اندرونی استحکام اور کا انظام كے بغير نامكن تقاس ليے احمد شاہ ابدالى نے سب سے پہلے أ فغان قبائل كى تنظيم پر توجه دى \_

اس کے یاس پہلاہتھیار سخاوت اور اعزاز واکرام کا تھا، جس سے دہ بیسیوں سرکش اور بے اگام تاکا مردارول کومتخر کرتا چلا ممیا، اس نے بیرونی جنگ سے اس وقت تک احتراز کیا جب تک اتحت قال رداروں کی اطاعت پراس کا لیقین نہ ہوگیا۔اس نے دادود ہش سے سب کے دل جیت لیے۔ پر کورز <sub>ل ای</sub> جب اس کے ماتحت سیا ہیوں کی تعداد جا لیس ہزار تک پہنچ گئی تواس نے پہلی بار قندهارہ ہے اہر کی پڑے شہر پر قبضے کے بادے میں سوچ بحیار شروع کی۔اس کے ماتحت چالیس ہزار سیا ہیوں کی فوج أفغانستان سب سے بڑی فوج تھی۔ ایک طویل عرصے سے اس خطے میں اتی بڑی افرادی قوت کی ایک سرداد کے یاس جعنبیں ہوئی تھی۔ان میں ابدالی غلز کی ، ہوتی اور قرز لباش قبائل کے افراد زیادہ نمایاں تھے۔

كائل، غرنى اور بشاور كى فتح: احمر شاه نے سب سے پہلے كائل كوفتح كرنے كامنصوبہ بنايا۔ أكر جال وقت برات کا شهرزیاده قابل تو جه تعا مگر کابل کوتر جیج دینے کی ایک قوی وجه موجود تھی .....مئله یقا کہ کابل میں نصیر خان کی حکومت بھی، بیہ بڑا عیار اور فریجی انسان تھا،مخل باوشاہ محمد شاہ اور مجر نادر شاہ کا جانب سے وہ کائل اور گردونواح کا گورزر ہاتھا۔ نادرشاہ کے بعد جب أفغان مقبوضات میں اجمثا ابدالی کی بادشاہت کا اعلان مواتونصیرخان نے این بیٹی کی شادی احمد شاہ ابدالی ے کر کے الله خوشنودی حاصل کی ۔احمد شاہ الی نے بھی اے سابقہ عہدے پر برقر اور کھا یعنی اے کابل کا گورز مزر کردیا.....گر کابل بینچتے ہی نصیر خان نے بیاعلان کردیا کددہ خل بادشاہ کے ماتحت ہے اس کا امراً ا ابدالی ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔

احمد شاہ ابدالی نے اس فتنے کو بلاتا خیرختم کرنے کی ٹھان لی اور کابل کی طرف کوچ کیا۔ رانے کما غزنی کا گورز جونا در شاہ کے مرنے کے بعد خود مختار ہوگیا تھا، آڑے آیا مگرا حد شاہ نے اسے کا دخالا کے بغیر شکست دے کرغزنی پر قبضہ کر لیا۔اب وہ کا بل کی طرف بڑھا، فوج کشی کے ساتھ ساتھ دا ہاگا داؤ ﷺ بھی استعال کرنا خوب جانتا تھا، اس نے کا مل کے امراء کے یام خطوط لکھ کر آنہیں اپنا منوابالا

ارخ افغانستان: جلد اقل اری این کااڑیہ ہوا کہ جنگ شروع ہوئی توقعیر خان کے سیابی بھاگ بھاگ کرابدالی کیمیہ میں جمع :ونے ال المعاملة المالي الموكن بوكر بشاور كى طرف ذكل عميا اور كائل جوصد إول سے خراسان وہند ميں تنذیب دنزن کا منج اور یا کی وحدانیت کا مرکز سمجها جا تار ہاتھا، ابدالیوں کے تبضے میں آگیا۔

۔۔ اجر شاہ نے نصیر خان کا تعاقب جاری رکھا اور پشاور آن پہنچا۔ رائے میں اس کی نجابت، عقمت، فاعت، عالى ظرنى ادر فياضى كى داستانيس برجگهاس سے پہلے بينى كر وام وخواص كواس كا كرويده بنارى خمیں۔اس کی مقبولیت سورج کی کرنول کی مانند چہار سو پھیل رہی تھی، پیثاور تک ہر جگہ اس کا شاندار استال ہوا ادر تمام قبائل کے سرداروں نے اس کی اطاعت قبول کی۔ بیشوال 1160 مد (اکتوبر . 1747ء) کا دا تعہ ہے۔اس کا حزیف نصیرخان پشاور سے فرار ہوکر دبلی پہنچ عمیا تھا۔احمہ شاہ کواب اس ے کوئی خطرہ نہیں رہاتھا۔

مغل سلطنت کی زبول حالی اورغیر ملکیول کا برصغیر میں عمل ذخل: احد شاہ ابدالی سرزمین ہند کے ا برحالات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ دیکھے چکا تھا کہ یہال مرکزیت مفقود ہے۔ ہرصوبہ آ زاداور ہر گورنیم خود مخارے مرامرخووسراور برحا کم بولگام ہے۔قدیم مغلول کی جفاکشی قصد پاریشدین چکی تمی۔مغلوں کی ٹئنسل' فنون لطیفہ'' کی رسیا اور آ داب جہا تگیری ہے نا واقف تھی۔اس دور کے مغل شمزادول اورامراء میں سے ہرایک بیک وقت مصور، شاعر اورادیب تھا۔راگ راگن اوررتص ومرود ہے جمی گذن شریان کی معلومات بے بیا بیاں تھیں قصول، کہانیوں، داستا ٹوں کی ساعت ان کامن پیند مشظ تعا۔ان کی تحقلیں شراب و کماب ہے آ راستہ ہوتی تھیں اورا پران وتر کستان کا حسن ان کی نگا ہوں كاكور تفاسلطنت كى تكبهانى سے انہيں كوئى سروكار ند تفايكوار بازى اور كھر سوارى جيسے مسكرى فنون ان کے لیے گئن کرتب اور ورزش کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے سامنے کوئی بلند مقصد نہ تھا جس کے لیے النين بنجيده غور دخوض كي زحمت كرنا پرژتی \_

والل كالوان حكومت كى اس بدحالى في سات سندر بارية آت موع الكريزول كويدموقع فراجم کردیا تھا کہ وہ کلکتہ اور مدراس جیسے اہم شہروں کو اپنا مرکز بنا کر وہاں بڑے پیانے پر فوجی توت جمع كرسكس-جوني مندوستان ين ان كي قدم جم ي تصادرادرنگ زيب عالمگير جيسا تحمران جمي اين تمام ر المرابع الم طائت روز بردوز برده ری تقی اور وسطی میندوستان میں مریخ منل حکومت کوآئیسیں وکھارہے تھے۔ احمد شاہ الجال جانیا تھا کہ اُنفانستان ہندوستان کے حالات سے براہ راست متاثر ہوتا ہے لہذا اُنفانستان کے

194 تارىخ انغانستان: جلدا تال رفان کے ہمرون کی ہوئے ہے۔ میں اس طور پر عسری مداخلت کی جائے کہ پیمال اُفغان امراء کا اثر ورسوخ بڑھ جائے اوروہ البد اختارات کے ذریعے انگریز دل، مرہٹول ادر سکھول سمیت تمام اِسلام دشمن عناصر کولگام ڈال سکیں \_ احرشاه ابدالي كي خوش تسمي تقي كماس وقت مندوستان مي نجيب الدوله نجيب خان يوسف زئي مرداد خان روبيله اور حافظ احمد خان بنگش جيسے أفغان امراء موجود تھے جن كاسلطنتِ ويلى عمل ايك فار مقام تقاادر انبیں عسكرى قوت بھى حاصل تقى \_احمد شاه ابدالى دفت آنے بران سے كام لے سكما تحار ابدالی بنجاب میں: ان دنوں پنجاب میں مغل حکومت کی جانب سے شاہ نواز خان کوملتان کا گورزینا، ۔ پنجاب کا گورز بنتا چاہتا تھا، اس مقصد کے لیے اس نے اپنے بھائی کو گرفٹار کرلیا تھا۔ادھرمنل عکوریہ ا ہے سزادینے کے لیے تادیبی کارروائی کے طور پراس کے خلاف فوج کشی کی تیاری کررہی تھی۔ ٹاؤاز خان نےمغلوں سے بیچنے کے لیے احمر شاہ سے مدد چاہی۔ پنجاب کی میصورت حال بہر حال احمر شاہ کے حق میں ہی تھی۔ ابھی وہ بیثاور ہی میں تھا کہ اچا نک اسے شاہ نواز کا پیغام ملا کہ وہ بنجاب پرافغانیں ہ قبضہ کرانے میں پورا تعادن کرے گابشر طیکہا سے وزیراعظم بنادی<u>ا</u> جائے۔ احمد شاہ ابدالی نے موقع ضائع ند کمیاا در دمبر 1747ء کے دسط میں 18 ہزار سیابی لے کر پٹاورے لا مور کی طرف کُوج کیا۔ احمد شاہ ابدالی کی لا مور کی جانب پیش قدی مغل حکومت ہے ڈھکی چپی نیگ ۔ مغل حکومت کے وزیراعظم میرقمرالدین نے جوا پکی فوج کے ساتھ شاہ نواز خان کوغدار کی کائزاد ب وہلی سے روانہ ہونے والاتھا، اس موقع پر عجیب سیای چال جلی ۔اس نے شاہ نواز خان کوخط و کمابت كذريع يقين دالا ياكم شاه دالى اس كى غلطى عدر كر ركر يك بين اور خل حكومت اس كى كمل بشت باد

ہاوراس کی وفاداری کوشک وشیہے ہے بالاتر مجھتی ہے۔ لہذا یہ قطعاً مناسب نہ ہوگا کہ مغلول کاابلا وفادار گورنرا نغانیوں کی غلامی کرتا نظرا ہے۔

شاہ نواز خان پروزیراعظم کے خطاکا ایسااڑ ہوا کہاس نے اپنی دفاداریاں ایک بار پھر مغل کھو<sup>ن</sup> سے دابستہ کرلیں ادر احمد شاہ ابدالی کے استقبال کی بجائے اس سے مقالم کی تیاریاں کرنے لگا۔ شاہ ابدالی کوشاہ نواز کے عزائم تبدیل ہوجانے کی اطلاع مل مئی تا ہم وہ بالکل نہ گھبرایا۔اس نے جہائ کی روک ٹوک کے بغیر پیش قدمی کی اور قلعہ روہتاس پر قبضہ کرلیا۔ مجذوب پیرصابر شاہ احمہ شاہ اللہ کے لنگر کے ساتھ ساتھ تھے۔وہ یہاں پہنچ کرلنگر کی روانگی ہے پہلے ہی ایک شخص کے ساتھ لاہور 195

ارع انفانستان: جلد اوّل

مار بوال باب

ادیا کرام کے مزادات کی زیادت کے لیے آگے جل دیے۔ جب لا ہور پنچے تو مشہور ہوگیا کہ ابدالی اور پنچے تو مشہور ہوگیا کہ ابدالی نوج کے ایک ہزرگ اپنے عملیات کے ذریعے مغلوں کے توپ خانے کو بے کاربنانے کے لیے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ شاہ تواز خان کواس کاعلم ہواتواس نے پیرصا پر شاہ کی طرف تفقیقی افسران ہیجے۔ پیرصا برشاہ نے تفقیقی موالات کے جواب میں کہا: ''میرے یہاں آنے کی دجہ ہے کہ اس شہرے ہے انس شہرے ہے انس میں کہانے کہ انسان کے باشدوں سے محبت ہے ۔۔۔۔۔تہمیں بس اتنا کہتا ہوں کہ تمہاری تلواراحد شاہ کی

<sub>گوارگا</sub>مقابلے نہیں کرعتی۔'' ہبر کیف پیرصابرشاہ کوگر فآد کر کے شاہ نواز کے روبر دیے جایا گیا۔انہوں نے شاہ نواز ہے کہا:

''شاہ ہندتمہارا خیرخواہ نہیں ہتم میرے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے پاس چلو، وہ تمہاری عزت کرےگا، تہیں اس ملک کی وزارت حسب وعدہ عطا کرے گائے''

عرشاہ نوازنے بیرصاحب کی باتوں سے برافر وختہ ہوکرانیں قتل کرادیا۔

اجمد شاہ ابدالی لا ہور میں : احمد شاہ ابدال نے پیرصابر شاہ کے قل کی اطلاع ملتے ہی تیزی ہے لا ہور کی ابنہ چیش قدی شروع کردی اور گجرات ہے ہوئے سوہدہ پنجا ہے بہال ہے اس نے دریائے چاب کو جو دریائے جاب کو جو دریائے دریا اور دریائے دادی کی طرف بڑھا۔ راوی کے پاراس نے شاہدہ کے علاقے میں ڈیر سے ڈال دیے اور اپنا نیمہ جہا تگیر کے مقبر ہے میں رگایا۔ شاہ نواز خان احمد شاہ ابدالی کی یافار دو کئے کے لیے لاہور شہر کے باہر پڑا و ڈال چکا تھا۔ اس کے پاس بھاری بھر کم توپ خانہ بھی تھا جکہ احمد شاہ ابدالی کی فرق کے پاس جند چھوٹی تو بیس اور صرف ایک بڑی توپ تھی ۔ شاہ نواز خان کو ابنی برتری کا بھی تھی تھا گرے کے اللہ ماری کے بار کی خاموثی ہے دریا ہے دادی کو عبور کر کے شالا مار باغ بھی جمالے اس دن احمد شاہ ابدا کی کاکٹر بڑی خاموثی ہے دریا ہے

21 محرم کو اُنفان فوجیں لا ہور شہر کی فصیل کی جائب بڑھے گئیں۔ شاہ نواز خان کے سالا رعصمت اللہ فان نے گولہ باری کے ذریعے ان کی نقل وحرکت رو کئے کی بھر پورکوشش کی جس کی وجہ ہے اس دن اُنفان آگے نہ بڑھ سے مگر اسکلے روز جب دن بھر کی لا اُنی کے بعد دونوں فوجیں واپس ہونے لگیس تو الخان آگئی نہ بڑھ سے مگر اسکلے روز جب دن بھر کی لا اُنی کے بعد دونوں فوجیں واپس ہونے لگیس تو الا موری الحکم اُنفان بندو قجیوں نے نمووار ہوکر لا ہوری لشکر پر دھاوا بول دیا۔ اس اچا تک جلے سے لا ہوری اُنان کے پاؤں اکھر گئے۔ شاہ نواز خان چونکہ بیرصابر شاہ کے آئی کا ذمہ دار تھا۔ اس لیے اسے جال بخش کی المریش جنا تجہدہ بھی فرار ہوگیا۔

لاہور کی گئے کے بعد احمد شاہ نے پانچ ہفتے وہاں قیام کیا۔ان دنوں لاہور میں شنخ محمد سعید نقشبندی

196 تاريخ افغانستان: جلداة ل

باربواليإر بڑے یائے کے بزرگ تھے، احمد شاہ ابدالی بڑی عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بڑے یائے کے بزرگ تھے، احمد شاہ ابدالی بڑی عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔

مان یور کا میدان جنگ: اس دوران مغل بادشاه محمشاه دبلی میں احمد شاه ابدالی سے مقالم کے ل ایک بزی فوج ترتیب دے رہا تھا مگر مغلوں کے شاہی تکلفات اس مہم میں تا خیر کا باعث بن رہے تھے۔ ماہر بن جنگ کی طویل مشاورتی نشتوں، اخراجات کے حساب کماب، احکام کے سام وارا جراء اور متعلقہ اداروں کو ہدایات کی ترسل جیسے لیے چوڑے مراحل طے ہونے میں نہیں آرے تھے۔احمد شاہ کے پیثاور پر قبضے کے ساتھ ہی مغل وربار میں بلجل کجی ہوئی تھی اور روزانہ مثورے مورے تھے گرافکررواند ہونے میں ندآتا تھا۔ آخر 8 جنوری 1748 م کوفٹکررواند ہوا ہی تھا کہ لاہور پر

احمر شاہ کے قبضے کی اطلاع دہلی بینی جس مے خل باد شاہ ہکا بکارہ گیا۔ د الى سے چلنے والے مغل شكر في سر ہنديني كردريائے ستلى كا زُنْ كيا كيوں كما طلاعات يتي كمام شاہ لا ہورے ای طرف آرہاہے۔مخل لشکر نے اسے دریا یار کرنے سے پہلے رو کئے کے لیے لدھیا نہ ستلج جانے والی شاہراہ کوچھوڑ دیا اورغیرمعروف راستے سے تتلج کی طرف روانہ ہوا تا کہ کم ہے کم وقت میں دریا تک پہنچا جاسکے گراحمہ شاہ ابدالی کو بل پل کی اطلاع مل رہی تھیں۔اس نے حریف کی تدبیر کوای پر ألث ديا\_12 رئي الاول ( كيم مارج) كواس في درياعبور كرليا\_آ كرد بلي تك شابراه بالكل صاف في. اس نے لدھیا ندے ہوتے ہوئے سر ہند بینینے شاد بر ندرگائی اور جاتے ہی شہراور قلع پر قبند کرلیا۔ مغل افواج کو تلج کے قریب بھٹی کرمعلوم ہوا کہ اُفغانی لشکر دوسرے راستے سے دریا عبور کرکے سلطنت میں اندر تک داخل ہو چکا ہے۔لشکر واپس مڑا اور سر مند سے پچھے فاصلے پر مان پور میں کیب لگادیا۔ 22 رہے الاول (11 مارچ) کو مان پور میں دونوں فوجوں میں گھسیان کی جنگ ہوئی۔ مثل افواج کی تعداد 60 ہزارتھی اور ان کے پاس سینگڑوں تو بیں تھیں جبکہ اُفغانوں کی تعداد 30 ہزارتھالا ان کے پاس صرف ایک دور مارتوپ تھی۔ اس کے باوجود احمد شاہ نے اس توپ کوخوب مہارے ع استعال کیا۔ اُنفانوں نے اس توپ سے استے سیح نشانے لگائے کہ جنگ کے آغازی می ملل

اَفْنَانُوں کا پہلا گول مخل لشکر کے سبہ سالار اعلیٰ قمر الدین کے فیے میں آ کر گرا۔ وزیر زخی ہوکر را اناما ہوا۔اس سے فوج کے افسران میں الی بددلی بھیلی کر قریب تھاسب وہیں تتر بتر ہوجاتے۔ تا ہم وزیر قمرالدین کے بیٹے معین الدین خان نے جومیر مُتو کے لقب سے مشہور تھا، اس مو<sup>ں ہ</sup>

مالاردن،شہزادوں اور وزراء کے خیمے دھزا دھر جلنے لگے۔ منح آٹھ بجے جنگ شروع ہونے كا

بأدبوالنبار

یرب ع سنمال لیا اور اَفغانوں کا بڑی پامردی سے مقابلہ کیا۔ اُفغانوں نے مغل ظر کے ہند و امراء اور . را چپوتوں کو جو نظر کا بایاں باز و تھے، بری طرح کاٹ کر پیچھے دھیل دیا مگر دایاں باز وجومیر مُنوک کمان میں بی آنفانوں کے سامنے ڈٹار ہا۔

، اس دوران مغل امیر عفان صفور جنگ بھاری کمک لے کر آن پہنیا جس سے مغل شکر کو بہت تقویت کی ارراس نے ایک سلاب کی شکل اختیار کرلی۔ اُنغانوں کی لاشوں پر لاشیں گرنے لگیں اوروہ دیاؤ کا شکار روں ہوکر پھیے بٹنے لگے۔اُنغان بندوقی اندحیرا پھلنے تک فائرنگ کرتے رہے تا کہ خل افواج ان کا تیزی ے تعاقب ند کرسکیں - رات ہوتے ہی لڑائی تھم می اور احمد شاہ سر مند کے قلع میں محصور ہو گیا۔ اس کا ظان توقع بہت زیادہ نقصال ہو چکا تھا جس کی وجمنل توپ خانے کی آتش باری معندر جنگ کی جنگی بهارت اورمير منوكى بها درى تقى \_

احرشاہ نے سر ہند میں زیادہ دیر قیام کوخلاف مصلحت سمجھاءا سے اپنی کمزوری کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ وطن سے سینکووں میل دوراور ممک سے محروم تھا۔ تاہم اس نے بڑی ہوشیاری سے منع حالات کا سامنا کیادراس نے اسمیم کوملتو ی کرتے ہو سے حریف پراپئ کمزوری ظاہر کئے بغیراس کوملے کی پیش کش کی۔ مر منوا در شہزادہ احمد نے بیام صلح کورد کر دیا اوراہے دوبارہ میدان جنگ میں للکارا۔ احمد شاہ ابدالی مانا تھا کہ مزید جنگ کا مطلب خودکش ہے۔ گراہے میجی معلوم تھا کہ وہ آسانی سے فرار بھی نہیں برسكا \_جول بى ووسر بند سے فكے گام خل لشكراس كا تعاقب شروع كرد \_ گا \_ 27 رئي الاوّل كوأنغان لنكر مروند كے قلعے سے باہر آكر دوبارہ صفيل بائد صنے لگا۔ بدسنظرد كيدكرمغلول نے بھي صف آرائي ثرون کردی مگروه نیبی جانتے تھے کہ پیاحمہ شاہ ابدالی کی چال ہے۔

الى عجيب جال احمد شاہ ابدالي ہي چل سكتا تھا، وه مغل سالاروں كي نظروں كے سامنے اس طرح أنغانتان واپس جار ہا تھا كەكسى كوفرار كاشك بھى نہيں ہوسكا تھا۔ أفغان لشكر كى اگلى مفيس تلواريس و سخ کرئ قیں اور پھیل صفیں اپنے مال و متاع، بھاری اسلح اور خزانے سمیت آہتہ آہتہ آ ر المراکے میں غائب ہوتی جارہی تھیں۔ مغل کشکر نے شام تک اُفغانوں کی اگلی صفوں پر نظر جمائے رکھی ، م

گران میں کو کُ نقل وحر کت نہ یا کرا ہے جیموں میں لوٹ گئ-الكل من انهول نے و يكھا كرا تلى صفير بھى غائب ہيں،ميدان خالى ہے، وو آ مى بڑھے تو سر ہند كے ارں ہے ویصا مدان میں ماہ ب بیان میں دوڑے مراس وقت تک احمد شاہ مشاہ میں دوڑے مراس وقت تک احمد شاہ مشاہ میں کا اس کے انتخاب میں دوڑے مراس وقت تک احمد شاہ

المال بحفاظت دریائے تلج عبور کرکے لا ہور پہنچ چکا تھا۔

نارخ انغانسان: جلداة ل ،رن، ما سان بردوسری بلغار: مان بورگ جنگ میں احمد شاہ ابدائی کو فکست وے کرمیر منو پنجاب کا ہے، مندوستان پردوسری بلغار: مان بورگ جنگ میں احمد شاہ ابدائی کو فکست وے کرمیر منو پنجاب کا ہے، . رور من المستريخ المان المورد المسترود المرام المسترود برجمي قبضه ندكر ليداس ليم مان إوركي فكريز م بدلہ لین اس کے نزد یک انتہائی ضروری تھا۔ اس نے زیادہ انتظار ند کیا اور ہندوستان پراگل یافار کی تياريال شروع كرويي-

اس دوران 27رى الكانى 1161 ھ (15 اير بل 1748ء) كو مندوستان كے باد شاوكر شارى انقال سے وہاں کی سامی صورتحال مزید ابتر ہو بیکی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے موقع ننیمت جانان 1748ء کے موسم سر مامیں پنجاب کی سرحدوں پر پہنچ حمیا، پیٹاور میں اس نے مشہور صوفی بزرگ فیخ و سر قدى كى زيارت كى اور فتح يالى كى دعاؤل كى ورخواست كى -

راجے میں اکوڑہ خٹک کے ختک قبائل بھی اس کے ہمراہ ہو گئے۔ دریائے چناب کے کنارے تُنْڈار ابدالیوں نے دیکھا کہ دوسری طرف میرمنواپنی فوج لے کرمستعد کھٹرا ہے۔احمد شاہ ابدالی نے وہیں یزاذ ڈال دیا۔ کچھ دنوں تک دونوں فوجوں میں معمولی جھڑ پیں ہوتی رہیں کسی بھر پورمعر کے کی نوبت ندا گی۔ اس وقت بندوستاني خزاندخالي مور باتها، ميرمنو كيسياميون في تنخوا مول كامطالبه كميا تومعلوم ، وافزاز ۔ تنخوا بیں اواکر نے سے قاصر ہے۔ میرمنور بہا در بھی تھا اور تخی بھی۔ اس نے اینے فراتی اٹائے سے سیا ہوں ک تخوا میں اداکیں۔ دبلی کے نئے منل بادشاہ اور وزیراعظم اس دوران بالکل لا تعلق تھے۔ انہوں نے بر منوکوکوئ کمک بھیجی نہ مالی امداد۔ادھر سکیموں نے پنجاب میں مغل حکومت کے لئے نیا خطرہ پیدا کردیا قا، الن كاايك بردادلا ور كقريب فيمدزن و چكاتها ..... آخر كار مير منوكوانداز و بوگيا كد جنگ كي صورت مل اس كى افوائ زياده ديرتك جم نه كيس كى، چنانچاس في احمد شاه ابدالى سے مذاكرات كا فيعله كرليا-

ات چیت کے تیج شل فریقین می ان شرا کط پرسلح موگئ کدوریائے سندھ کے مغرب کا تمام علاقہ الماليوں كى افغان سلطنت كا حصر مجما جائے گا۔اس كے علادہ اورنگ آباد، سيالكوث، عجرات ك اضااع كالحصول بمي تندهار بمجوايا جائے گا۔ان شرا الله يرصلح ورحقيقت ابدالي كى بہت بڑى فتح تقى،ان نے کشت وخون کے بغیروہ کامیابی حاصل کی تھی جوشا ید کئی خون ریز معرکوں سے بھی ندل پاتی ۔وابلا میں دو ملکان، ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اساعیل خان سے گزرا، ڈیرہ جات کے قبا کل سرداروں سے جی أنغان بادشاءت قبول كرالى احمد شاه نے ان جا گيردارول، سردارول، نوابول اور وڈيرول كاالله بخال رکھااوران کی وجاہت میں کو کی کمی نیر آنے دی \_

<u>میر تصیر خان نوری:</u> میر نصیرخان کاباب میر عبدالله خان بلوچستان کے بروی قبیلے کا سردار تھا۔ قل<sup>اے</sup>

199

ارخ افغانستان: طلراة ل باربوال باب ہراں کے پاس تھا، جب اس علاقے پر ٹا در شاہ افشار نے تبضہ کیا تو نصیر خان اس وقت کم عمر تھا، ماور ہیں۔ ناپہ نے نصیر فان کو برغمالی کے طور پراہتے پاس رکھ کر ذاتی خدمت گار بنالیا۔ ایک دن اسے بیاس محسویں ما، -بر أنون عيرخان ع كها: " يانى لا ما" - يانى كى جيما كل ايك او نجى جلك برنكى بوكى تقى م من نفيرخان كا باتيد راں تک نہیں بہنچ سکتا تھا،قریب میں تخت طاؤس جگرگار ہاتھا جو کہ ناور شاہ ہندوستان ہے لوٹ کر ساتھ ں۔ لے آیا تھا۔ نصیرخان تیزی سے اس تخت پر چڑھااور ہاتھ بڑھا کر چھا گل اتار لی، بیالے میں یانی ڈالداور ہ رہزاہ کی خدمت میں بیش کیا، مگر نا در شاہ تختِ طاؤس کوایک خادم کے قدموں تلے دیکھ کر شدتِ غضب ے انگار ہور ہاتھا۔۔اس نے گرج کرکہا: ' الرے تھے پیجرات کیے ہوئی کرتخت طاؤس کوروندے۔''

نصيرفان في ادب سے كہا: " ثاورى تقم كى تعيل كى فاطر جہاں پناه!" قریب تھا کہ نا درشاہ اس کم من بیجے کو وی<mark>ں ق</mark>تل کروادیتا کہ احمہ شاہ ابدالی جوان دنوں نا درشاہ کا محافظ المرتفا، موقع کی نزا کت کو بھانپ کرآ گے بڑھااورنصیرخان کی سفارش کر کے اس کی جان بھالی۔ نادر شاہ کے مرنے کے بعد نصیر خان آزاد ہو گمیا اور اس نے قندھار میں شے باوشاہ کے انتخاب کے

لے تاریخی مشاورت میں بروہ ی قبائل کی نمائندگی کرتے ہوئے احمد شاہ الی کے حق میں رائے دی۔ حران بنے کے بعد احمد شاہ نے اس کی وفاداری کے پیش نظراہے مناسب عبدہ دیااور پھر 1749ء میں ہے قلات کا حاکم بنادیا <u>۔ میرنصیر</u>خان نوری ک<sup>و بھی</sup> احمد شاہ ابدالی کا احسان یا د**تھا۔اس نے** ہندوستان

ادرایران کی جنگوں میں احمرشاہ کے ساتھ شجاعت کی یادگار داستانیں رقم کیں۔

یرات کی فتح: اینے دارالحکومت قدّهاروالی آ کراحد شاہ نے ہرات کی طرف توجددی جوایران کے حکران ناورخ کے نائب امیر خان کے پاس تھا۔ ہرات ابدالیوں کا پرانا گڑھ تھا اور اُفغانستان کا قدیم سامی و اتھادی مرکز بھی۔ایران کی سیاست ان دنول شدید بحران کی کیفیت ہے گزروہی تھی بھی حکمران کوانتدار مُل ذیاده دان رہنا نصیب نہیں ہور ہاتھا ، تخت کے ایک سے زائد دعوے دارول میں کش کش جاری تھی۔ احمتناه نے1749ء کے موسم بہار میں 25 ہزار گھڑسواروں کے ساتھ ہرات کارخ کیا۔ ہرات بھی

ا' کرمعلوم ہوا کہ شہروالے مقالبے برآ مادہ ہیں۔قلعہ بڑامضوط اورنصیل بے حد متحکم تھی۔ابدال لشکرنے . نواہ کے محاصرے کے بعد بڑی مشکل ہے اسے نتی کیا۔ سیٹیرا بدالیوں کا دوسراوطن کہلاتا تھا۔ احمد شاہ کو الكالمانيَّ منهايت خوشي مولى اب قدهار، برات، كالل، پشادرادر أيره جات مست ايك بهت بزا

<sup>ئلات</sup>ەأنغانىتان كى ابدالى سلطنت كا ح**ىس**ىن چكاتھا-

ایران کامیم: برات کی فتح کے بعد احمد شاہ ابدالی نے ایران کے ان علاقوں کی طرف توجہ کی جو ماضی میں

تاریخ انغانستان: جلدِادّ ل ا افغانستان کا حصہ ہے تھے اور انہیں خراسان کے قدیم صوبے میں شامل سمجھا جاتا تھا۔ احمر شاونے بھار ری سال میں ہوئی ہے۔ خان بوہلر کی کی قیادت میں 15 ہزار سیابی پہلے مشہد کی طرف روانہ کیے اور جنگ چھڑنے کے بعد خود جم این عان برمان کا بیات میں میں ہوئی ہوئی۔ لنگر کے کر مشہد کی نصیلوں کے سامنے جا بہنچا۔مشہد کی نتخ کے بعددہ میٹنا پور کی طرف بڑھا اورشہر کا محام کرلیا، گرز بردست خوزیزی کے یاد جودوہ شہرکو فتح نہ کرسکا۔ ایمی وہ محاصرہ اُٹھانے نہ اُٹھانے کے بار<sub>یہ</sub> میں منذ بذب تھا کہ اے محصورین کی مدد کے لیے ایک شکر کی آمد کی اطلاع ملی۔ احمد شاہ نے ایک حکی ماؤر نوج كى اتھاتى جُلت ميں دائسي اختيار كى كەتوپ خان، خيے ادر گولىد دبار درسميت اكثر سامان ديين جمون یرا۔ رائے میں برف باری کی وجہ ہے اس کی فوج کوشد یہ جانی نقصان برواشت کرنا پڑا اورایک ہی رات یں میں 18 ہزار سیا ہی موے کا نوالہ بن گئے۔احمر شاہ ابدالی پکی کچی فوٹ کے ساتھ ہرات والیس پہنیا تواس کے سابی کزوری اور فاقول کی وجہ سے قبرول سے نکلے ہوئے مردے معلوم ہور ہے ہتھے۔

تا ہم احدثاه ابدالی کسی کام کواد حورا جیموڑنے کا عادی شدتھا۔ وہ جس ہدف کا تہیے کرلیتا اے مامل کے بغیر چین ندلیاً تھا۔ چنانچہ 1751ء میں اس نے دوبارہ نیٹا پور پرحملہ کیااور ند صرف اسے نتح کرلا بكهايران كيديكركي المم علاقے بھى زيرتكين كرليے جن ميں خاص طور پرمبز وارقابل ذكر ہے۔ شاہ رخ ہے کہ: ایران میں احمد شاہ ابدالی کی فقو حات کا دائر ہ بھیلیّا جار ہاتھا جبکہ خودایران کے بار تا، شاہ رخ کا اقتدار برائے نام رہ گیا تھا۔ ان حالات ش شاہ رخ نے محسوں کرلیا کہ احمد شاہ کا مقابلہ نامکن ہے لبذااس نے احرشاہ ابدالی سے سلح کی درخواست کی اور اس کی بالا دی تسلیم کر کے اس کا طلب گار ہوا۔احمد شاہ ابدالی نے بید درخواست قبول کرلی ، طے بیہ ہوا کہ اب ایران میں احمد شاہ ابدالی کاسکہ علے گا ادرسر کاری دستاویزات اوراحکام بھی اس کی مہر کے بغیر تا فذنہیں ہوں مے۔احمد شاہ البال بزور شمشیر پورے ایران کو فتح کرسکتا تھا اور صدیوں سے ایرانیوں کے ہاتھوں اُفغانوں پرتوڑے جانے والےمظالم كابدلد بھى لےسكا تھا مراس نے ايرانيوں سے زمسلوك كيا۔اس ليے كدوه باا وجد فوزين كا كا قائل ندتفا-ايرانيول يرباته والني كامقصد صرف بيتفاكدان كى جانب سے كى فين كا خطره مدى ادراب بيخطره ختم جو چڪا تھا۔

مندوستان پرتیسراحملین ابدالی کواصل خطرومغل حکمرانوں کےعلاوہ مبندوستان میں اُبھرنے دا<sup>لی گا</sup> طاتتوں سے تھا جن میں ہندوہ سکھ اور فرنگی تینوں شامل تھے۔ایران کی مہم سے فراغت پاتے <sup>ہی اہے</sup> ہندوستان کا زُرخ کرمتا پڑااس لیے کہ پنجاب میں مغل حکومت کی طرف ہے متعین وزیر'' کوڑال'' <sup>نے</sup> معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنجاب کا خراج اُفغانستان کودیے سے اٹکار کردیا تھا۔ احر<sup>ناو</sup> باربوال باب

ارخ اننانستان: جلداة ل وانوبر 1751ء کوپٹاور پہنچا۔ جنوری 1752ء یں اس نے دریا کے رادی کوبرے فاموتی سے یار ر کی اہور کی طرف پیش قدی کی ۔ لا ہور میں میر منو (میر معین الملک) اور دوسرے مغل امرانے اس ك رادرد كنا كاكوشش كى يكم جمادى الاولى 1165 هه (6 مارج 1752 ء) كومنل اوراً نغان انواج ے درمیان گھسان کی لڑائی ہوئی - کھی بھی مغل فوج کے ساتھ ٹل کر اَفغانوں کا مقابلہ کررے تھے گر انجام كاراحمرشاه ابدالي فتح مندموا

ر منونے شکست کھانے کے بعد قلعہ بند ہو کرمقا بلہ کرتا چاہا گراس دوران اے احمد شاہ ابدالی کا خط ملا ج مِن كلها قا: "چار ماه ك مسلمان مسلمانول كول كرد ب بين كياميدان جنگ كے بعدابتم في قلعه بر بوکواز نے کی شمان کی ہے؟ اکیا آگی کی سیخوٹریزی اللہ اوراس کے رسول مؤینے م کو پیند ہوسکتی ہے؟ مرى دائىيے كىشرائط سلى مطى كرنے كے ليےكوئى قاصد سے دوئراكظ طے بونے يرتم خودخوشى خوشى مرے ماس طِے آؤگے۔ جھے صرف کوڑال (پنجاب کی مغل حکومت کا ہندووزیر) ہے حساب لینا تھاتم المینان سے قلع میں رہو، مجھے تمہارے شہر یا تمہاری جانوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔"

یر تط پڑھ کر میر منوسید صاحمت شاہ ابدالی کے پاس چلا آیا۔ احمد شاہ ابدالی بہا دروں کا قدردان تھاا سے گزشة دوجنگوں میں میرمنو کی جرأت کا خوب اندازہ ہو چکا تھا۔اس نے میرمنو کی خوب تعریف کی ۔اس الله برأنفان فاتح اورمفتوح مغل سالاريس برى دليب مفتكو بوئى ـ احمد شاه نے بوچھا: "تم يہلے ہى كيل نداطاعت يرآ ماده بويع؟"

"ال ونت ما لك كوئي اور تفائ مير منون برجسته جواب ديا-

"اں مالک نے دہل ہے تہمیں کمک تک نہ بھیجی، آخر کیوں؟"احمد شاہ نے دریافت کیا۔

" يرك الككومجه يراعمادتها، الكاثنيال تقاكه ميرمنوا تنامضبوط ب كداس كمك كاحاجت نبيل-"

" فَي فَى بَاوُجِوان! الرُّين كُرِفار ، وكرتمهار ب ما في آتا توتم كياكرتي؟"

"می آپ کا سر کاٹ کر مخل بادشاہ کے پاس بھی ویتا۔"

يرمنون بخونى سے كها\_احد شاه ابدال كواس باكى يربرا تعب بواتا بهم اس فريد بوچها: المجاااب تم ميرى كرفت مين بوتوكس سلوك كي توقع كرتے بو؟"

"اگرتم تاجر بوتو فدرييك كرر با كرددادرا كرفياض بادشاه بوتومعاف كرنا بهي تمهار ساختيار يس - "

كر الإسف ماف كوئى سے اپنے ول كى بات كهدى-

ائم ٹاونے خوتی ہے دوقدم آ مے بڑھ کر سرزمین ہند کے اس جوال مرد سے معانقہ کیا، اے ضلعت

تاريخ افغانستان: جلداوّل

باربوال بار مستنسخه ے نواز ااور فرزند بہادر خان کا لقب عنایت کمیا۔ شرائطِ طلح میں طعیمہ پایا کہ میرمنوحب سابق بنار ؟ كا صوبيدار رہے گا اور بيصوبه أفغانستان كا حصه ما تا جائے گا۔ أفغان حكومت اس كے اندروني معا<sub>مار</sub> میں دخل نہیں دے گی تا ہم اہم معاملات کاحتی فیملہ قند ھار ہی ہے ہوگا۔

تشمير كي فتح: تشميران دنون فقه وفساد كامركز بنابهوا تفايه مغل حكومت كاو بال كوئي بسنبين جلالقايم م جگه سرداروں نے آزادریاستیں قائم کر کے خانہ جنگی کا بازارگرم کر رکھا تھا۔احمد شاہ ابدالی نے بنجاب کے بعد تعقیر کاڑ خ کمیاا دراس بورے خطے کوا نفانستان میں شامل کر کے واپس ہوا۔ تخت نشین ہونے کے بو بہلی مرتبہ و وسلسل جنگوں کے بعد ایک طویل وقفہ چاہتا تھا۔ا <u>گل</u>ے چار بر*س احمد* شاہ ابدالی نے نہا<sub>یت</sub> امن دسکون سے بسر کیے، اس کی ملکت کی حدود بحیرہ کمیسسین کے نواح سے لے کر ہمالیہ کے پہاؤوں ہے۔ تک پھیل چکی تھیں۔اتنے بڑے ملک میں تعمیری وتر قیاتی کاموں کے لیے بھریورتو جداور خاصادت در کارتھا۔احمرشاہ نے ان کا موں کوایتی تو جہات کا مرکز بنالمیا۔

ہندوستان کا چوتھاسفر: 1753ء کے اواخریس میرمنو کا انقال ہو گیا، اس کے بعد احمد شاہ ابدال نے اس کے لڑے محمد امین کو پنجاب کا حاکم مقرر کردیا۔ چوں کہ محمد امین کم سن تھااس لیے اس کی مال' مظالْہ بيُّم' نے امور حکومت اینے ہاتھ میں لے لیے گروہ رموزِ سیاست سے واقف نہتی اس لیے گالنی نے پر پرزے نکال لیے اور پنجاب کے انتظامی کی معاملات ابتری کا شکار ہو گئے ۔ان دنوں دلجا مگا غازی الدین صدراعظم امور حکومت پر چھایا ہوا تھا۔اس نے محمد شاہ کے بیٹے احمد شاہ کو تختِ و مل ہے ہتا کرعانگیرٹانی کو بٹھادیااوراحمہ شاہ ابدالی ہے کیے گئے معاہدوں کو پس پشت ڈال دیا۔ 1756 ملا اس نے لا مور پر قبضه كر كے مغلاني بيكم كو كرفتار كرليا اوراس كى جگه اينے أفغان حكومت كے ايك غلام آدین بیگ کو حامم بنادیا - ادهر تشمیرین سکی جیون الی کھڑا ہوا درابدالی کے مقرر کردہ حام تشمیر عبدالله تل كر كے حكومت ير قبضه كر ليا۔

ابدالی کے لیےاب پنجاب کے معاملات کی اصلاح کرنااور شر پندعناصر کا قلع قع کرنا ضروری ہم کا تحا۔ 1756ء کے اواخر میں ابدالی شکر قد صارے چلا اور بلوچتان وسندھ سے ہوتے ہوئے باہا میں داخل ہوگیا۔ آوینہ بیگ خوفز دہ ہو کر فرار ہو گیا اور ابدالی فوج لا ہور میں داخل ہوگئ۔ ابدالی کاایک امر نورالدين خان يلغاركرتا مواكشميريني كيادر كه جيون كوتراست ميس لے كروہاں أفغان عكوم تبضہ بوال کردیا۔ اس کے بعد لشکرنے دبلی کی طرف کوچ کیا۔ 1757ء کے آغاز کے ساتھ عالم الله فوجیں دریائے جمنا کے ماراُ تر چکی تھیں۔ شاہ دہلی عالمگیر تانی نے اے رو کئے کے لیے نجیب الدولہ کی قیادت میں ایک کشر بھجا گرنجیب الدولہ نے "کرنال" بیٹی کراحمد شاہ ابدالی سے طاقات کی اوراس کی بالادی قبول کرلی۔ابدالی کشر دہلی ہے میں مدور وقعا کے صدر اعظم غازی الدین جواس تمام فتنہ بازی کامحور تھا، حاضر ہوااور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پجرخود عالمگیر تانی نے پاید تخت سے پندرہ میل باہراً کرابدالی کا استقبال کیا۔

28 جنوری کو جعد کے دن احمد شاہ ابدالی دہلی کے لال قلع میں داخل ہوا، اے معاہدے کے مطابق خواج معروبی ہوں کو جعد کے دن احمد شاہ ابدالی دہلی کے لال قلع میں داخل ہوا، اے معاہدے کے مطابق خواج موصول کی مخل بادشاہ خوفز دہ تھا کہ اُنٹان اے تکوم بنالیں گے مگر احمد شاہ ابدالی نے اس کے ساتھ عزت دتو قیم کا مطالمہ کیا اور اس کے تاج وقت کے کوئی تعرف نہ کیا ۔ احمد شاہ کی ایک بیٹی اس کے عقد میں، اور اپنی ایک بجیتی ، اس کے بیٹے تیمورشاہ کے تکاح میں دے دی۔ والی جانے سے پہلے ایمانی کشر نے محمد الدر بندر بن کے علاقے میں ہندووں کی سرشی کچل ڈالی اور بلب گرھ میں جاٹوں کی بناوت کو بھی روند کر انہیں آگرہ تک پہلے کردیا۔ ہندوستان کے عالات کو بُرامی بنا کرموم گرما کے آغاز میں ابدالی کشروا پس قدر عادر وائے ہوا۔

بنجاب بیس اُ فغانوں کو شکست: شال ہے جوبی ایشا پر یلغار کرنے والے ہر ترک واُ نغان فاق کے لیے ہندوستان کواُ فغانستان کے ساتھ ایک لڑی بیل پرو کرایک ہی ہیئت و منظمہ کے تحت چلانے کا مسکلہ بیشہ دشکل ترین تا بت ہوا ہے۔ چوں کہ اُ فغانستان ہے تعلق رکھنے والے فاتحین اپنے وطن کی مجت ہے دہ برار نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کی ایک وہ اپنا مرکز فور ، غربی یا قد حار ان بیس رکھتے تھے۔ اس کی ایک وجر یہ بھی کہ اُفغانستان کی سرز بین بڑی شورش زوہ تا بت ہوئی ہے اور کی تھر ان کا وہال ہے قدم با ہر نکا لغا اللہ بھا وہ کی کہ اُفغانستان کی سرز بین بڑی شورش زوہ تا بت ہوئی ہے اور کی تھر ان کا وہال ہے قدم با ہر نکا لغا ہیں ہیں ہو گئے ہو وہ نوں کو دعوت ویلے کے متر اوف ثابت ہوتا آیا ہے۔ بیاس ملک کی شورش زدگی تی آئی ہیں ہیں ہوئی ہو ایک برس بھی کھر شورش زدگی تی متر اوف ثابت ہوتا آیا ہے۔ بیاس ملک کی شورش زدگی تی متر اوٹ تا ہوئی ہوئی تھی ایک برس بھی کہ سر کے باعث اے شکر سکا کیوں کہ ہر حملے کے بعد ثال مشرق بیس کوئی نہ کوئی مہم اس کی منظر ہوتی تھی جس کے باعث اے خلا والی جا تا پر تا تھا۔ شہاب اللہ بین غوری کو بھی ای قسم کی صور تحال ہے وہ وہ جا رہنا پڑا۔ بابر نے کوشش کی ہندوستان میں متل باوشاہ ای پڑیل ہوستان ہوستان میں متل باوشاہ ای پڑیل ہیں کی میرانوں کے قبضے ہے نگل گیا۔ اجمان اما المالی کو بھی اس قسم کی مجبوریاں وائی وائی نشتان والی جاتا ہوئی تھا اور اس کے جاتے ہی صالات احتر خان وصول کرنے کے باوجودا سے بہر صال اَفغانستان والی جاتا پڑتا تھا اور اس کے جاتے ہی صالات سے خان وصول کرنے کے باوجودا سے بہر صال اَفغانستان والیں جاتا پڑتا تھا اور اس کے جاتے ہی صالات

204 تاريخ افغانستان: جلداوّل بارموال مار قابوے باہر ہونے لگتے تھے چوتھے حملے کے بعد احمد شاہ نے بنجاب میں اپنے بیٹے تیمور شاہ کو نائر ان جہاں خان کوسیہ سالار مقرر کیا۔ اس کی واپسی کے بعد شاہ و ہلی کے فتنہ پروروزیر غازی الدین نے نہ نیے سازشیں شروع کردیں۔اس نے حددرجے نمک حرامی کامظاہرہ کرتے ہوئے مرہشر دارول رگھوہاتہ راؤاورملمبارراؤ مولكركود بلي يرتمل كي دعوت دے دى تاكيشاه عالمكير ثانى كوابدالى سے ملى كى مزادى جائے مر الله ایک طوفان کی طرح دبلی پینی اورشهر کا محاصره کرلیا۔ متواتر 27 دن تک محصورانه جنگ بوتی رہی۔آخر عالمگیر ثانی نے ہولکر راؤ کو بھاری مقدار یس سیم وزردے کردتی طور پرمحاصرہ ختم کرایا۔ارم عازی الدین سکھوں کو اَفغانوں کے خلاف بغادت پر برا پیختہ کررہا تھا جو پہلے ہی شال کے مسلم غازیوں ہے سخت نفرت کرتے تھے۔انہوں نے اشارہ یاتے ہی امرتسر کے چیک گرویس بہت بڑے پیانے پر جتے بندی شروع کردی اورگرودتواح بیں اودهم مجائے گئے۔ابدالی کے نائب جہاں خان نے لا ہور بیں بیفرین تواعلان کرادیا کہ ہرو چھف جس کے باس گھوڑا ہے، چاہے وہ سرکاری ملازم ہو یا نہ ہو سکھول سے جاد ك لياس كماته على المرح جال خان دو بزار كمرسوار جائدين كالشكر الكرصرف جيتس كفنول يل لا مورے امرتسر جا بہنچا ..... بگريهال پر تنگھول كى تعدادان كے اندازے سے بہت زيادہ تقى ، گھسان کی جنگ شردع ہوگئ، مسلمان سکھول کے تھیرے میں آ گئے ، قریب تھا کہ انہیں فنکست ہوجاتی کے عطالی خان نا ئى ايك اميرتوپ خانے اور تازه دم سپاه كے ساتھ ديننے گيا، چنا نچي ميدان جنگ كا يانسا بلث گيااور كھ بھاگ نظے۔اس الوائی کے بعد سکھوں نے بنجاب سے اُفٹانوں کو تکالئے کے لیے مضبوط منصوبہ بندی کا۔ غازی الدین کا پرانا نمک خوار آ دینه بیگ اس موقع پراپنی فوج سمیت ان کے ساتھ تھا۔ یہ غدار سردار سكھول كولے كر شلع بشيار پور كے قريب أفغان فوج سے شرد آ زما ہوا، اس خون ريز لزائي بيس أفغانول كوكست فاش بوئى - برا ، برا نفان امراء شبيد بو كال بشكر كاتمام ساز وسامان سكهول في اوالله اب البیں کوئی رو کنے والا ندتھا چنانچہ انہوں نے پورے پنجاب اور دوآ بہیں لوٹ مارشروع کردی، جالندهم

کوبالکل تاراج کردیا،اورلا ہور کے نواحی دیہا توں پرا کے دن جملے رنے لگے۔ ري الثاني 1171 م (جنوري 1758 م) مين صوبائي مركز لا موركا ايك اور أفعان سردار عبيدالله فال بچیس ہزار سواروں کا لشکر لے کر سکھوں سے مقابلے کے لیے اکلا گراہے بھی بری طرح فکت ہولًا-بنجاب كسيد مالا راعلى جهان خان في اس صورتحال ي يخت دفت محسوس كي ، احد شاه ابدالى كى الم تیورشاہ کو بھی باپ کے سامنے ان مسلسل شکستوں کا حساب دینے کا خوف تھا، یہ دونوں اس صور تحال سے نمٹنا چاہتے منص محرا بھی توانہیں اس سے زیادہ مصائب کا سمامنا کرنا تھا۔غدار آ دینہ بیگ نے ب<sup>ونا</sup>

تاريخ انغانستان: جلدِاوّل

سے مرہے را جابالا بی راؤ پیٹوا کے بھائی رگھونا تھ راؤے رابطہ کر کے اسے پنجاب پر حملے کی وقوت دی، رگھونا تھ اپنالشکر لے کرآیا تو پنجاب کے سکھ بھی اس کے ساتھ ل گئے ۔ ان سب کا مقصد ایک ہی تھا یعنی مہلے اَ نفانوں کو پنجاب سے پھر مغلوں کو دہلی ہے نکالنا۔ اس طرح وہ ہندوستان ہے اِسلامی سلطنت کی

ہم افغانوں و چوب سے چر حوں وون سے نومان ان سری وہ ہمدوستان ہے اسما ی سطو ہمظامت کوختم کر کے مربشاور خالصہ داج قائم کرنا چاہتے تھے۔ مربط مصر میں میں مسلم میں ان انجاب سے میں شہر میں ہے۔

ارچ 1758ء میں مربٹوں اور سکھوں نے پنجاب کے اہم شہر سر ہند پر قبضہ کر کے مسلمانون کا تنل عام شروع کردیا۔ عبدالعمد مہمن زئی سمیت کی اُفغان امراء گر فآر ہو گئے، سکھوں، مربٹوں اور دیباتی ہندؤں نے تین تین ون تک باریاں مقرد کر کے سر ہند کے مسلمانوں کو جی بھر کے لوٹا۔ان کے گھروں کے درواز سے تک اکھاڑ لیے گئے اور گھروں کے فرش تک کھودڈ الے۔ شہر میں کوئی شے باتی نہ رہے دی۔ سب بچھ کیٹروں کے ہاتھ لگ گیا۔

ا حمد شاہ ابدالی کا بیٹا تیمور شاہ سر ہند کے حاصر سے کی خبر پاتے ہی جہان خان کے ساتھ ادھر دوانہ ہو چکا تھا۔ گررائے ہی میں انہیں سر ہند کے سقوط کی خبر لمی اور میر بھی بتا چلا کہ حریف افواج اب لا ہور کی طرف بڑھ دہی ہیں۔

لا بور میں کافی سامان رسد موجود نہ تھا، قلعہ اور فصیل بھی شکتہ ہتے۔ چارہ نا چار تیورشاہ اور جہان افان نے 18 اپریل کولا بورخالی کردیا اور اپنے تمام اٹل خاندان متعلقین اور سپاہیوں کے ساتھ دریائے مان عبور کرکے اٹک کی طرف روانہ ہوگئے۔اس کے فوراً بعد مرہ اللہ اور سکھ لا بور پہنی گئے، شہر پر قبضہ کرکے انہوں نے بسپاہوتے ہوئے افغانوں کا تعاقب شروع کردیا۔ وہ اُفغان سپاہی جو کشتیاں نہ برنے کے سبب دریائے رادی یارنہ کر سکے تنے مسکھوں کے جتھے چڑھ گئے۔

میر است کے بیاری سے داری پار میں اور مرہٹول کے پنجاب پر قبضے نے احمد شاہ ابدالی کے ستارہ سعادت کے میر شاہ ابدالی کے ستارہ سعادت کو کہنا دیا تھا۔ اس صور تحال میں اس کے پچھے تر بی دوست بھی اس سے دشمنی پر اتر آئے۔ ان میں میر نصیر خان نوری بھی شام تھا۔ نصیر خان نے احمد شاہ ابدالی کے دائرہ اقتد ارکود دبارہ اُفغانستان میں سمتنا رکھے کر قلات میں اس کی خود مختاری کا اعلان کردیا۔ احمد شاہ نے اسے سجھانے بچھانے کی متعدد بے سود کو شول کے بعد شاہ دلی خان کوالی کشکر دے کر قلات بھیجا۔ نصیر خان نے مستونگ کے میدان میں اس کا متال کرکے اسے تیں میل جی حد تھیل دیا۔

ال ہزیمت کی خبرین کرا حمد شاہ ابدالی خود مستونگ پہنچ گیا۔اس بارنصیر خان قلات کے قلع یس محصور ہوگیا آخر کاراس کو شکست ہوئی۔اس نے عان بخشی کی درخواست کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ 206

تاريخ افغانستان: جلدِادٌ ل احمر شاہ نے اے معاف کردیا فصیر خان نے اس موقع پرعرض کیا" بہتر معلوم ہوتا ہے کی خادم آپ کی ۔ خدمت میں قندھار میں رہے اور قلات آپ جے چاہیں عنایت کردیں۔'' احمد شاہ نے کہا:'' قلات اللہ تعالی نے تنہیں عطا کیا تھا، یہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔'' بہی نہیں بلکہ ابدالی نے اپنے خاندان کی ایک لو کی نصیرخان نوری کے تکاح میں دے کراس کی عزت میں اور اضافہ کردیا۔ تاریخ کا طالب علم احمر تا ہو) اس تدوفر اخ دلی پر حمران ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ حدیہ ہے کہ اس جنگ کے دوران ایک بار احمد تا وابرال تھے کے باہر نماز پڑھ رہاتھ بھیرخان نے قلعے سے توپ کی سیدھ بائدھ کرابیا گولہ پھینکا کراحمر تاہ اہل ے مین مصلے پر آگرا۔ بیدولیر بادشاہ بال بال بیا۔ اب نصیر خان دست بستداس کے سامنے حاضر بواق احمر شاہ نے جہاں اس پردیگر عنایات کیں دہاں اس بہترین نشانہ بازی پراس کی تعریف بھی گی۔

مندوستان میں مر بطول کا فساد: احمد شاہ بلوچستان کی مہم سے نمٹا توایک بار پھر مندوستان کا کاذائ کا منتظر تقاادراس پاراس کا نقشہ پہلے ہے کہیں زیادہ محمبیر تقا۔اب اس کے مقابلے میں مغل نہ تھے بکر سکھوں اور مربٹوں کی وہ بولگام توت تھی جو بادصر صرکی طرح إسلامی تہذیب کے مکشنوں کو اجازتی بل

جارى تقى \_ پنجاب كى دولت أنفانى كے بعداب دہلى مسمخل يادشا مت كادم ليول يرتفا-1758ء کے موسم گرمایش مر ہديمر وار رگھوناتھ و دلى كے تمك حرام سابق وزير غازى الدين كے اكسانے پر مندوستان كى چكى كچى إسلاى رياستول كوئت كرنے نكل كھرا موا تھا۔اس كشكريس موكراد دیتا می سندهیا کی افواج بھی شال ہوگئیں۔بیفوج دیکھتے ہی دیکھتے دہلی جا پیٹی اوراہے محامرے میں لے لیا۔اس کے بعد فوج کا ایک حصر مندھیا کی قیادت میں روسیل کھنڈ کونواب نجیب الدولدے اوراودھ کو تواب شجاع الدولہ ہے جھیننے کے لیے روانہ ہوا۔غازی الدین کی فوج بھی اس کے ماٹھ تھی۔ نجیب الدولہ نے سکرتال کے مقام پر سند صیاا درغازی الدین کی مشتر کہ افواج کا بڑی پامرد کا ت مقابلہ کیا مرمر بے بسیا ہونے میں نہ آئے۔

اس دوران سندھیا، غازی الدین اوراپیے نائب گوبندرام کوروپیل کھنڈ کے محاصرے میں مشغول چیوژ کرخود شکر کے ایک ھے کے ساتھ ینجاب کی طرف بڑھا جہاں آ دینہ بیگ ادر سکھوں کی فوجیں ا<sup>ل</sup> سے المیں اور سیل بے امال دریائے سلی عبور کر کے پشاور تک مارد حادث کرتا جلا گیا۔ پھر یا شکر سرل کا طرف مر ااور دریائے سلی عبور کر کے مہار نپور، اود ھاور دوسل کھنڈ کی طرف بڑھنے لگا جہاں سر بے بیب الدوله سے جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔سدھیا کی آمدے بی کاذگرم تر ہوگیا۔ تا ہم نواب معداللہ خان ادرحافظ رحمت خان کی امدادی افواج کی آمدے نجیب الدولہ کی کمر مضبوط ہوگی ادر سر بے روہکا کنڈلوننخ نہ کر سکے۔ادھرم ہول کے عموی کما ندار، رگھوناتھ نے بنجاب کو مخراورد ہلی کو قدموں پر جھکتا کہ کہ کہ ہولکر کو احدادی کشکر کے طور پر دریائے جمنا کے مغربی کنارے پر ٹیمراد یااورخودا پئی فقو حات کی خوخری دینے اورا کندہ کی منصوبہ بندگ کرنے اپنے مرکز ''پوتا'' جھا گیا۔ اس دوران ہولکر نے نوبر 1758ء میں پشاور پر جھی قبضہ کرلیا۔افغانوں کے بنجاب سے مکمل انتخاء اور پشاور پر بولکر کے تینے کے بعد مرہوں کی ہمت بہت بڑھ گئی تھی۔انہوں نے اپنے مرکز ''پوتا'' میں ایک بہت بڑی مناورت کا اجتمام کیا جس میں تمام مرجلے سردار جمع ہوئے۔مرہوں کے سربراہ بالاتی پیشوانے سب مناورت کا اجتمام کیا جس میں تمام مرجلے سردار جمع ہوئے۔مرہوں کے سربراہ بالاتی پیشوانے سب میں مناورت کیا کہتا ہے اور زوال پذیر منل سلطنت سے جلداز جلد کیسے خوات حاصل کرجائے؟ نیز اجمدشاہ ابدائی کا زور کیسے تو ڈواجائے۔

سپر سالار سداشیو پنڈت بھا دُنے پر جوش کیج میں کہا: ''محووخ نوی کے حملوں سے ہمارے دلوں پر جوز ٹم سگے وہ مسال است جوز ٹم سگے وہ صدیاں گزرجانے کے باوجوداب تک مٹے ہیں۔ ہم سومنات کی مورتی کی بےعزتی نہیں ہولے۔ آج ہمارے پاس اتی قوت ہے کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لے سکیس سومنات کی مورتی ہم شاہ جہال کی تعمیر کردہ جامع مجدد ہلی کے منبر پر نصب کریں گے اور آفغانستان میں تھس کر محوو خر ٹوک کا مقبرہ مسار کردیں گے۔''

بالاتی بیشوا نے اس کے جذبات کوسراہتے ہوئے کہا:''میراادادہ تو اس سے بھی بڑھ کرہے۔ میں ہندستان کومسلمانوں سے صاف کر دینے کے بعدایسا انتظام کر دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ کوئی مسلمان قمت ہمارے ملک پر جلے کا نصور بھی نہ کر سکے۔''

الله تى كى رانى فى جنگى حكمت عملى كے بارے ميں رائے ديتے ہوئے كہا: "ہمارا برا بينا بواس را أد فن كا كم ماتھ پہلے دہلى جا كرمنل بادشاہ كى جگہ خود تخت نشين ہوجائے اور فوج كى كمان سداشيو بھا ؤك القر من دے كراہے بنجاب رواند كرديا جائے، وہ بنجاب كوروندتے ہوئے أفغانستان ميں واضل بمجائے۔ ہم ہونا ہے اے كمك بيسجة رہيں گے۔"

رانی کی اس تجویز سے سب نے اتفاق کرلیا، کیوں کرسب کے دلی جذبات کی ہے کہ مسلمانوں کا اُنفانستان تک تعاقب کیا جائے اور ہندوستان ہی نہیں گردونواح کے ممالک میں بھی اان کی طاقت باتی نہ سنے دکا جائے

اک تاریخی مشاورت کے نصلے نے ہندوؤں میں جوش اورامنگوں کی ایک اہر دوڑادی اور برطرف سے مسئے مردار ابنی اپنی فوجیس لے کر پونا میں جمع ہونے لگے۔ ہندوؤں کو یقین تھا کہ کن قریب پوری تارىخ انغانستان: جلدادّ ل

ر نیا کے مالک وی ہوں گے، ہر طرف ان کے بتوں کی خدائی تسلیم کی جائے گی اور مسلمانوں کا مام وفتان تک ماتی نہیں رے گا۔ مر موں کے مردوزن جوق درجوق اس مذہبی جنگ میں حصر لینے کے لیے اپن منان میں کررہے ہے۔ مالدار ہندوسیٹھ لا کھوں روپید نچھاور کررہے ہے، عورتی مندول م د بوتاؤں کے سامنے گزگڑا رہی تھیں، ہرنو جوان فوج میں بھرتی کے لیے بے چین تھا تا کہ کابل او فندھار کی لوٹ مار میں اسے بھی حصر ال سکے۔

حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی برالنهٔ کا مکتوب: وسطی مندوستان میں مرہوں اور پنجاب میں سکھوں کی فتنہ سامانی کے باعث احمر شاہ ابدالی کی ایک بار پھراس ملک میں مداخلت ٹاگزیز ہو چکاتھا۔ سکھوں کی فتنہ سامانی کے باعث احمہ شاہ ابدالی کی ایک بار پھراس ملک میں مداخلت ٹاگزیز ہو چکاتھا۔ ۔ ان اس سے قبل وہ یہاں چار بڑی مہمات سرکر چکاتھا۔ مگر اب حالات بتارہے ہتھے کہ جب تک بن پرستوں کی سرزمین کے قلب میں تھس کر مرہٹوں کی کمر نہ تو ژ دی جائے یہاں مسلمانوں کامتعتبل مرد . محفوظ نہیں رہ سکتا۔ان دنوں دہلی کے عظیم محدث حضرت شاہ ولی اللہ دولگئے جنہوں نے برصغیر میں مدین کی اشاعت میں سب سے بنیا دی کر داراد اکیا تھا، مرہٹوں کے طوقان سے بڑا اندیشے محسوں کر دے تے ا در چاہتے تھے کہ احمد شاہ ابدالی ایک بار پھر ہند دستان آ کریہاں کے مسلمانوں کا نجات دہندہ تابن ہو۔ ہندوستان کی سیاست کا اہم رکن نواب نجیب الدولہ بھی ان کا ہم فکر تھا۔اس نے زوال پذیرسلان

وبلی کاسارا انظام سنجالا ہوا تھااور احمد شاہ ابدالی سے بڑی عقیدت مندر کھتا تھا۔ شاہ صاحب رالنئے نے نواب نجیب الدولہ کی معرفت احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان کے شرکین کے خلاف بحر پور حملے كى دعوت دى اورائي خط ميں تحرير فرمايا:

" بم الله بزرگ وبرز ك نام برآب سے درخواست كرتے بين كدآب اس طرف توجفراكر وشمنانِ إسلام سے جہاد كريں تا كذالله تعالى كے يهال آب كے نامة اعمال ميں اجرعظم كھا جائے ادرآپ کا شاراللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں موجائے۔آپ کو دنیا میں بانداز، نیمتیں حاصل ہوں اور مسلمانوں کو کفار کے چنگل سے نجات حاصل ہو۔''

احمر شاہ ابدالی کومر ہٹوں کے اس سلاب کاعلم ہو چکا تھا جو یونا سے بنجاب کی طرف أغر م القاراب تک اے اتنے بڑے لشکرے مقابلے کا کوئی تجربہ نیں ہوا تھااس لیے اپنے وطن ہے سینکڑوں <sup>میل دو</sup> كك كے بغيرايك بہت بڑى اورغيريقين جنگ اڑنے كاتصوراس كے ليے پريشان كن تھا-حفرت شاہ ولی اللہ برائنے نے احمہ شاہ ابدالی کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اسے تحریر فرمایا: ''مرہ<sup>اؤل)ک</sup> فکست دینا آسان کام ہے، شرط بیہ ہے کہ مجاہدینِ اسلام کمر کس لیں ...... درحقیقت مر بخ تعداد <sup>نما</sup> ہرں ہے۔ زیادہ نہیں گر دوسرے بہت سے گروہ ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک گروہ کی مف کو بھی تنز بتر کردیا جائے تو مرہے اس شکست سے کمزور ہوجا نمیں گے۔ مرہشرقوم طاقت ورنہیں ہے۔ ان کی توجہ بس ابنی افواح محق کرنے پر ہے جو تعداد میں چیونٹیوں اور ٹڈیوں سے بھی زیادہ ہو۔ جہاں بک شجاعت اور عسکری ساز وسامان کا تعلق ہے وہ ان کے پاس زیادہ نہیں ہے۔''

ہندوستان کی یا نچوی مہم : حضرت شاہ صاحب برالنئے کے ان پُرسوز ، بھیرت افر دز اور حوصلہ آگیر خلوط نے احمد شاہ ابدالی کی ہمت کو مجیز دی اور ملت اسلامیہ کا بیشمشیر زن ہرخوف وخطر سے بے پروا ہوکر ہندوستان پر اس یا دگار حملے کے لیے تیار ہوگیا جس نے تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے تقش کردیا۔ انہی دنوں دہلی کے مخل باوشاہ عالمگیر تانی کی جانب سے بھی احمد شاہ کو مرہٹوں کے خلاف فوج کٹی اور سلطنت دہلی کی گرتی ہوئی ساکھ کی حفاظت کے لیے باضابطہ دعوت نامہ موصول ہوا جس کے بعداحمد شاہ کے لیے دیکے کی کوئی مخوائش ندری تھی۔

وہ 1173 ھ (سمبر 1759ء) میں قد حارے 15 ہزار سواروں کے ساتھ مندوستان روانہ ہوا۔
در ہوان بول 1173ھ (سمبر 1759ء) میں قد حارے 13 ہزار سواروں کے ساتھ مندوستان روانہ ہوا۔
در ہوان بول بول کے ساتھ سندھ بہنچا اور پنجاب ہے کئی کتر اتے ہوئے پشاور کارٹ کیا۔ اٹک میں شمزادہ تیورشاہ اور سابق حاکم لا ہور جہان خان ایک نفری کے ساتھ اس سے آطے۔ پنجاب کے سئے مرہندہ کم ساتھ اس سے آفان لشکر کی آ مدی خبر کی تو لا ہور خالی کرد یا اور اپنے جتھے سمیت بھاگ کر سہار نپور میں سندھیا کے کیمپ میں بناہ کی۔ اجمد شاہ کالشکر ینجاب میں داخل ہوا تو سمبھوں کو بھی سانب سوگھ گیا اور وہ اپنے گھروں میں دبکہ گئے۔

لشگرابدالی دریائے چناب کے کنارے پہنچا تو وزیر آباد کا سابق اُفغان حاکم نورالدین بھی اپنے ساخیوں سمیت آن پہنچا۔ تطب ورّہ کے مقام سے ابدالی نے دریا عبور کیا اور سہار پُور کی طرف پیش لائٹیوں سمیت آن پہنچا۔ تطب ورّہ کے مقام سے ابدالی نے دریا عبور کیا اور سہار پُور کی طرف پیش لائڈر کے قریب ترآنے کا کہنا چلاتور دیک گفتہ اور اور دھی گئے کا نشہ ہرن ہوگیا۔ انہوں نے فوراً نجیب الدولداور شجاع الدولد سے معلی کی اور دبلی کی طرف بھاگی کھڑے ہوئے تا کہ اُفغانوں کی آمد سے پہلے بہلے وہاں اپنی مرضی کا سیاک نظام قائم کردیں۔

ثناہ عالمگیر ٹائی کا قبل اور ابدالی کی بلغار: احد شاہ مرہوں سے فیصلہ کن جنگ میں تا خیر نہیں کرتا چاہتا فائراس سے پہلے اسے دبلی پہنچ کر مسلمانوں کی تہذیب وثقافت کے اس قدیم مرکز کو مرہوں کی لوث

<del>ىارىخ</del>افغانستان: جلدِاوّلِ ماراورغازی الدین جیسے غدار ملت کی سازشوں ہے بچانا تھا۔ وہ شاہ عالمگیر ٹانی کے اقتر ارکو بھی مضبوط کر ، عابنا قامررائے میں اے اطلاع کی کے دہلی کی سیاست میں ٹی اُ کھاڑ بچھاڑ شروع ہو چکی ہے۔مخل باد تا ہ نازی الدین کی سازش کا شکار ہوکر مارا گیا ہے۔اگر چینص امراء نے عالمگیرٹانی کے ولی عمد شاہ عالم تان (عال گوہر) کی باوشاہت کا اعلان کردیا ہے مگریہ نیاباوشاہ والی سے باہر پناہ گزین ہے اور تخت سلطزیہ مغلبہ بالكل خالى ہے۔ بيصورت حال احمد شاه ابدالى كے ليے غير متو قع بھى تقى اور مندوستان ميں مسلمانوں كى سای دیات کے لیے خطرناک ترین بھی۔ایک الی حالت میں جبکد مرہے تمام مسلمانوں کو کیلئے کے لیے برسع بطية رب سفه ايل ايمان كافتداد كى دسكتى من مشغول ربنا خود كل كامترادف تعار

اس وقت دشمن تین ست ہے احمد شاہ ابدالی کی افواج کے گردموجود تھا۔ دبلی بلس غاز کی الدین اور مرہ ٹرمر دار جنگو راؤ تی لڑنے کے لیے تیار تھے۔ دیتا تی سندھیا کالشکر دہلی کے راستے میں پڑاؤڈالے ہوئے تھا۔ ہولکر دریائے جمنا کے مغربی ساحل پر اپنی فوج لیے کھڑا تھا۔ ابدالی اپنی 30 ہز ارفوج کے ساتھ سہار نیور پہنچا تو نواب نجیب الدولہ، حافظ رحمت خان، معد الله خان، عمّایت خان، دوندے خا ن، قطب خان اوردیگررومیلہ امراء نے دی ہزارسپاہیوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ یہ چالیس ہزار کا لشکر اب دہلی کی طرف روانہ ہو کمیا۔ شہزادہ تیمورشاہ اور جہان خان ہراول کے دی ہزارسا ہوں کے ماتھ مب سے آھے تھے۔

ادھرسندھیاان سے لڑنے کے لیے تیاری کرچکاتھا۔24 دمبر 1759 مکواس کے ہراول دے نے ابدالی کے ہراول کے ایک پہلو پراچا تک حملہ کردیا گھمسان کی جنگ شروع ہوگئ ۔ آن کی آن میں احمد شاہ ابدالی ودسرے دستوں سمیت آ بہنچا اور سندھیا کے ہراول کو پسیا ہونا بڑا۔ کہا جاتا ہے کہ الزائى تراوزى كاى ميدان مير كوئتى جهال شهاب الدين فورى في يرتقوى كو فكست دى مى-محمسان کی جنگ کے بعد مرہنے تتر بتر ہو گئے اور احمد شاہ ابدالی نے دہلی سے قریب تر ہو کر شمر کے شال مشرق مي*س پرا*ا دُوْال ديا تھا\_

6 جۇرى 1760 مە(21 يادى الادلى 1173 ھ) كۇ''ويتا كى سۇھىيا''اينى تمام قوت جى كرك ابدالی کے مقابلے پرنگل آیا۔ دہلی شہر میں موجود دوسرے سر ہشہر دار جُنکو جی را ؤنے بھی اپنی فوج اس کی مدد کے لیے بھیج دی تھی۔ مرہوں کا پیلشکر ہیں ہزارافراد پرمشمل تھا۔ جنگ شروع ہوئی تونواب نجیب الدولد نے اپنے روہ پلہ جوانول کے ساتھ ہراؤل کا کردار ادا کرتے ہوئے سب سے ہا دیتا تی کے لئکر کا سامنا کیا۔

باربوال ماب اک خوزیر معرکے کے بعد مسلمان فتح یاب ہوئے۔ دیتائی سندھیا گھوڑے سے کرکر بادہ الا تار بااورای حالت بیل مارا گیا۔ نجیب الدولہ کے سالار قطب شاہ نے اس کا شرکاٹ کراحمہ شاہ ابدالی ی خدمت میں بیش کردیا۔ بیس ہزارمر مٹول میں سے اکثر مارے گئے۔مفرورین کا 25 میل تک ن الله المارية المنظمة كالمرسد والمي يرقا بفن جنكو جي را دَاور غازي الدين كي موثن الركت اوروه وقت وبلی خالی کرے فراو ہو گئے۔اس طرح دوآب مرجوں سے یاک ہوگیا۔اس شاندار فتح کے بدابدالی نے 21 جوری 1760 وکو دہل سے پانچ میل دور حضرت خواجہ نظام الدین ادلیا عروالنے کے مزار برحاضری دی۔ دبلی کی حفاظت کے لیے چندون دہاں تیام کے بعد احمد تناہ نے سرکش جاٹوں کے

رہنمارا دیمورج مل کوسر ادینے کے لیے جنوب کا زُرخ کیا۔ 6 فرور کی کو جاٹوں کے مضبوط مرکز ڈگ پرشاہ کے بھر پور جلے شروع ہوئے جس سے جاٹوں میں بددلی پیل گئی۔احمد شاہ ابدالی کا مقصد صرف بیقا کہ جاٹوں کومر ہٹوں کے ساتھ ملنے سے رو کے ادرا پی جانب أنجعائة ديكھ\_

یہ مقصد پورا ہوتے ہی اس نے مروثوں کے اُس لشکر کی جانب کُوچ کیا جود بلی کے آس ماس جمنا کے پارمنڈلا رہاتھااوراس کی قیادت مرہد مردار ہولکر کے یاس تھی۔احد شاہ اے دہلی پر قبنہ ہے رو کنا جاہتا تھا گر *ہولگر*نے احمد شاہ کا سامنا نہ کیا۔ وہ کبھی ریگتا نوں میں غائب ہوجا تا، کبھی کسی جنگل میں اور پھرا جا تک دلی کے قریب کسی بستی میں نمودار ہوکر احمد شاہ کو پریشان کردیتا فروری کا مہینہ بھی ای طرح دوآ بے کے علاقے ش گزر گیا۔ایک دن اس نے شاہ پیندخان ایک زئی اورشاہ قلندرخان کو یکھ ہدایات دے کر پندرہ المرمرے میں یانوج چیکے سے باہرنکلی اور دریائے جمناعبود کرلیا۔ یہ 4 ارچ 1760 و کا واقعہ ہے۔ شاولپندخان اورشاہ فکندرخان معلوم کر بچے تھے کہ ہولکر کالشکر کہاں پڑا وَوْالے ہوئے ہے۔رات کاتاریکی میں انہوں نے ہولکر کے کیمٹ پر اس قدر بحر پورشب ٹون مارا کدم بٹول کے چھے چھوٹ برا مردار اوراکش سیای مارے گئے بولکر صرف تین سوآ دمیوں کے ساتھ جان بجا کر بھاگ <sup>رکا۔ دبل</sup>ی پر تبضے کا خیال ترک کر کے اب وہ آگرہ کی طرف دوڑر ہاتھا۔ دہلی کے گرد دنواح کومر ہٹول سے پاکسکرنے کے بعد احمرشاہ ابدالی مغلوں کے اس پایتخت میں دافل ہوا۔ اس نے شمر کے لقم ونس کو درست کیااور قلع سمیت تمام دفاعی انتظامات کے استحکام کا کام شروع کرایا۔اس دوران غازی الدین باربواليار اور سورج مَل جاٹ نے حافظ رحمت خان روہ ملہ کی وساطت سے معانی کی ورخواست کی۔اگر جیان کے جرائم سے چشم پوشی ممکن نہتی محرابدالی نے مصلحت وقت کا لحاظ کر کے انہیں بڑی کشادہ دل ہے معاف کردیا۔ پچھ دنوں بعد ابدالی نے لیتقوب علی خان اور بحن الملک کود دہزار سپاہیوں کے ساتھ دہلی ت کا ظت کے لیے چھوڑ ااور 72 میل دور جمنا کے مشرقی کنارے پر انوپ شہر کوابنی چھاؤنی بنالیا۔اب اہےم ہٹوں کے رڈعمل کا نتظارتھا۔

1760 ء کا تقریباً بوراسال احدشاه ابدالی ادر سر بهوں کی جھڑ بوں میں گزرا۔ سر ہے کسی میدان میں ا پئ بوری طاقت سامنے ندلائے۔ دراصل ان کاروایتی طریقتہ جنگ جس سے وہ مثل حکومت کو ہمیشرزی کرتے رہے میقا کہ چھوٹے چھوٹے گھڑ موار دستول کے ساتھ دشمن پر متعدد اطراف ہے کے بھ دیگرے حلے کیے جائیں اور اس کی تو جہ مختلف محاذوں کی طرف مبذول کر کے اس کی طاقت منتشر کردی جائے۔ بھاری بھر کم مغل افواج کے خلاف مربٹوں کی بیہ جال ہمیشہ کا میاب رہی مگر آ فغان جا نباز دں نے اس صورت حال کا بڑی ذبانت اور پامردی سے سامنا کیا۔ احمد شاہ نے مرہٹوں کے رواتی طرید جنگ کواچھی طرح بحو کران کااس مہارت ہے مقابلہ کیا کہان تمام جھڑ یوں اور معرکوں میں مربخ بیشہ فكست كهاكر بسيا هوت رہے۔

ف اتحادیوں کی تلاش اورفوج کی بے اعتدالیوں کا سدباب : اس کے ساتھ ساتھ احرادانے ہندوستان میں منط اتحاد بول کی تلاش جاری رکھی اور ایٹی طاقت کو مقالی مرداروں اور نو ابوں کی مددے بر هانے میں خاصی کا میانی حاصل کی۔اس نے رومیلہ سردار احمد خان بنکش کو بڑے اعز از واکرام کے ساتھا پنا ہم نوا بنالیا۔ 31 مارچ 1760 ء کواحمہ خان بنگش نے احمہ شاہ ابدالی کے پڑاؤ میں حاضر کا دکا اور برطرح کے تعاون کا یقین ولا یا۔اس سال جولائی کے مینئے میں شاہ نے علی گڑھ میں تیا م کے دورال اودھ کے نواب شجاع الدولہ کی حمایت بھی حاصل کرلی۔

رایک بہت بڑی کامیا بی تھی اس لیے کہ نواب شجاع الدولہ ہندوستان کے طاقت ورزین امراو مل ے ایک تھا اور اسے مرہے اپنے ساتھ ملانے کی سرتو ژکوششیں کررہے تھے۔ قریب تھا کہ وہ مر<sup>ہول</sup>ا كماتهل جاتا مرواب نجيب الدول كى سفارتى كوششول اورايتى مان كى سفارش مدمتا ربوكرة فركار اس فے احمر شاہ ابدال سے اتحاد کرلیا۔

احمان بنگش اور شجاع الدول نے دس برارسیاتی بیش کیے متھے۔ پچھ دنوں بعد تنرهار اللہ اللہ ہزار مزید تازہ دم سیامیوں کی مک آگئ۔اس طرح احمد شاہ ابدال کی مجموعی قوت 60 ہزار سیامیوں بھی آگ

ارى افغانستان: جلدادل ہرں تم ہے بیٹیں بلکہ احمد شاہ ابدالی کی فراست کا بیرعالم تھا کہ اس نے ہندو دَس کی راجیوت قوم کو، جو کہ شمشیر زنی اور سیا ہیا ندفنون میں سب سے زیا دہ شہورتھی اپنا ھامی بنا کر بیہ وعدہ لے لیا کہ وہ مرہلوں کے ساتھ ۔ جگوں میں غیر جانبدارر ہے گا۔اگر را جیوت مرہٹول اور جاٹول کے ساتھ ٹل جائے تو وثمن کی طاقت بہت ر ماتی مراحد شاہ ابدالی کی سفارتی کوششیں کامیاب رہیں۔اس نے راجیوت راجاؤں کے ساتھ ایسا مرينان برتاؤكيا كمانهول في اس كے خلاف كى صف آرائى يس شائل ند بون كاوعد وكرايا\_

احمی شاہ ابدالی نے ہندوستان کی گزشتہ مہمات میں ایک عام فاتح جیسے تمام اطوار روار کھے تھے ار اس ک فوج سے عوام کے حق میں بے اعتدالیاں بھی صادر ہوئی تقیس محراس باروہ حضرت شاہ ولی الله برالفند جیے بزرگ کی دعوت پر محض جذیہ جہاد کی نیت ہے آیا تھا،اس لیےاس نے جہاد کے مقدس نام پر دھبہ نہ تے دیا اورلشکر کو پنی ہے اس بات کا یا بند کیا کہ کوئی اُنغانی کسی مقامی فخف کے بارے میں تعصب کا مظاہرہ نہ کرے، شان برظلم کرے اور شیان کے کسی رہم ورواج میں دخل دے۔

م ہندراجاؤں کی بے چینی اور مر ہند شکر کی روائگی: وہ مر ہند سردار جواب تک احمد شاہ سے بسود مزاحت کرتے رہے تھے، اس کی کامیابیوں سے سخت پریشان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بونا میں جمع ہونے والى مر ہلول كى اصل طاقت، جو كئى لا كھ بچىرے ہوئے جوانوں پرمشمثل ہے، جلد از جلد ظاہر ہو ادراحمرشاہ ہے فیصلہ کن نگر لے۔

ایک پریشان حال راجہ نے اس صورت حال کی عکائ اپنے اس خط میں کی ہے جو اس نے پیشوا بالائى راد كولكها تعارات خط ميس اس فتحرير كيا: "أفغاني اور روميله مردار باجم متحد مو كت بين،ان كے پاس ایك بہت برالشكر اور بہت بردى مقدار ش كولد بارود ب-ان سے كامياب مدافعت مكن آیں .....ہم انہیں فکست نہیں دے سکتے ،البتہ ہم تا خیری حربے استعال کرتے ہوئے جنوب سے کمک تنتیخ کا انظار کررہے ہیں۔ اگر کمک آھئ تو ہم متحد ہو کر حریف کو فنکست دے دیں مح .....اس ونت نجیب خان روہیلہ کے علاوہ مراد آباد اور بریلی کے تمام روہیلہ قبائل ابدالی سے ٹل چکے ہیں۔ بیلوگ '' دیتا تی سندھیا'' جیسے جنگجو سالا رکوئل کر کے بہت مخرور ہو گئے ہیں۔ ملہار راؤ کی فوجیں انہیں ڈرانے کا کوشش کررہی ہیں گریداً فغان مغلوں کی ما نزنہیں۔ یہ بڑے خوں خواراڑا کے ہیں، یلغار کرنے اور گڑنے دونوں کا موں بیں بڑے تیز ہیں۔''

بیر خط مار چ 1760 ء ٹیل لکھا گیا تھا اس کے علاوہ دیگر راجاؤں کی فریادیں بھی بلند ہور ہی تھیں۔ ہندو راجا کول کی ان اپیلوں کا بوتا کے در بار میں اثر کیوں نہ ہوتا جہاں گائے ماتا کے لاکھوں پجاری مسلمانوں

کانام دنشان مٹادیتے کے عزم کااعادہ کررہے ہتھے۔ چنانچیا پریل یامنی کے دنوں میں بوتا ہے وہ کڑ , جرار چل پڑاجس سے ہندو فسطائیت کو بنارس سے کانل تک مرہشدان کے قیام کی امیدیں وابستر تھیں \_ لشکری عموی کمان، پیشوا کے بھائی، سداشیو بھاؤ کی کمان میں دی گئ تھی۔ پیشوا کا بیٹاراج کمار۔ راس را و، اکھنڈ ہند وستان کے مجوزہ مہارا جب کے طور پر ساتھ جار ہا تھا۔ اس کشکر کے ہمرا دوہ عظیم الشان تخت مجی جار ہاتھا جس سے مندؤوں کی قدیم بادشامت کا از سر نوآ غاز ہونا تھا۔ ساڑھے تین لا کھ مرہوں کا ر سلاب بونا ہے نکل کر 30 مئ کو گوالیار بہنجا۔ مرہٹوں کے تیسر سے پیٹوا بالا تی نے بیجمی کہ دیا تھا کہ میں تمہارے پیچیے مزید 5 لا کھافراد کی فوج نیار کر کے خود بھی بھٹٹی رہا ہوں۔ 14 جولائی کو پیشکر آگر ہم بہنا جہاں مرہشر سالار ملہارراؤ ہولکراور جاٹوں کا سردارسورج مُل بھی اپنی فوجوں کے ساتھ ان ہے آ ملے۔ آگرہ سے دہلی تک : میدہ دن تھے جبکہ احمد شاہ ابدالی مبلند شہر کے قریب انوپ شہر ش پڑاؤ ڈال کر اددھ کے نواب شجاع الدولدے فدا کرات کردہا تھا۔ برسات کا موسم تھا، دریائے جمنا طغیانی پر تھااور ابدالی توج مرمد فوجول کود بلی کی جانب پیش قدی ہے رو کئے کے لیے دریا عبور نہیں کرسکتی تھیں۔ ینا نجہ مرہند مرداروں نے آگرہ بیٹنی کر بڑی عجلت کے عالم میں بی فیصلہ کیا کدموقع سے فائدہ اُٹھا کرای وقت وبلى يرقبض كرليا جائد وبلى كراتظاى معاطات كربار يم صلي بواكه عالمكيرة في كريينة عالم ثانی کو کھ تیکی بادشاہ کی حیثیت دے کر تخت دہلی پر لا بٹھا یا جائے ادراس کی آ ڑیمی مرہے پورے مندوستان کے سای اُمورایے ہاتھ میں لے لیں۔

مر ہزائشکر آگرہ سے دہلی پر حلے کے لیے چلاتو ہندوؤں کے جوش وخروش سے زمین مہی جاتی تھی۔ قدم قدم پرمسلمانوں کی بستیاں لوٹی جارہی تھیں، دیہات اُجڑ رہے تھے۔ ہزاروں مسلمانوں نے اپ محریار چپوڈ کرجنگلوں میں پناہ لے لی تا کہ مرہوں کی غارت گری سے محفوظ رہیں۔

اس دقت ہندوستان کے مورخ کا تلم تحراد ہا تھا کہ آئندہ صفحے پر شاید مسلمانوں کی تمل تباہی کے موا

کچھ تحریر منہوگا ..... بقیناایا ہی ہوتا۔ اگر اس وقت اللہ تعالی کی تابید غیری ہے مسلمانوں کا کا فظا اجمد شاہ

ابدائی میدان بیل موجود نہ ہوتا۔ رائے بیل تھرائے گزرتے ہوئے ہند ولٹکر کی راہ بیل ایک عظیم الثان

مجد آئی ....اے دیکھ کر لٹکر کے کمائڈ رسمداشیو بھاؤ کی آئکھیں غصے سے شرخ ہوگئیں۔ یہ علاقہ مورن مل جو ان کے اس خصص علاقے بیل آئی
ما جائے کے قضے میں تھا .....اس لیے اس نے مورن مل کو ڈانٹ کر کہا: '' تمہارے علاقے میں آئی
منا ندار مجد!! تم نے اے باتی کیوں رہنے دیا؟''

مورج ل جاك في جواب ديا: "أكرآب آف والضحطرب (احمد شاه ابدال) سے تفاظت كا

تارخ انغانستان: جلد اقل منانت دے دیں تو بیں ابھی اسے جڑنے تم کر دوں۔' یہ بن کر سداشیوا بھاؤ خاموش ہوگیا کیونکہ جوش ے باوجودا سے اتناموش ضرورتھا کہ احمد شاہ ابدالی سے ظرلیا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اوراس کی زندگی ... میں مسلمانوں کے شعار کی تو بین اپنے لیے کا نے بونے کے مترادف ہے۔ مرہوں کے لیے دبلی پر قبضے كالمادرموقع تفا-ان كے كئ مردارا بك افواج لے كرد بلى ير حلے كے ليے يُرتول رہے تھے۔اگر ج ا بدالی ہے ہزیمت کے کئی تازہ اور تلخ تجربے ان کی نگاہ ٹس تھے گراب حالات ذرامختلف تھے۔ اِس وقت دریائے جمنا کی طغیانی کے باعث أفغانی افواج دہلی کی حفاظت کے لیے آ مح نہیں بڑھ کتی تھیں، اں لیے مرہٹوں کے حوصلے بہت بلند تھے۔ چند دنوں کے سفر کے بعد مرہے دہلی کے گر دجنع ہو گئے۔ یهاں احد شاہ ابدالی کی طرف سے لیقو ب علی خان شہر کی حفاظت پر مامور تھا۔اس نے نصیل بند ہوکر عقابله نٹروغ کیا گرنٹین لاکھ کے سیلا پ کے آگے وہ کپ تک بند با ندھ سکتا تھا۔

22 بولائي 1760 ء (9 ذي الحجر، 1173 هر) كوم ريول نے شہر پر قبضہ كرليا، شائى فزانے يى انیں کوئی خاص دولت ہاتھ نہ لگی اس لیے کہ خل حکومت کا دیوالیڈنگل چکا تھا۔البتہ انہوں نے لال قلعہ کے دیوان خاص کی حیست سے سونے کے پتر ہے اُتار کیے اور ان سے انٹر فیاں ڈھال کر<sup>ون</sup>ت کے تمنع كے طور پر بونا ميں پیشوا کے لیے رواندكیں \_ بداشر نیال سات لا كھ سے كم نتھيں \_اس موقع پر مرم شب مالار بھاؤنے پیشواکو خط میں فخریدا ندازے لکھا: ' جم نے اورنگ زیب کے باپ کا قلعہ فُخ کرلیا ہے ادراینے وطن کا لوٹا ہوا سونا مسلمانوں سے چھین لیا ہے۔ دہلی کے جن مسلمانوں نے ہمارا مقابلہ کیا انہیں موت كر كلفائ أتارديا كياب .....د بلي كامثل بادشاه اب أيك كلونا بجوايك طاق بين ركهاب اور جھے پورا تا او حاصل ہے کہ جب جا ہوں اس کھلو نے کورر یائے جمنا میں ڈبوکر تختِ و بلی پرآپ کے بیٹے رائ کار بواس راؤکو بھادول مگر احد شاہ ابدال جمنا کے پارموجود ہے، اس کے خاتے تک میں رائ كاركى تخت نشيني كى رسم اداكر نامناسب نبيس مجهتا-"

فن کے پُر جوٹ مرہٹوں نے اس موقع پر بھاؤ پر زور دیا کہ وہ کمار بسواس کوتخت پر بٹھا کرا پنا دعدہ . بررا کرے مگر بھاؤنے انہیں یمی جواب دیا کہ احمد شاہ ابدالی کا قصد پاک ہونے تک ایسا کرنا سخت نظرناک ہوگا۔ قار کین اس سے بخو لی انداز ہ لگا کتے ہیں کہ اس وقت گویا احمد شاہ ابدالی ہی ہندوستان کے سلمانوں کے منتقبل کا ضامن تھا اور اگر وہ نہ ہوتا تو ہندوستان میں کمل طور پر دیو مالائی ازم کی بالادى كے ساتھ إسلام اور مسلمانوں كاجناز و تكال دياجاتا۔

ن کے پورہ میں مسلمانوں کا قتلِ عام: بھاؤ کے ساتھ تین لا کھافراد کالشکر دہلی میں ایک ماہ کے قیام

216

بارجوال إر تاريخ انغانستان: جلدادّ ل کے دوران خوراک ورسد کی کی کاشکار ہو گیا۔اتنے بڑے جُمّ کے لیے جس بیانے پرانظامات ہو : ۔ چاہیے تھے۔مرہشرمرداروں کو اس کا کیچھے تجربہ ندتھا۔ جب فوج میں شوروغوغا عام ہوا تو بھاؤ نے 12 اگست کودہل سے نکل کر باؤل کے قریب پڑاؤ کیا۔ وہ عج پورہ پر حلے کامنصوبر ترتیب دے رہاتھا ج کرنال کے قریب ایک اہم بستی تھی۔ پہال اُنفان افواج کے لیے خوراک ورسمد کے ذ خائر کا سب ۔ بڑا مرکز تھا۔ یہیں ہے اُنغانوں کوغلہ اور مویشیوں کا جارہ سپلا کی کیا جاتا تھا۔ اس جگہ مرہٹوں کے تینے ہا صاف مطلب بیتھا کہ ابدال شکر جودریائے جمنا کے پارتھا، فاقد کشی پرمجور ہوجائے۔

احدثاه ابدالی نے دبلی پر مرموں کے قبضے کی خربر سے صبر و تحل کے ساتھ کی تھی کیوں کہ وہ جاناتا،

مرہوں ہے کن قریب کھلے میدان میں بدلہ لے لیا جائے گا مگر کئے پورہ کے مرکز خوراک پر قبنہ اس کے لیے نا قابل برداشت تھا، جول ہی اے خبر لی کرمرہے گئج پورہ کی جانب بڑھ رہے ہیں وہ دریا یا رکرنے ک کوشش کرنے لگا گراب بھی دریا میں سیلاب کی کیفیت تھی۔اُ فغان دریا عبور نہ کرسکے اور مربے مخج بیرہ کی حفاظتی فوج کونہ تیخ کرتے ہوئے وہاں کے خوراک ورسد کے تمام دفاتر پر قابض ہو گئے۔ یہاں کے مسلمانوں کا اس بری طرح قتل عام کیا گیا کہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں میں سے کسی کو نہ چورا

عمیا۔ برطرف لاشوں کے ڈھیراورخون کے تالاب دکھائی دئیتے تھے۔ کہنج بورہ میں جوسامان مرہوں کے ہاتھ لگا اس میں دولا کھ من اماح، نتین ہزار گھوڑ ہے، دس لا کھروپے کی مالیت کا جنگی سامان، ساڑھے چھلا كھرديے نفذ، تو پيں اور بے شارادنٹ شامل تھے۔ يہاں پر مرہے مردار داتا جى كاسر كائے دالے

. افغان انسر قطب شاہ اور افغانوں کے اعلیٰ عہد یدار عبد الصمد خان کو گرفتار کر کے قل کردیا گیا اور ان کے سرنیزو<u>ل برج</u>ڑھا کر گھمائے گئے۔

دريائے جمنا كى لېرول ميں: احمد شاه ابدالى مەخىرىي كن كري الله وتاب كھار ہاتھا۔اس نے عهد كميا كم مراثوں کواس بری طرح کیلے گا کہ ان کی سلیس یاد کریں گی۔اس نے اپنے ساتھیوں ہے کہا: "میں نے زندگی بھرا بی قوم کی ایسی تذکیل نہیں دیکھی، میں پر برداشت نہیں کرسکتا۔''

اس نے دریا کی طغیانی کونظرا عماز کرتے ہوئے فوج کو پار اُتر نے کا تھم دیا۔ اس سے قبل اس نے « دن تک روز ہ رکھا اور اللہ تعالی ہے گز گڑا کر فتح وقصرت کی دُعا میں کرتا رہا۔ 125 کو برکو أفغان جانباز دریائے جمنا کے تھاتھیں مارتے پانی کود کیھرے تھے .... شاہ نے نوری طور پر یارجانے کا تھم دیا تفاعم پانی کامتی انہیں آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔احمیشاہ ابدالی نے ایک تیرلیا،قر آن مجید کی چھآیا<sup>ے</sup> تلادت کر کے اس پردم کیں ادر تیروریا کے بچرے ہوئے سینے ش پیوست کردیا۔ دیکھتے ہی دیکھنے درا

نارىخ انغانستان: جلداة ل

ارین کا بخاہدین کی سرت کا عالم دیدنی تھا، وہ تکبیر کے قعرے لگاتے ہوئے ایک ترتیب سے اپنے کھوڑے جمنا کی ابروں بیں ڈالتے گئے۔ احمد شاہ ابدالی خود بھی دریا کی موجوں میں اتر کیا۔ دوسرے کناروں پر موجود مرسلے بید منظر دیکھ کرششدروہ گئے۔ دریا کا جوش کم ہونے کے باہ جوداس کی ابروں کے زرنا آسان کام نہ تھا، ادھر مرہٹوں نے مسلمانوں کورو کئے کے لیے تیروں کا میں بہ برسمانا شروش کردیا، احمد خان تو ہائدان سمیت دو ہزار مسلمان تیروں کی بارش کا نشانہ بننے یا دریا کی موجوں کے آگے بس ہوجانے کی وجہ سے ڈوب گئے۔ مگر میل شکر د کے بیٹر آگے بڑھتا چا گیا۔ شام سے پہلے پہلے احمد بیاں ہوجانے کی وجہ سے ڈوب گئے۔ مگر میل شکر د کے بخیرا آگے بڑھتا چا گیا۔ شام سے پہلے پہلے احمد شاہ ابدالی اپنے 58 ہزار جانباز وں سمیت باغیت کے مقام سے دریا کے پارا ترچکا تھا۔

سداشیو بھاؤد الی واکس آکرفتح کاجش منار ہاتھا، اچا تک اے اطلاع کی کے احمد شاہ ابدالی نے دریا عبور کرلیا ہے ۔۔۔۔۔ بھاؤ ہکا بکا رہ حمیا۔ اس نے فوری طور پر دالی سے کوچ کیا اور بانی بت کی طرف ہنے لگا کیوں کداس کے لاکھوں سیا میوں کی صف بندی بانی بت کے وسیع میدان کے سوا کہیں اور نہیں ہوسکتی تھی۔ یانی بت کے میدان میں ان بی بیانی بت کے میدان میں بانی بت کے میدان میں بہنی اور کیا گا کے اس تھ 129 کو برکو بانی بت کے میدان میں بہنی ہاؤا میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بھاؤ کے لئکر کے القائل آگیا۔

بارہوال بار اینے مذہب کی تعظیم میں ہمارے ساتھ شامل ہوجاؤیا کم از کم غیر جانبدار رہ کراپنے ایمان وإسمام کم بحاو کے مرکا دری پر کوئی اثر نہ ہوا۔

نسلی لحاظ ہے بید دونوں اُفغان امراء تھے گراس موقع پران کی بصیرت سلب ہو چکی تھی۔ کفرواسلام کے اس فیصلہ کن معرکے میں ان أفغان سرداروں کا مرہٹوں کے ساتھ نظراً نا کتنا عجیب ہے مگر.... أفغانوں كى تاريخ اورنفسات سے واقف ہر محص اس بات كى تائيد كرے گا كەجہال اس قوم ميں بہترين تا کداور بچاہد بیدا ہوئے ہیں وہاں اس میں غداروں کی بھی کی نہیں رہی۔ایک مندومؤرخ کاخی رائے كے مطابق يانى بت كے ميدان ميں ابدالى كے مقالبے ميں آنے والى مجموعى قوت يا چُ لا كھا فرادتك وَجُ مئی تھی میر غلام مجر غبار کے بقول ،اس فوج میں بیس بڑی تو پیں ، دوسوچھوٹی تو پیس ،اڑھائی ہزار جگی ہاتھی، دولا کھ گائے بیل اور بار برداری کے ہزاروں اونٹ شامل تھے۔اس کےعلاوہ تا جروں اور پھیری والول كاايك بيدا بازارها جولشكر كرساته مساتح فقل وحركت كرتا آيا تفا

یانی پت کے میدان میں دونو ں فریق تقریباً پانچ میل کا فاصلہ رکھ کر پڑاؤڈا لے ہوئے تقے۔ پہلے دن اسلامی لنکر کے پیادہ دستوں اور مربشہ براول پس جھڑپ ہوئی، مرہے پسیا ہو گئے۔ انہوں نے بی محول كرك كدان ك عظيم لشكر كوكل كرباته مياؤل جلانے كے ليے جگه كي تنگي شهو، اپناپراؤتين ميل يحيي كرايا-ا مطلح دن أنفان يبادول اورمر مدالتكريل أيك بار چرجمر بهوكي اور إحدثاه ابدالي في تازه صورت حال ديچراپياشكرونين كل آ م بڑھا كر پڑاؤڈال ديا۔ تيسرے دن مرجوں اور أفغان نوج ش ايک اور جھڑپ ہوئی ۔ مرہوں نے جگہ تنگ محسوں کرتے ہوئے ایک بار پھر پسیائی اختیار کی اور 3 میل بیھے جاكرة يرے دال ديے۔ احد شاه ابدالى كے حكم پر إسلامى شكر مزيد 3 ميل أسمي آسمي يو تعے دن ايك بار پھر يهي عمل د برايا مميا حتى كم يانجوين دن مرمدائكر ييچے بلتے بلتے بانى بت كے ميدان كة خرى مرے پرجابہ پا۔اب پورامیدان احمد شاہ ابدائی کے گھڑسواروں کے لیے خالی تھا۔ شاہ نے عکم دیا کہ اکا جگہ کوشمن کے شب خون سے تحفوظ بنا کر يهال متفل پڑاؤ ڈالا جائے ..... پڑاؤ کو تحفوظ بنانے کے لیے لشکرگاہ کے چارول طرف بیں گڑ چوڑی خندق کی کھدائی شروع کی گئی لیشکر کے ہرسیاہی،افسراورغلام نے اس میں بھر پور حصر لیا۔ خود احمد شاہ ابدالی نے حندق کھودنے میں شرکت کی۔اس کے بعد حندت کے چارول طرف جنگل کے درختول کے تنے کاٹ کاٹ کرایک مور چے نما چارد یواری بنادی گئی جس پر تو پیل . نصب کردی گئیں۔خندق کی کھدائی کے دفت مجاہدین غز وہ خندق کے دا تعات یاد کررہے تھے۔

تشتی دستول کا کمال: مرہے اس طریقہ جنگ سے ناواقف تھے، محرسلمانوں کی دیکھادیھی انہوں

ارخ افغانستان: جلد إدّ ل

بار موال باب نے بھی اپنے پڑاؤ کے اردگر دخندق کھد دالی اور درختوں کے تنوں سے موریعے بنا کرتو پیں لگادیں۔اب مرشاه ابدالی نے ایک نیا کام کیا۔اس نے جہان خان اورشاہ پہندخان کو یا پنج ہزار گھڑ سوار دے کر م ہوں کے براؤ کے چاروں طرف چکر لگاتے رہنے کا تھم دیا تا کہ انہیں کوئی مک یا رسد نہ بھنے یے۔اس تھم کےمطابق شاہ پیندخان اور جہان خان کےسیا ہی دن رات باری باری مرہٹوں کے پڑاؤ \_ کے اطراف میں آتشیں بگولوں کی طرح گھومتے رہے۔رسد کا ہمرقا فلیان کے ہاتھوں لمٹ جا تا ..... چند ی دنوں میں مر میں شکر خوراک کی کی کا شکار ہو گیا ، کئی نفتے اس طرح گزرگئے ۔ یہ مصیبت دیکھ کر جماؤ نے اینے ایک سردار گوبند کو دی ہزار گھڑ سوار وے کراہے تھم دیا کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو خوراک ورسد بہنجانے والے دیماتوں اورتصبوں پر حملہ کرے اور انہیں لوٹ کراس طرح تاراح کردے کہ أفنان لشكر كے ليے كندم كاايك داندتك ندآ سكے۔

دمبر کاسردموسم شروع ہو چکا تھا۔ بھاؤ کے حکم کے مطابق گوبندوس بزارسیابی لے کردات کی تاریکی یں بڑی خاموثی سے اس علاقے سے دور تکل گیا۔ گڑگا جمنا کے درمیانی علاقے میں پیچ کراس نے ان تام شہروں ، قصبوں اور دیما توں کولوش شروع کردیا جہاں سے اِسلا کی شکر کے لیے خوراک ورسد ملنے کا امکان تھا۔ بھاؤ کی اس دہشت گردی سے آگاہ ہوتے ہی احمد شاہ ابدالی نے عطائی خان کودو ہزار موار دے کر گوبندی گوشالی کے لیے روانہ کیا۔

عطائی خان ایک ہی دات میں 60 میل کا فاصلہ طے کرے گوبند کے نشکر پرٹوٹ پڑا جود پہا تول کو لوٹے میں معروف تھا۔ گو بند کالشکر تنکست کھا کر تتر بتر ہو گیا اور وہ خود اِسلای لشکر کے ایک رضا کار کے القول اراكيا ..... يوا قد 16 دمبر 1760 ءكا ب-

مربٹول کی بو کھلا ہے اور بھاؤ کی آخری چال: إسلا ی اشکر کی اس نی فتے یابی سے بعد مرہٹوں کے لیے اپنے چارلا کھ سے زائد افراد کی خوراک ورسد کا انتظام کرناسب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ احمد شاہ ابدالی کے گئی دستول نے ان کے پڑاؤ کو بہت مشکلات ہے دو چار کر دیا تھا۔ بیدد کچھ کر بھاؤنے ایک مرہنہ مردار کود و بزار محافظوں کے ہمراہ د ہل بھیجا تا کہ وہاں ہے جس قدر ممکن ہو، انٹر فیاں لے آئے تا کہ فوج مرید کچھ دن قیام کی تحل ہو سکے \_ بیسر دار دبلی گیا اور وہاں سے اشرفیوں کی بھاری مقدار حاصل کر کے والبح الوثا مكرالله كأفيصله يجهدا ورتقاب

مملمانوں کے گشتی سیاہیوں سے چ کر پانی پت پہنچنے کے کیے مرہند مروارنے رات کا وقت بہتر سمجما۔ جنوری 1761ء کی ایک رات جب وہ اپنے دو ہرار محافظوں کے ساتھ پانی بت کے میدان میں پہنچا

باربوال توست کے تعین میں انداز ہے کی غلالی کر میٹااوراس کا زُخ مسلمانوں کے نشکر کی طرف ہوگیا۔ مسلمانوں نے مرہند سر داراورا ں کے ساتھیوں کو پہچان لیا تکر ان کا راستہ ندر دکا۔ جب بید دو ہزار مرہنے پڑاؤ کے ا<sub>غر</sub> ۔ پہنچ سکتے توانیس گھیر کر مارڈ الاادران کی اشرفیاں شاہی خزانے میں جمع کرادیں۔ بھاؤ کے پاس اب سپاہوں ک تخواہ کے لیے بھی رقم ندر ہی تھی۔ا سے یقین ہو کمیا کہ اگر کڑا تی میں مزید تا خیر کی گئی توفوج میں بغادت بمیل جائے گی اور بیاند ہوا تو دہ اپنے سپاہیوں سمیت وہیں فاقوں سے مرجائے گا۔ بھاؤ کے سالار مجی چیخ رے تے کہ بھوکوں مرنے سے لز کر سرجانا بہتر ہے۔اس نے آخری حربے کے طور پر احمد شاہ ابدالی کوسلے کی پیش مش كى ادرمسلم امراءيس سے شجاع الدول كوجوا يك عرصے تك مرمثوں كا حليف ر ہاتھا ، اپنا آلد كاربنانے ك ۔ کوشش کی یشجاع الدولہ مان گیااوراس کے سمجھانے بجھانے سے اُنفال شکر کے تقریباً سمجی امراء نے خوت ترین شرا تطامنظور کرا کے صلح کر لینے کے پہلوکو ترجیح دی مگر دہلی کے نواب نجیب الدولہ نے اس سے انکار كرديا\_اس نے كہا: "مربخ دہلى كے لال قلع پر قبضه كر ي كي بيں، كنج پور ا كے 20 ہزار اُفغانوں كرخون میں ہاتھ رنگ بیکے ہیں، آج اگر ہم نے صلح کرلی توکل کو بادشاہ سلامت کی اُفغانستان واپسی کے بعد ستازہ دم افواج كے ساتھ مسلمانوں پر يلغار كردي محاور مندوستان كے مسلمانوں كوشم كرداليس مكے "

یہ اہم مشاورت پانی ہے۔ کے میدان میں 13 اور 14 جنوری کی درمیانی شب ہورہی تھی۔ گفتگو رات کے 12 بیج تک جاری رہی۔ نجیب الدولد کی حقیقت کشاتقریر نے سب کی آ تکھیں کھول دیں ادر شجاع الدوله كرسواسب نے لڑائى پرآ مادگى ظاہركى۔احمد شاہ ابدالى كوبھى اطمينان ہو كميا كرفيعلم مدالز جنگ میں تلوار کی دھارہی ہے ہوگا تا ہم انہیں بیمعلوم ندھا کہ بھاؤ کا پیغام سکے بدنیتی پر مبن ہے-یانی بت کا فیصلہ کن معرکہ، جنگ کا آغاز : ادھر بھاؤ إسلای شکر کوسلے کا پیغام دیے کے بعد دونف طور پر لشکر کو جلے کا تھا ۔ اس کالشکر رات بھر الرائی کی تیاری کرتار ہا۔ رات کے آخری مر من شکر نے صف آرا ہوکر اسلای شکر کے پرداؤ کی طرف چین قدی شروع کردی۔احمد شاہ ابدالی الد تمام أنغان امراء يبجه كري أكرى ي مورب من كرم المصلح كابغام بيج ي ي إس ليان كا طرف سے حلے كاسوال بى نبيس بيدا ہوتا۔

جب بونت سحراحمه شاه ابدالی کواطلاع دی گئی که مره شوں کی فوج حرکت کررہی ہے تو وہ چونک کربیدار ہوا۔ دیگرامراء کو بھی جھتجھوڑ کر نیندے اُٹھایا گیا۔احمد شاہ الی تیزی ہے اپنے نیمے ہے باہر لکلا۔ اُ<sup>نن کا</sup> جانب دیکھا توضح صادق کے جھٹیٹے میں مرہٹہ شکر صفیں باندھے چلا آر ہا تفا۔احمہ شاہ ابدال نے فورلا طور پرفوج کوفورا تیار ہونے کا تھم دیا۔ اُنفان سابی جوبے خبر سورے تھے، یکدم بیدار ہوئے اور حجرت انگیزطور پر چند کمحوں کے اندرا ندراسلح سنجال کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے ۔ پچھ ہی دیر میں ان کی صفیں تیار ہوگئیں ۔ مرہنے سے بچھ رہے ہتھ کہ دہ بے خبر مسلمانوں کو اچا تک جالیں گے گر ان کی بیہ چال ناکام رہی۔انہوں نے مسلمانوں کومقا بلے کے لیے تیار بایا۔

جنگ کے آغاز کے ساتھ مربٹوں کے توپ خانے نے گولہ باری شروع کردی۔ ابراہیم خان گاردی
بڑی مہارت کے ساتھ مسلمانوں کی صفوں پر آتش باری کررہا تھا۔ آفغان جر ثیل حافظ رحمت خان اور
نواب احمد خان بنگش کے دیتے اس بولناک گولہ باری سے بری طرح متاثر ہوکر پہیا ہونے گئے۔ چونکہ
بیدستے لئکر کے دائیں اور بائیں بازو تھے، اس لیے ان کے پہیا ہوتے ہی مرہٹوں نے آفغان لئکر کے
قلب پر ایک زوردار حملہ کردیا جس سے آفغانوں کی صفیں درہم برہم ہونے لگیں۔ ایسا لگا تھا کہ وہ
فکست کھا کر پسیا ہونے کو ہیں۔

الحرشاه ابدانی کا سرخ نیمدایک بلند شیلے پرنصب تھا جہاں سے وہ میدان جنگ کا جائزہ لے کر سالاروں کو ہدایات دے رہا تھا۔ پٹی افواج میں پہائی کے انرات دیکے کراس نے شاہ پسندخان کو قلب کی اماد کے لیے بیج دیا۔ اس نے قلب لنگر کے سیا جبوں کے قدم جم گئے اور مرہٹوں کی چیش قدمی ذک گئ ۔ بخیب الدولہ کی حکمت عملی: إسلامی لنگر کی پشت پرنواب نجیب الدولہ کے دستے ہے، جو مور پے لگا کر انجادات کو مرہٹوں کو سب سے زیادہ غصر نواب نجیب الدولہ پر ہی تھا اس لیے کہ احمد شاہ البالی کو ہندوستان بلا نے میں حضرت شاہ ولی اللہ دولئنے کے ساتھ اصل کر دارات کا تھا۔ اس اسے ہندکوا حمد البالی کو ہندوستان بلا نے میں حضرت شاہ ولی اللہ دولئنے کے ساتھ اصل کر دارات کا تھا۔ اس اسے ہندکوا حمد شاہ ابالی سے تعاون پر آمادہ کر ما بھی اس کا کا رہا مہتھا۔ علاوہ ازیں دبلی کی مغل سلطنت کو مرہٹوں سے شاہ ابرائی سے تعاون پر آمادہ کر ما بھی اس کا کا رہا مہتھا۔ علاوہ ازیں دبلی کی مغل سلطنت کو مرہٹوں سے

تاريخ انغانستان: علداول

بارجوالها نجات دلانے میں اس نے اہم ترین کر دارادا کیا تھا۔ مرہٹول کے سامنے جہال دوسرے امراء کی ا بن جاتے تھے نجیب الدولہ شمشیر برہند بن کرساھنے آتا تھا۔

. چنانجہ اُفغانوں کے قلب کے بعدم ہٹول کاسب سے زیادہ زورنجیب الدولہ کے خلاف استعمال ہورا . تقا۔احمد شاہ ابدالی کو بھی اس کا اندازہ تھا کہ مرہے نجیب الدولہ کوروند نے کی بھر پورکوشش کریں گےاں لیےاس نے نجیب الدولہ کی کمک کے لیے شاہ پیند خان کوخصوصی ہدایات دے دی تھیں۔ نجیب الدولہ نے خود بھی اپناد فاگ انتظام نہایت عمرہ کیا تھا۔اس کا کمال بیتھا کہاس نے اب تک کی جنگ میں کم ہے كم نقصان ألها كرمر مول كوسب سے زیادہ پریشان كيا۔

جنگ کی شدت: دو پیرتک إسلام كشكر كروه يله جانبازول في مراول كودا مي اور با عيل سے كهرل تھا جبکدان کے سامنے احدشاہ ابدالی کے اُنغان سیا ہی شھے۔ ایسے بیں نجیب الدولدنے چکرکاٹ کرم ہوں ے عقب کو بھی گیرلیا۔ اب مرہوں کے لیے بھاگ لگلنے کا راستہ بڑی حد تک بند ہوگیا تھا۔ تاہم رہ مسلمانوں سے کئ گنازیادہ ہتھاس لیےان کےحملول میں مزید شدت آگئے۔ان کا جوش دخروش د کیاکر السامحوس موتا تھا جیسے کوئی بھرا مواور یا بندتو ڑنے کی کوشش کررہا مو۔ بسواس راؤنے تجیب الدوارے تندوتيز حله ديكه كرايي كشكر كوهم ديا كرتوپ خانے كارخ اس طرف كرديا جائے ـ ساتھ الى ان « ہرار ہاتھیوں اور جالیس ہرار گھر سواروں کی قوج کو نجیب الدولہ کے دستوں پر ٹوٹ پرنے کا اتادا دیا۔ آن کی آن میں سیسلاب نجیب الدولداوراس کے مصاحب عنایت خان کی صفوں پر امنڈ آیا۔ یدال مرارروسیلہ مجاہداس دریائے آتش وآسن ش ڈوب کررہ گئے۔ احمد شاہ ابدالی کی طرف سے عطامحمافان قندهاری پانچ بزارجانباز دل کا امدادی دسته لے کرادھر دوڑا گر وہ بھی اس بچوم میں گم ہوگیا۔ بہ منظر دکج کرادد هکا نواب شجاع الدولها ہے دی ہزار سپامیوں کے ساتھ آ گے بڑھا مگروہ بھی دشمن کازور نہ توڑ سکا-ہاتھیوں کی فوج اب شجاع الدولہ کی صفول پر امنڈتی آر ہی تھی اور مقابلے میں اودھ کے سالا بددلی کا شکارنظر آرہے ہتھے۔ بھاؤاور بسواس راؤکے سیابی پورے جوش وخروش ہے جملے کرد، بي - بسواس راؤ كا بائقي ايك ديوكى طرح چكها زر باقعاً، رهوناتهم، راؤشمشير بها دراورجن كوراد كما جوكرسيد مالارسداشيو بهاؤك اردگر ديمع تهيءالي اين فوجول كي بهت برهاري تهي إسلاكا تلبِ لشكر كام الارشاه ولى خان جان تقيلى پرر ك*ه كر بمشكل دخمن كابلّه روك ر* با قعامه ييز وال كاونت تفا<sup>در</sup> دونوں فریق اپنی پوری طاقت میدان کارزار میں جھونک کے تھے۔ جنگ کی شدت کی وجہ سے کا اندازہ نہیں تھا کون جیتے گا۔ابدالی نے بیصورتحال دیکھی تو سجھ لیا کہ اب فیصلہ کن لمحہ آ دِکا ہے ا<sup>دراگا</sup> 223 ىلىرىخ انغانستان: جلدِادّ ل

جِدِ گھڑیوں میں کوئی ایک فوج الٹے قدموں بھا گئے پر مجبور ہوگی۔ تب اس نے اپنا آخری حربہ استعال ، کرتے ہوئے اپنے جانباز دیتے کے بارہ ہزارزرہ پوٹن سیامیوں اورغلاموں کوطلب کر کے کہا:''ایک اک بزار کی تولیاں بنا کر پشت ہے وشمن پر کیے بعد دیگرے بھر پور حلے کرو۔ بھا ڈے گر دجم مر ہد ىر داردن يرايك ساتھاڻوٹ يژو ''

مارجوال ماب

ساتھ بی تو پچیوں کو تھم دیا: '' توپ لے کر شجاع الدوله کی صفول سے گزرجاؤ، دشمن کے قلب اوردا کی باز وکو زومیں لے لو، خاص کر بسواس راؤ کے ہاتھی کو نشانہ بناؤ۔'' میہ ہدایات دے کر اس م دبجاہد نے ایک عاجز درویش کی طرح مصلّیٰ سنجال لیااور سجدے میں گر کرنہایت الحاح وزاری کے ماتھ رب العزّ ت سے فتح ونصرت کی دعا ما نگلنے لگا۔

م ہٹول کی عبرتنا ک شکست: دعاا در تدبیر کا اشتراک تیر بہدف ثابت ہوا۔ ابدالی سجدے میں گراہوا نا کرتوپ کی ہولنا ک آ واز گونجی ۔ سجد ہے سے سراٹھا کرمیدان جنگ کی طرف نگاہ ڈالی توننتشہ بدل رہا قا۔ جاناز دستے کی توپ کا نشانہ بالکل درست بیٹھا تھا۔ مزہٹوں کا شاہی ہاتھی، گولے کی زومیں آ کر فاك وخون ميل لوث ر باخماا وربيواس راؤيتم مرده حالت مين زمين پرپزا بواقعا۔ مربٹول كاجبال دیده سیدسالارسداشیو بهادی این تصنیح اورا کهنگر جندوستان کے بجوزه مهاراجد کی بیرحالت دیکھ کرحواس باختہ و کیا۔اس نے فور آ اے دوسرے ہاتھی کے ہودج یس لٹادیا محرخون میں لت بت بسراس راؤ کی ىلنىراڭى جاچكى تىس\_د كىھتے ہى دِيكھتے اس كا دم نكل گيا\_

بھاؤکی انکھوں کے سامنے اندھیراچھا گیااوراہے ایٹی توم کی شکست سامنے نظرآنے گلی۔ وہ فراأيك تازه دم كهور م يرسوار موااورمسلمانول پرنوث پراادهر سے روميلد مردارنوابعنايت خال نزوتانے ہوئے سامنے آھیا، دونوں میں نیزہ بازی کا مقابلہ ہوا اور پھر نواب عنایت کا نیزہ بھاؤ کے سين شمار كيا۔ بهاؤ كھوڑے سے كرااورنواب عنايت في شمشير كھنى كراس كا سرقلم كرديا۔اس دوران أنفان توب خانہ دمن کے قلب اوردائمیں بازو کو گولوں کی زد میں لے چکا تھااوردمن کی فوج مُن جب انہوں نے اپنے سر دار د ل کوموت کے گھاٹ اتر تے دیکھا تو دہ بالکل بد حواس ہو گئے ۔ حالاتک تعادار رقوت میں دہ اب بھی اس قدر ہے کہ منظم ہوکران ای کا پانسا پلٹ سکتے ہے مگران پراتی دہشت طاری ہوچکی تھی کہ دہ بڑی افراتفری کے عالم میں یک بیک میدان سے بھا مجنے لگے، روہ پلہ اور آفغان کارول نے نہایت جوش وخروش سے ملفار کرتے ہوئے ان کی لاشوں کے ڈھیر لگانا شروع کردیے۔

بارہوال یا۔ سہ پیر کے وقت پانی بت کا میدان جنگ اس بزدل قوم کے سور ماؤں کی عمر تناک بسیائی کا منظر دکم ر ہاتھا جو بنارس سے کا تل تک دیو مالا کی روایات کے حینڈے گاڑنے کے خواب دیکھتی آ کی تھی۔ یا نی ہیں پت کی خاک میں مرہٹوں کا غرور ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا تھا۔میدانِ جنگ میں دور دور تک مرہٹوں کی لاشوں كے دھرلگ يچكے تھے مسلمان شہداء كى تعداد پندرہ سے يس بزار كے درميان تى ۔

مرہنوں کے پڑاؤے جو مال غنیت ہاتھ لگا اس کا اندازہ کرنامشکل ہے۔22 ہزارد شمن قید کی بنائے گج تھے یا بچ سوہاتھی، پچاس ہزار گھوڑے، ہزارول اونٹ اور دولا کھ گائے بیل غنیمت میں حاصل ہوئے تھے كاشى رائے كے بقول:

''ایک ایک افغان سیای قیمتی سامان سے لدے ہوئے آٹھ آٹھ، دس در اونٹ لاتا تھا۔ گھوڑوں کو بریوں کے ریور کی طرح ہا نکا جار ہاتھا۔ ہاتھیوں کی بھی بہت بڑی تعدادان کے ہاتھ گی تھی۔'' أفغان سیامیوں نے فرار ہونے والوں کو بھی نہ چھوڑااور دور تک ان کا تعاقب کر کے انہیں چن چن کر مارا ـ بالاتى بيشواكا بينا بسواس را دُاورمر وثول كا چيف كما تذرسدا شيو بها وَ بَو ميدانِ جنگ بى يل مارے گئے تھے۔ابراہیم خان گاردی سخت زخی حالت بیں گرفآر ہوا۔ابدالی نے اس کےعلاج معالج کے لیے طبیب کوبلوا یا تگر ده جانبر نه بوسکا اورتز پ تزپ کرمر گیا۔ چکے جانے والے ہزاروں مرہبے پانی پت شہر کئے كر محصور بو گئے ۔ اُنفانوں نے بھی رات كود ہال پہنچ كر محاصر وكر ليا اور شيح سوير سے شہر پر تبضد كرليا۔ سددوظی تبش کے بقول یانی بت کی جنگ میں اڑھائی لا کھمرہے تہد تنے ہوئے تھے جبد بچاس ہزار کودیہات کے مظلوم باشندوں نے فرار ہوتے ہوئے گھیر گھار کو آل کیا کیوں کہ اس لشکرنے ان کے گھر بارلونے اور جلائے تتھے۔ دلچیپ بات بہ ہے کہ دیہا توں کے یہ باشندے مسلمان نہیں ، ہندو تھے گر مر ہشانواج کے مظالم سے میر بھی نگ تھے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرہنوں کی فوجی مہمات کی قم کے مذہبی خلوص سے بھی خالی تھیں۔ بیصرف ناموری اور ہوپ مال وزر کی مہمات تھیں۔ اگر انہیں ذہب

كايات ہوتاتو كم ازكم اينے ہم ذہبول كوتخشتم ندبناتے۔ بیشوا کا دومرابیٹاشمشیررا و بھی زخی حالت میں فرار ہوتے ہوئے رائے میں مرگیا۔جنکو ہی سندھا بھی زندہ نہ بچ سکا۔صرف ایک لا کھا فراد بڑی بری حالت میں واپس آ سکے۔ان میں ملہار راؤہولک گائیکواڑاور بھاؤ کی بیوی پارٹی بائی شامل تھے۔مہائی سندھیا بھی پچ ٹکلا گرایک یاؤں سے معذور ہوگیا تھا۔ مرہٹوں کی عبرتناک شکست پویا کینجی تو بالا جی پیشوا پرسکته طاری ہو گیا اورمسلمانوں کا نام ونٹان <sup>مثا</sup> ڈالنے کو تسمیں کھانیوالے تم وحرت سے اپنے سروں پر خاک ڈالنے گئے۔ احمد شاہ ابدائی کا اہل ہند سے خیر خواہا شہرویہ: اس شائداد فتے کے بعدا محمد شاہ ابدائی پائی بت میں شاہ بوئی قندر روائنے کے مزار برحاضری دے کر 29 جنوری 1761ء کو دہلی بہنچا۔ مربشہ گور زاور دیگر مربخ باوجود باتی بہلے ہی وہاں سے کھسک بھی ہتے۔ شاہ کی اعلیٰ ظرفی تھی کداس نے اتی زبردست فتح کے باوجود منل سلطنت ہی کو ہندوستان کے مسلمانوں کی سطوت و شوکت کا دار شقر اردیا اور خودکوئی بیاسی فاکر ماصل کرنے سے گریز کیا۔ حالاں کہ اگروہ چاہتا تو ہرات سے دہلی تک اپنا سکہ جاری کر سکتا تھا اور ایوں ماصل کرنے سے گریز کیا۔ حالاں کہ اگروہ چاہتا تو ہرات سے دہلی تک اپنا سکہ جاری کر سکتا تھا اور ایوں تاریخ عالم میں اس کا شارتی وراور سکندر اعظم جیسے فاتحین میں ہوسکتا تھا جوروئے زمین کے بہت بڑے رقبی برق بیض رہے بست بڑے کے بہت بڑے کے مسلمانوں کا خیر خواہ بنتا پہند کیا اور ان رقبی مفاد کو عزیز تر دکھا۔ شاہ نے تیمور یا سکندر بننے کی بجائے مسلمانوں کا خیر خواہ بنتا پہند کیا اور ان کو قری مفاد کو عزیز تر دکھا۔ شاہ نے تیمور یا سکندر بننے کی بجائے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ مفل سلطنت کے وارث شاہ عالم ثانی کو ہندوستانی کا فرماں رواتسلیم کریں۔ سلطنت و ملی کے اس انتظام کے بعدا حمد شاہ وارث شاہ عالم ثانی کو ہندوستانی کا فرماں رواتسلیم کریں۔ سلطنت و ملی کے اس انتظام کے بعدا حمد شاہ ابدالی 20 مارچ 1761ء کو دہلی سے واپس افغانستان روانہ ہوگیا۔

قد ھار کی از سر ٹوئٹمیر اور سکھول کی سرکونی: احمد شاہ ابدائی کی ایک عرصے یہ خواہش تھی کہ قد ھار کو از سرفوٹھیر کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے قد ھار کی قدیم آبادی کے مخرب میں پوپلوئی تبائل کی زمینیں ان کی رضا مندی سے حاصل کر کے وہاں ایک نیا شہر بسانا شروع کردیا۔ ہزاروں مزدوں معمار اور انجیشر زاس کا م میں شریک تھے۔ شہر کے چاروں طرف مضبوط نصیل ہوانے کے لیے خاص طور پر ہندو ستانی معمار بلوائے گئے۔ اندرون شہر سرکاری مگارات تعمیر کی تئیں، اس شہر کوآباد کرنے کے لیے شاہ نے عوام میں اعلان کرایا کہ دارالحکومت میں گھر تنمیر کرنے والے کو مفت زمین فراہم کی جائے گئے۔ یہ کو کر ہندو ہوت وہاں آبے۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے آباد کی کے درمیان سے ایک نہر کئی۔ اس نظر شہرکا سے بنا ہور جون 1761ء میں رکھا گیا تھا۔ انگل گئی۔ اس نظر شہرکا سے بعد فروری 1762ء اور اکتوبر 1764ء میں بنجاب پردوبڑنے حملے احمد شاہ ابدائی نے اس کے بعد فروری 1762ء اور اکتوبر 1764ء میں وہ بنجاب پردوبڑنے حملے کے بی جب کی مقصد وہاں سکھوں کی شورش کا قلع ترح کرنا تھا۔ ان حملوں میں درجنوں معرکے پیش آئے۔ کموں کا ہے اندازہ وہائی نقصان ہوا گران کی طافت پھر بھی فنا نہ ہوئی۔ احمد شاہ کے واپس جاتے ہی وہ کھوں کا ہے اندازہ وہائی نقصان ہوا گران کی طافت پھر بھی فنا نہ ہوئی۔ احمد شاہ کے واپس جاتے ہی وہ کھوں کا ہے اندازہ وہائی نقصان ہوا گران کی طافت پھر بھی فنا نہ ہوئی۔ احمد شاہ کے واپس جاتے ہی وہ پھرکٹی پرائز آتے ہے۔

الیٹ انڈیا کمپنی کے خلاف مہم: اس دوران بڑگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت روز بروز بڑھ ارتی ایک انڈی کے خلاف مہم اس دوران بڑگال میں ایسٹ ایڈی کے انگریز نواب مراج الدولہ کو پلای کی جنگ میں شکست دے کر پورے ہندوستان پر قبضے کے خواب دیکھ رہے متھے۔ احمد شاہ ابدالی کو اُفغانستان میں رہ کر بھی اس خطرے کا بوری شدت سے

باربوال بار ناری انعاسان ببیروں احساس تھا جبکہ ہندوستان کے مغل حکمران ادرتمام نواب اور راج سرپرآئی بلائے بے امال سے سبا خر، ما ہم أكھاڑ بجياڑ ميں معروف تھے۔

احرشاہ ابدالی نے 1767ء میں ایسٹ انڈیا سمینی کو بڑگال سے بے دخل کرنے کے لیے ایک طور سفر کا آغاز کیا۔ بنجاب میں سکھوں کی مزاحمت کو کچلتا ہوا وہ دہلی کے قریب جا پہنچا مگرافسوں کہ اس مرقع ر من المان امراء انگریزوں کی جالبازی کے دام میں آگئے۔ انگریزوں نے انہیں باور کرایا کہ احریٰ . ابدالی پورے مندوستان کواپناغلام بنانا چاہتا ہے۔ چنانجہ مهندوستانی امراء نے سخت حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے شاہ کی مہم کواینے خلاف تصور کرلیا اور شاہ سے بار بار استدعا کی کہوہ واپس چلا جائے۔انہوں نے کہا کہا گرشاہ نے اپٹی پیش قدی جاری رکھی تو ہندوستان کےلوگ گھریار چھوڑ کر بھاگ جا سم کے پھرکوئی فاتح نہ آیا: احمد شاہ ابدالی نے ہندوستانی امراء کے اس رویتے کود کی کراندازہ لگالیا کہ پیزوں سکھول کی نیورش سے بھی پریشانی لاحق تھی اورخوداس کی فوج میں ایک جھوٹا ساگروہ ماغی مور ہاتھا۔ایے حالات میں بڑگال تک پیش قدی کے مصوبے پرعمل پیراہونا ویسے بھی شخت خطرناک تھا۔ شاہ کومب ہے بڑا خطرہ بیرتھا کہ ہندوستانی امراء کی درخواست نہ مانی گئی تو بیلوگ انگریز دں کے ساتھ ٹل کراس کے خلاف جنگ ہے بھی در لیخ نہیں کریں گے۔

چِنا نجیاً نغان فاتح واپس چلا گیا: یه کی 1767 م کا دا تعد ب،اس کے بعد اڑھائی سوسال ہونے کو آئے جمود غزنوی،شہاب الدین غوری اور احمد شاہ ابدالی کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے اہلِ ہندوستان کی سوئى بوئى قسست جگانے والاكوئى أنغان شد سوار دوبارہ اس راستے سے نبیس گزرا .....احد شاہ ابدالى ك بعد ہندوستان کا انگریزوں کے ہاتھوں جوحال ہوا وہ سب جانتے ہیں مگر احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان ے یکسوئی اختیار کر لی تھی۔ وہ اُفغانستان کی تعمیروتر فی کی طرف متوجدر ہا۔ ہندوستان انگریزوں کے باتھوں للتّار ہااوراً فغانستان میں احمد شاہ ابدالی ایک نیاجہان آباد کرتار ہا۔ میدوراً فغانستان کی خوشحالی اور ترتی کاسنہرادورتھا۔ ہندوستان کی علمی واد لی اورتعمیری روتقیں مشیتِ ایز دی نے اس کو ہستانی خطے کونقل كردين .....ا بن آخرى ايام مين احمد شاه ابدالي نے اپنے بيٹے تيمور شاہ كواپنا ولى عبد مقرر كرديا۔خور 50 مال کی عمر میں رجب 1187 (جون 1771ء) میں دار فانی ہے کوچ کیا۔ قد حار میں اس کی قبر پرآج بھی زائرین کا بچوم رہتا ہے۔ اُفغان اپنے اس محن کو' احمہ شاہ بابا'' کہہ کریا دکرتے ہیں۔

ارځ افغانستان: جليراول

### مآخذومراجع

🛦 ..... أفغانستان در مسير تاريخ، مير غلام محمد غبار 🎄 ...... عما دالسعا دات، غلام على نقوى

🗘 ...... احمد شاه با با میر غلام محمد غبار په ...... احمد شاه ابدالی ، گنڈ اسنگھ

الملك الممعلى خان الملك الممعلى خان

ه ...... تاریخ ملت، ج: سوئم، قاضی زین العابدین سجاد میرشی ، مفتی انتظام الله شهالی

#### تير موال باب

228

## ابدالی کے جانشین اور فرنگیوں کی سازشیں

احمد شاه ابدائی کادورنه صرف أفغانستان بلکه مندوستان بس بھی مسلمانوں کی عزت وخود مخاری كاضامن تقار رائع صدى تك اس كردور كالثرات اس كح جانشينول بل بهي برقر اردب علمی واقتصادی ترتی ، دارالحکومت کی تبدیلی: احمر ثاه ابدالی کے بیٹے تیمور ثاہ نے جون 1773, (رجب1187 هـ) من باپ كاتان وتخت سنجالا -اس وقت اس كى عمر 25 سال هي ، وواين باب كا سرت پر جلتا رہا۔ اس کی سای سوجھ بوجھ اور حسن انتظام سے ملکی حالات بہتری کی طرف گامزن رہے۔احمد شاہ ابدالی نے اینے دور حکومت میں سلطنت کی حدود کی وسعت اور اسے بیرونی خطرات سے بچانے پرزیادہ تو جددی تھی اور حالات کے لحاظ سے اس وقت انہی کاموں کور جے حاصل تھے۔ تام تیورشاہ کے سامنے حالات مختلف تھے۔اس کے دور میں فتوحات سے زیادہ تعمیر وترتی کا کام ہوا۔ دراصل اتی بڑی سلطنت کوایک مثالی مملکت کی شکل دیے کے لیے ممل تو جددرکار تھی۔ بہی وجہ ہے کہ جو رشاہ نے مزید نتوحات سے تقریباً میسوئی اختیار کیے رکھی۔اس کے دور میں افغانستان نے علم وادب، صنعت وحرفت اور تجارت واقتصادیات میں بے پناو ترتی کی عوام خوشحالی کے ایک منظ دورے روشاک ہوئے۔ اُنفانستان کی مصنوعات دوردراز کے دیگر مما لک کو بر آ مر ہونے لگیں۔ یبال اللم گاہول اور مداری میں قابل قدر اضافہ ہوا۔ تای گرای علماء پیدا ہوئے۔ اُفغانستان کے تامور شعراً" عاجز ،رائخ ،عیدی اور دمنی ای دور سے تعلق رکھتے تھے۔

اس کے دور حکومت میں کئی اندرونی بغاوتیں اور شورشیں بھی ہو کیں گراس نے نہایت حکمت دند ہرے ان کا سرکچل دیا۔ اس کا باپ ملتان اور لا ہورہ ہرات اور پلنج تک جو عظیم سلطنت دے کر گیا تھا، جور<sup>نااو</sup> نے اس کی خوب تھا ظت کی۔سلطنت کے دونوں حصوں پر گرفت مغبوط رکھنے کے لیے وہ ہرسال مو<sup>ا</sup> سرماکے چار ماہ پشاور میں گزارتا تھا اور اس دوران پنجاب کے انتظامات کو بہتر بنانے اور شور شول کور<sup>انی</sup> تر نے میں مصروف رہتا۔ اس نے اَفغانستان میں اپنادارائکومت فکدھار کی جگہ کا بل کو بتالیا تھا جو کہ ملک کے وسط میں واقع ہے۔ اس طرح جنجاب کے معاملات کوسنجالنااور سکھوں پر قابو پایا آسمان ہو گیا۔
انگر پر اور فرانسیں: ہندوستانی سرحدوں پر فاص تو جدر کھنے کی سخت ضرورت اس لیے بھی تھی کہ اب ہندوستان کے ساحلوں پر قدم جمانے والی فرگی اقوام پورے برصغیر کے لیے ایک بھیا تک خطرہ بن چکی تھی۔ انگر پر اور فرانسیں جنوبی ہندوستان پر قبضے کے لیے باہم دست وگر بیاں تھے اور ان کی منظم افوائ اور بحری بیڑے ان میں فیصلہ کرنے کے بعدوسطی ہندوا فغانستان کی طرف بڑھنے کے عزائم رکھتے تھے۔ تیورشاہ کے آخری ایام میں برصغیر کے ساحلوں پر انگر یزوں کی برتری واضح ہوگئی۔ وہ پورے بنگال پر قابون کی فیمر جانبداری کے باعث اس دور در از لڑائی میں ٹرکت کی میورشاہ کو نول ور شدوہ جانتا تھا کہ اگر انگر یزوں نے ہندوستان پر تسلط حاصل کرلیا تو ان کا قدم عنوائن میورشاہ پشاور میں قیام کے دور ان ایک شدم ایک طرف ضرور بڑھے گا۔ 1793ء میں تینورشاہ پشاور میں قیام کے دور ان یا گیا۔ بایک دن آفغانستان کی طرف ضرور بڑھے گا۔ 1793ء میں تینورشاہ پشاور میں قیام کے دور ان میں اس کی ایک شارے نے ہور یا گیا۔ ایک کا لی کے چار باغ میں اس کی توفی بھی تھی بھی بھی گیا۔ ایک کا لی کے چار باغ میں اس کی توفی کا کی بیا تھی۔ یا کیا ہے کہ در بائی میں اس کی موت طبی نہیں تھی بلک اے زیر دیا گیا تھا۔

زمان شاہ کا دوراور عالمی سیاست میں تبدیلیاں: تیمور شاہ خوداینا کوئی ولی عہد نامزدنہیں کرسکا تھالبندا اس کی موت کے وقت سلطنت کا کوئی متعین دارث نہ تھا۔ حکومت میں اس کی آل اولا داور رشتہ دار کرشت سے تھے۔ ان میں اقد ارکی تھینچا تانی کے باعث کشت وخون کی نوبت آسکی تھی، اس لیے عوام بے حد پریشان تھے۔ آخر جو خطر ہموں کیا جارہا تھا وہ واقع ہوکر رہا۔ اُنفانستان میں جگہ جگہ تیمور شاہ کا سب سے لائق شاہ کے بیشے ، امراء اور نائمین بادشان کا دعوئی کرنے گے۔ ایمی حالت میں تیمورشاہ کا سب سے لائق میں نیاز مان شاہ اس خانہ تھی کے خاتے اور تو می وحدت رائے کا سب بنا۔ ذیان شاہ تیمورشاہ کا پانجوال بیٹا کھا نیاز مان شاہ اور یا اور یوں اُنفانستان کا حاکم قرار دیا اور یوں اُنفانستان طوائف اللوکی کا شکار ہوتے ہوتے رہ گیا۔

زمان شاہ ایک ذبین، بہادر، بصیرت مند، متحرک اور ہوشیار انسان تھا۔ علم ونفل، سیاست دانی اور معالم بنبی میں دہ اپنے دادا کے اوصاف کا دارث تھا۔ اس کے دور حکومت میں دنیا نے انقلابات کے معاظر دکیے ربی تھی۔ اس کی تخت شین کے دوسال بعد 1795ء میں ایران کی بساط سیاست پلٹ می اور اکا محمد خان نے دباں قاچاری سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ برصغیر کے جنو بی علاقوں میں نمیج سلطان ادر تاريخ انغانستان: جلد اوّل

ایٹ انڈیا کمپنی کےمعرکے جاری تھے۔ یورپ میں بھی انقلابات جنم لےرہے تھے۔ برطانوی جودنا یر چھاتے جارے تھے، فرانس کے انقلابی رہنما نیولین کےظہورے گھبرارے تھے جس نے دیکھتے ی يت و نکھتے بورپ کے کئی مما لک فٹے کر کے'' مقطیم تر فرانس'' کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا تھا۔ دنیاار علاقا ئیت کی حدود سے نکل کر بین الاقوامیت کے دور میں داخل ہور ہی تھی۔ایک ملک کے انقلاب کے میں نا کام ہونے کے بعد پوری تو جہ ہندوستان پر دے رہا تھاا ور دبلی کے مغل حکمران سمیت ہندوستان کے تمام را ہے، تواب ادرام راء اگریزوں کی سازشوں کے توڑ سے عاجز ادراس کی پیش قدمی رو کئے میں ناكام تقديميوسلطان راكني جوميسورين أيك مضبوط مورجيه بناكر انكريزول عدمعروف يكاريقي برى طرح كمر يحك تنے۔ الي حالت ميں مندوستان كے وام ايك بار پھراً فغانستان كى طرف أميد بحرى نگاموں سے دیکھ دے تھے اورا فغانستان کے اس نے حکمران کواپنا نجات دہندہ تصور کر دے تھے۔ ہندوستان پرفوج تمثی اوراس کے محرکات: تخت نشین کے فوراً بعد زیان شاہ کو ٹیپوسلطان کی جانب ہے ہندوستان پر جلے کابا قاعدہ دعوت نامہ ملا کیوں کہ میسور کی تیسر کی جنگ بیل شکست کے بعد میبو کے لیے اليست ائذيا ميني كوايية بل يوية ير مندوستان ي تكال يا مركر ما تمكن شدر ما تقا \_ يحر لا مورك وأب غلام مجر خان روہیلہ نے خود کائل کے دربار میں حاضری دی اور آگریزوں کے مظالم سے نجات کے لیے جول پھیلائی۔انہی دنوںاسے فرانس کے فاتح نیولین کا پیغام ملانے نیولین جاہتا تھا کہ مسلم مما لک اس کا ساتھ دیں اور دوتر کی مایران اور اُفغانستان ہے ہوتا ہوا ہندوستان میں تھس کر انگریز دن کو تکال باہر کرے مگر زمان شاہ نے ایج ارکان سلطنت سے مشورے کے بعد اس پیش کش کومستر وکردیا۔ دراصل افغانستان کے مسلمانوں کی دین غیرت بیگوارانہیں کرسکتی تھی کہاپٹی قوم کی نجات کے لیے عیسائیوں سے مددلیں۔ نیز اس صورت میں بیخطرہ موجود تھا کیا گریزوں کے بعداس خطے پر فرانسیسیوں کاراج نہ ہوجائے، جو کی بھی طرح مسلمانوں کے لیے قابل قبول ٹبیں تھا۔ خاصی سوج بچار کے بعد زمان شاہ نے خود انگریزوں ہے مقالبے كافيملد كيااور زبروست تياريول كے ساتھا كيك لاكھ 50 بزارسيا بى تياركر ليے۔

ا پئی تخت نشنی کے پچچے ہی دنوں بعد وہ دیمبر 1793ء میں ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا گمرا بھی دہ پٹادر پہنچا تھا کہا۔ اطلاع کمی کہ باغی عناصر نے سندھ کے تالپوروں کی مدد سے قندھار پر ملکردیا ہے جس میں زمان شاہ کا سات سالہ بیٹا بھی زخی ہو گیا ہے۔ زمان شاہ کو مجبورا واپس جا کرییہ فتد فروکرنا پڑا۔ا گلے سال 1794ء میں دہ ایک بار پھر ہندوستان کی طرف پڑ ھا۔انجی دہ بنجاب میں پڑاؤڈا کے

ارخ انفانستان: جلد اوّل

بوئے تھا کہ اے ہرات میں بغادت کی خر لی جس میں قفرهار کا ایک سردار عطامحہ خان بھی پانچ ہزار افراد کے ساتھ شریک تھا۔ زمان شاہ کوایک بار چروا کس جانا بڑا۔

کُورو یا کے سندھ کے پاراُ ترااور حسن ابدال میں کمپ لگایا۔
اس کی سیاہ کے ایک حصے نے آگے بڑھ کرجہ کم کے قریب ''رہتاں'' کے تاریخی قلعے پر قبضہ کرلیا۔ زبان مناور کس ایک میاہ کے ایک مناور کس کا ارادہ بہت جلد جنو فی ہندوستان تک پینچنے کا تھا گرا چا تک خبر آئی کہ ایران کے حکمران آقا محد خان نے افغانستان کی مغربی سرحدوں پر تملہ کر کے اہم ترین مغربی شہر مشہد برقبضہ کرلیا ہے، افغان گورزشاہ کُرخ کو گو فقار کر کے قبل کردیا گیا ہے اور بہت بڑا علاقی ایرانی افواج کے ہتھوں تا رانی ہو چکا ہے۔ ان اطلاعات کے بعد زبان شاہ کے لیے اپنے ملک سے باہر کی مہم میں مشخول رہنا مکن نہیں تھا اس کیے وہ وہ ایس اُفغانستان چلاگیا۔

ذمان شاہ بہر حال دھن کا پکا تھا، جنوری 1797ء میں وہ ایک بار پھر ہندوستان آیا اور لا ہور تک بار دول شاہ بہر حال دھن کا پکا تھا، جنوری 1797ء میں وہ ایک بار پھر ہندوستان آیا اور لا ہور تک باروک ٹوک بڑھتا گیا۔اس بار دبلی کے خل بادشاہ شاہ عالم نے جو کہ اگر یز حضت پریشان تھے اور کسی بھی فاز مان شاہ کو دبلی آنے کی دعوت دی تھی۔ زمان شاہ کے خرات کی یافار کوروکنا چاہتے تھے۔انہوں نے زمان شاہ سے خط و کتا بت شروع کردی۔اس دوران زمان شاہ کو ہرات میں بغاوت کی اطلاع کی اور اسے والیس جانا پڑا۔ ہندوستان کے عوام زمان شاہ کے بار بار آنے اور مہم اوھوری چھوڑ کروائی جانے سے جیران و پریشان تھے اور سوچ میں تھے کہ تامعلوم بندر الی میں ان کے کیا کھا ہے؟

سم مول سے مصالحت اور آخری یلفار: زمان شاہ نے کا بل کے رائے سے ہرات پہنے کر بغاوت کی سرکھول سے مصالحت اور آخری یلفار: زمان شاہ نے کا بل کے رائے سے ہرات پہنے کر فیج کشی بل اس کا میرکونی کی۔اب اس نے ایک شے انداز سے انگریزوں کا سرکھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت تھی جو کی طرح کی میر دفت بنجاب میں ضائع ہوجا تا تھا جس کی بڑی وجد وہاں سکھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت تھی جو کی طرح آفغانوں کے تابویل بڑا خطرہ بن چکا افغانوں کے ایک بڑا خطرہ بن چکا میران شاہم کرلیا۔اس کا مقصد میرتھا کہ اس طرح آنگریزوں کے خلاف مہم کے دوران اسے سکھوں کا تعادن حاصل رہے گا اور بہت سے سے کی خطرے کا اور بہت سے سے کی خطرے کا اور بہت سے کی خطرے کا اور بھی نہیں ہوگا۔

پنجاب میں سکھوں کی حکومت تسلیم کر لیے جانے کے بعد رنجیت سکھے نے بہت بڑے نامور فاتح کا روپ دھارلیا گراس فاتح کی تکوارمسلما ٹول کے خون ہے رنگین ہوتی رہی۔اس نے اُفغانستان کا حسان 232 تاریخانغانستان: جلدادّ ل

مان کراس ہے دوستانہ تعلقات رکھنے کی بجائے انگریزوں ہے دوئی کوتر جج دی، جوابا انگریزوں نے اے شیرِ پنجاب کا لقب دے کراہے استعادی مقاصد کے لیے بے دام غلام بتالیا۔ بہرحال رنجیت عج ے تعلقات بنا کرزمان شاہ نے اکتوبر 1798ء میں زیردست تیاری اور تازہ مزائم کے سات ۔ ہندوستان پرحملہ کیا۔اس باداس کی چیش قدی اس لیے تیز ترختی کے جنو کی ہندوستان کا مر دمجاہد ٹیوسا<sub>طال</sub> بری طرح انگریزوں کے زینے میں تعااور اس نے زمان شاہ سے مدوطلب کا تقی۔

ز مان ٹاہ بہت تیزی ہے چلا اور لا ہور ہے گز ر کروریا ئے تنکج کے قریب آن پہنچا۔ آگریزوں پر اضطراب کی کیفیت طاری تھی جبکہ مسلمان اس بارنہایت پُرامید نتھے کسز مان شاہ کی مہم کامیاب ہوگی۔خود زبان شاہ کو بھی ابٹی کا میا لی کا یقین تھا۔ گرای دوران اسے معلوم ہوا کہ ایران کے ع حمران فتح علی شاہ قاچار نے اُفغان باغی عناصر کے ساتھ مل کر اُفغانستان پرحملہ کردیا ہے اور اُنفان صوبے خراسان پر تبعنہ کر لیاہے۔

زمان شاہ ان دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ایک بار پھروالی جانے پر بجور ہو گیا ..... بیجنوری 1799, کا واقعہ ہے۔اس کے بعد اس شہموار کو دوبارہ ہندوستان آ نا نصیب نہ ہوا۔اس کی زندگی کے بقہ میں سال اُ فغانستان کی اندرونی شورشوں کو دور کرنے شی اس قدر مصروف گزرے کداہے دوبارہ ہندوستان كازخ كرنے كاونت ندل سكا۔

ز مان شاہ کے عزائم بہت بلند تھے گرانسوس کہ وہ انہیں پایہ پھیل تک ند پہنچاسکا۔ اجالی کے اس جانشین نے ہندوستان اور اُ فغانستان کے مسلمانوں کو انگریزوں کے فنننے سے نجات دلانے کے لیے متعدد باد مرزمین ہند کا زخ کیا تھا گر ہر باراے ناکام واپس آنا پڑاجس کی وجہ یمی تھی کہ اس کے أفغانستان سے نطحے ہی اندرونی دشمن سر اٹھا لیتے اور حریف مسامیہ طاقتیں وست درازی کرنے لگتیں۔ ثایدان پے در بے تلخ تجربات اور نا کام مہمات کے بعد زمان شاہ یہ جان گیا تھا کہ حالات کا دھارااس کے خلاف ہے۔ حقیقت بھی مہی تھی کہ اس وقت اُفغانستان کے اندرونی وٹمن بکثرت تھے ادراس کی بدنیت مسایر ریاسی اتی طاقتور موچکی تھیں کہ اَ فغانستان ان سے محفوظ نہیں رہا تھا۔ چاج ایسے میں اُنفان انواج کے لیے جنو لی ہندوستان تک کی طویل ترمہم انجام دینااز حدمشکل تھا۔ انگریزوں اورایرانیوں کی سازشیں:اس کےعلاوہ اُفغانستان میں اپنے تواتر ہے اندرونی دبیرو<sup>ل</sup> خطرات کے ابھرنے میں اور زمان شاہ کی مہمات کے ناکام رہے کی سب سے بڑی وجہ انگریز د<sup>ل کا</sup>

خنیر سازشیں تھیں۔اگر جیابیٹ انڈیا کمپنی انجی تک جنوبی ہندوستان کے ساحلوں پر ہی قابض ہو گاگی

ہرائی کی ساتی چالوں کا دائرہ نہایت وسیح تھااورا نگریزوں کی سازشیں ابھی سے دور دراز کے ممالک غراش کی ساتی تھیں۔ زمان شاہ کو بار باروا پسی پرمجیور کرنے والی شورشوں اور بیرونی حملوں کے پیچیے ہڑیزوں کی پالیسیاں کا م کرون تھیں۔

الموسود الموس

ان دورکے حالات کے تجزیے سے صاف پتا جلتا ہے کہ ایرانی حکومت ابتداء ہی بیں انگریزی استار سے مغلوب ہوکر اس کی آلہ کاربن گئ تھی اورا فغانستان وہندوستان کے خلاف انگریزوں کی مارش بی برابر کی شریک تھی۔ انگریز کیپٹین میلکم نے دربار ایران بیس رسائی حاصل کر کے ایرانی کر کرانول کو افغانستان کی اندرونی بغاوتوں بیس بھی اس کا پورا کھرانول کو آفغانستان کے خلاف کی اندرونی بغاوتوں بیس بھی اس کا پورا پراہا تھے تھا۔ اس برطانوی افسر نے ایرانی دربار بیس اثر درسوخ حاصل کر کے افغانستان کے خلاف مارشوں کا جال بچھانے بیس ان مرادادا کیا تھا۔ اس نے گران قدر تھا تف چیش کر کے ادر سیاس دباؤ کا کہار کھومت ایران سے اس معاہدے کومنظور کرائیا کہ:

(ا) جب بھی اُنفانستان ہندوستان پر تملہ کرنے کی تیاری کرے گا، ایران اپنی پوری طافت کے ساتھ اُنفانستان پر تملہ کردے گا۔ اُنفانستان پر تملہ کردے گا۔ اُنفانستان پر تملہ کردے گا۔ (ب) اُگر حکومت برطانیہ ہے کمل عسکری تعاون (ب) اگر حکومت برطانیہ ہے کمل عسکری تعاون کرے گا۔ اُکر حکام اُن کے تام جنگی اخراجات برطانیہ کے ذمہ ہوں گے۔

(ع) فرانس کوایران میروق نبیں دے گا کہ دوان بڑی یا بحری راستوں سے جوایران کے ماتحت ہیں، گزر کر دورتان تک پیچ سکے۔ يرزوا<u>ل بار</u> 234 تاريخ افغانستان: جلدٍا دِّل

مہوہ محاہدہ تھا جس کے بعد اُقفانستان ایک طویل عر<u>صے ت</u>ک برطانوی سامراج کی ساز شوں کا ب<sub>را</sub>ہ راست نثانه بتار ہاجس میں ایران یوری طرح شریک تھا۔

اً فغانستان ہے وشمنی کی وجوہ: یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر برطانیہ کو ہندوستان پر تساط حامل کر لینے ہے بھی پہلے اُنغانستان کے بارے میں اس قدر سنجیدہ ہونے کی ضرورت کیوں جیش اُلی کہاں ی کی توانا ئیوں کا ایک بڑا حصہ شروع ہے اس سرز مین کے خلاف سازشوں کے لیے مخصوص ہو گیا تھا۔ای

نہایت اہم سوال کے جواب میں دوبڑی دجوہ سائے آتی ہیں جودرج ذیل ہیں: 🕕 .....مغرلی دنیا اَفغانستان کے جری اورغیرت مندمسلمانوں کی نفسیات ہے بخو بی واقف تمی

اتوام مغرب خصوصاً الكريزول كى بدعادت بكدوه كسى توم س معامله كرف سے بہلے اس كى ذہى وثقافتی تاریخ، عادات دنفسیات اوراخلا قیات کے بارے میں خوب گہرا مطالعہ کرکے ہرممکن معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔متشرقین کی خدمات ایسے ہی کاموں کے لیے دقف ہوتی ہیں۔

ہمیں یا در کھنا ہوگا کہ جب ایسٹ انڈیا تمپنی ہندوستان میں بنگال پر تسلط کے لیے کروفریب میں معرون تقی تواس وقت احمد شاہ ابدالی کے عروج کا زمانہ تھا۔ ہندوستان پراس کے بیے دریے مملوں ہے انہیں احساس ہو چکا تھا کہ مسلمانا اِن مند سے بھی زیادہ خطر تاک حریف درہ نتیبر کے یار ہے جو برصغر یران کے تسلط کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہی وجیتھی کدانگریزوں نے سراج الدولد اور ٹیرِ سلطان کے بعد اُفغانستان کے زمان شاہ کو اپنا سب سے بڑا حریف سمجھا اور اس کے ظاف ساز شون كا دائره اس طرح بجيلا ديا كهاس كي كوئي مهم كامياب ندموسكي \_

🗗 ..... دوسری وجہ رہ بھی تھی کہ انگریز مال ووولت کے حریص تھے۔ اُفغانستان اس زمانے میں ایسا دولت مند خطرتھا جے نہ صرف ہمسامیمما لک بلکہ دور دراز کی قوموں کے نزدیک بھی قابل رشک حیثیت حاصل تھی۔ آگریز جو کہ ہندوستان کو''سونے کی چڑیا''مجھ کر کلکتہ کے ساحل پر اُترے تھے۔ آنغانستان کو " چاندى كى كان "كى حيثيت سے بچائے تے۔اس ملك كے بے شار معد نى درائل ان كى نگاموں سے پوشیدہ ند تھے۔ان عوامل کی بنا پر برطانوی سیاست ہندوستان کے ساتھ ساتھ پوری طاقت کے ساتھ أ نغانستان كے خلاف بھى معروف كارد بى اوراس نے اس مملكت كو كمز وركرنے بيں كو كى سرنہ چيوڑى-كيپل ميلكم نے زمان شاہ كے ہندوستان پر حملوں كے دوران ایسٹ انڈیا سمینی كے گورز جزل ولمزلا کوجو خط لکھا اس کے ایک اقتباس سے انگریزوں کی اُفغانستان کے بارے میں مذموم سوچ کی مخول عكاسى ہوتى ہے۔ كيپڻن ميلكم نے لكھا: '' زمان شاہ كو ہندوستان پر قبضے ہے كوئى چیز نہیں روك سكتی سوائ اس کے کہ اس کی مملکت میں خانہ جنگی بر پا کر دی جائے۔'' جب دہ اس مہم میں کا میاب ہو گیا تو اس نے لکھا: '' مطمنا

جب دہ اس مہم میں کا میاب ہو گیا تو اس نے لکھا: ''دمطمئن رہے! زمان شاہ اگر چہندوستان میں ما خلت کی توت رکھتا ہے مگر دہ اس کی فرصت نہیں پاسکے گا۔۔۔۔۔ ادر خداوند کی مد سے چند سال تک وہ اپنے سائل میں اس طرح اُلجھاد ہے گا کہ اسے کی چیز کے بارے میں سوچنے کا ہو شہیں دہے گا۔'' انظانستان کو بدائمتی سے دو چار کر کے وہ اپنے دوسرے خط میں لکھتا ہے: '' انگریزوں کا مفاداس میں ہے کہ صوبہ خرا سال (جو اُفغانستان کا حصہ تھا) کو خود مختار حیثیت دلادی جائے اور اگر اس کا ایران واُفغانستان میں سے کسی ایک کا صوبہ بن کر دہنا ضروری ہوتو پھر (اُفغانستان کی بجائے) اسے ایران کا میں ناد ما جائے اس کے کہ ایران کی طاقت اُفغانستان کی مجائے ) اسے ایران کا میں ناد ما جائے اس کے کہ ایران کی طاقت اُفغانستان کی مجائے ) اسے ایران کا میں ناد ما جائے اس کے کہ ایران کی طاقت اُفغانستان کی مجائے )

وافالتان کی ہے کہ ایک ہ حوبہ بن مردہ سروری ہوہ جرز انعامسان ی جائے اسے ایران ہ موبہ بنادیا جائے اس لیے کہ ایران کی طاقت اُ فغانستان کے مقابلے میں کم ہے۔''
زیرز مین سازشیں اور شیز اورہ محمود کی بغاوت: اُ فغانستان میں خانہ جنگی کی آگ بھڑک یجی جس کے باعث زمان شاہ کے بقیہ تمام ایام اندرونی مہمات ہی میں کٹ گئے۔ بہر کیف اس نے اپنی توت ویاست دانی کی بدولت ان تمام سازشوں کو تاکام بنا کر خالفین کی سرکونی کی اورا فغانستان کی وحدت کو برار درکھاا درایرانی محکمر ان فتح علی شاہ قاچار کو، جو بار بارانگریز ول کے اشارے پر اُفغانستان کی سرحد میں بال کرتا تھا، ہم بارمنہ تو ٹر جو اب دے کر مار بھگایا، کین تا بکے ۔۔۔۔۔۔ آخر میں خود اس کا بھائی شہزادہ محود باغی ہوگیا۔ زمان شاہ کو اس کی سرکٹی کا زور تو ڈ نے کے لیے اپنی تمام تو تیں بروے کار لانا بریں۔۔۔۔ اس کے باوجود باغی عناصر قابوندا سکے۔

ال زمانے میں وحدت افغانستان کے خلاف سازشیں کمی طرح میں جاری تھیں، اس کا اندازہ ال بات سے لگا یا جاسکتا ہے کہ ان دنو ہی ہندوستان سے ''میاں غلام محر'' ٹائی ایک درویش قندھار میں الباتھا۔ اس کی بزرگی کا جرچا دور دور تک ہوگیا۔ امراء، خان، قبائلی سردار اور حکومتی افسران تک اس کے صلقہ بگوش ہونے گئے۔ میاں غلام محمد نے ان میں سے خاص خاص جامی بااثر افراد کوا پہنے قریب ترکر کے زمان شاہ نے خلاف ایک زیر زمین خفیہ جماعت تشکیل دی جس کے بنیادی متناصد یہ سے کہ زمان شاہ سے افترار چین کرشیز ادہ محمود کو باوشاہ بنادیا جائے۔

اں جماعت کی سرگرمیوں کے باعث ملک میں بڑے پیانے پر حکومت کے فلاف ذہن سازی اس جماعت کی سرگرمیوں کے باعث ملک میں بڑے پیانے پر حکومت کے فلاف ذہن سازی برنگ بائی شہزاد ہے محمود کو بے بناہ قوت حاصل ہوگئی اور ملک کا اس خطرے میں پڑگیا۔ بارک زئی مینے کے ایک موقع شاس سردار، فتح علی خان نے شہزادہ محمود کا ساتھ دے کراس خانہ جنگی کو مرید بھوائی میں جسلطان محمد خان، یار محمد خان، دوست محمد میں بیار محمد خان، یار محمد خان، دوست محمد

تير بوال بار خان، رحمه ل خان، پُر دِل خان، عظیم خان، شیر دل خان، کهن دل خان، عبدالبجار خان اورنواب اسدالله خان کے نام مشہور ہیں جوشہزادہ محمود کے حامی تھے۔ایران کی قاچاری حکومت بھی شہزادہ محود کی بوری پشت پنائی کررنی تھی اور انگریزوں کی پالیسی بھی بہی تھی کہ زمان شاہ کے خالفین کو تقویت دی جائے ۔ آخر 1801ء میں شہز ادہ محود ایران کی امداداور باغیوں کی بہت بڑی تعداد کے ساتھ دوبدومقالے م اتر آیا۔زمان شاہ کابل میں تھا کہ شہزادہ محمود نے بڑی تیزی سے فراہ ، قندھارادرغزنی پر قبضہ کرلیااور کجر کابل کی طرف بڑھا۔ زمان شاہ اس سے مقابلے کی ہمت نہ کرسکااور پشاور کی طرف فرار ہو گما۔ راہے میں شنوار کے ملاعاشق نامی ایک قلعہ دار کے ہال تھوڑی ویردم لینے کے لیے رکا۔اس وقت اس کے ساتھ صرف پیررہ افراد تھے۔ کچی ہی دیر بعداے احساس ہوا کہ قلعہ دار کے تیور بدلے ہوئے ہیں ادر وہ ان کا محافظ نہیں، دار دغہ زندال معلوم ہور ہاہے۔شاہ زمان نے بڑی کوشش کی کہ کی طرح ملاعات کی منا کر د ہاں ہے نکل جائے گھراب وہ دوسوسلح باغیوں کی حراست میں تھا۔ملاعاشق نے کا ٹل میں شاہ محود کو پیغام بھیج دیا کہ زمان شاہ میری گرفت میں ہے۔سیابی بھیج کراے منگوالیں۔شاہ محودنے اٹھارہ بھائیوں ٹی سے اسد اللہ خان بارک زئی کوبرق رفقار گھڑ سواروں اورایک جراح کے ساتھ فوراً ادھر ردانہ

كرديا اور حكم ديا كرجاتي ہى شاہ زمان كى آئىھيں تكال لے۔ شاہ زمان نوشتہ نقذیر بڑھ چکا تھا۔اب اس کے مقدر میں مصائب ہی مصائب تھے۔اسداللہ کے

آنے ہے تیل اس نے'' کو و نور ہیرا'' دیوار کے ایک خفیہ سوران ٹیس چھیادیا۔ اسداللہ نے آتے مّا ا ہے گرفتار کرلیا۔ سیامیوں نے سابق بادشاہ کو پکڑ کرز مین پرگرادیا، جراح نشتر لے کرآ گے بڑھاادر بڑلا برحی سے اس کی دونوں استکھیں نکال لیں۔

وہ بادشاہ جس کی آن بان سے فرنگیوں کا پیتہ پانی ہوجا تا تھا،اب تادم مرگ اندہیروں کا تید<sup>ی بن</sup> چكا تھا۔اے بيل گاڑى ميں ڈال كركائل لا يا كميا ور بالا حصار كے قيد خانے ميں ڈال ديا كميا۔ زيمال كا بلند دیواروں کے بیچھے ابدالی کے اس نامور جانشین کا اس گمنا می میں انتقال ہوا کہ مؤرخین اس <sup>کے کا</sup> وفات تك كى صحح تعيين فبين كريات\_

ز مان شاہ سے اقتد ارکا جھنٹا در حقیقت اُ نغانستان کے زوال کا آغاز تھا۔اسے تخت ہے اتر <sup>ہے اج</sup>گا ۔ ۔ ۔ ۔ دوبرس بھی نہیں ہوئے تھے کہ خراسان کا بوراصوب ایران کے قاچاری بادشاہوں نے دبالیا، مرد کا انتہالًا اہم شرروس کے قبضے میں چلاگیا اور پورا پنجاب اُفغانستان کی ذیلی حکومت کی جگه سکھوں کی اُلما خود مختار دیاست کی شکل اختیار کر گمیا۔ جب تک زمان شاہ تھران تھا، اُفغانستان کی سرحد ی<sup>ں انگا</sup> رود میں برقر ارتھیں جہاں تک احمد شاہ ابدالی انہیں وسیج کر کے گیا تھا مگر جب وہ تخت و تاج سے محر دم ہواتو صرف 20 سالوں میں پشاور، اٹک، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اساعیل خان، ملیان اور تشمیر تک کے

237

۔ تمام علاقے اُفغانستان سے الگ ہو گئے۔اور ہم زمان شاہ کے 20 سال بعد اُفغانستان کی جگہ ایک جیونا ساملک دیکھتے ہیں جوسامرا تی طاقتوں کے لیے تعلونا بن چکاتھا۔

ناہ محود کا دور اول اور ابتر حالات: شاہ محود ابدالی 1801ء سے 1804ء تک اقتدار پر قابض رہا۔ اس کا چارس الدور افغانستان کے انحطاط کا پیش خیمہ تا ہت ہوا۔ بارک زئی تبیلے کا سردار فتح علی خان جس نے اس کے اقتدار کا داستہ ہموار کیا تھا، ملکی امور پر چھا یا ہوا تھا۔ اس دور میں انگریزوں کی سیاست نے ایک طرف حکومتِ ایران کومغر فی افغانستان پر حملوں کے لیے اُکسایا اور دوسری طرف سکھوں کو بخار مکمل قیفے کا موقع فرا ہم کمیا۔

ی بی تبدد دحقیقت خودانگریزول کی فتح تھی اس لیے کہ سکھا شاہی اورایرانی حکومت میں ان کا پوراعمل دخل تھااوروہ ان سے اپنی ہر بات منوانے کی طانت رکھتے تھے۔اگر سکھاورایرانی انگریزول کا ساتھ نہ دیتے تو پنجاب یا خراسان کی اَفغانستان سے علیحدگی اتنی آسانی سے ممکن نہتھی۔

شاہ محود کی اُمورِ حکومت سے لا پر وائی عوام کے لیے سخت ایذ اکا باعث تھی ، اس لیے اندرونِ ملک بار بار بغادتی سراُ تُحاتی رہیں۔ اس کا دوسرا بھائی شجاع الملک بھی اس سے حکومت جھیننے کے لیے بقرار قاسطومت کے کئی امراء اس کے ساتھ ٹل گئے تھے۔ 1803ء میں غلجائی تھیلے کے 40 ہزار افراد نے سلح بغاوت کی اور عبدالرجیم خان نامی سردار کی قیادت میں کا بل اور فند حار پر جملہ کیا گریہ بغاوت فرو کردگ گئے۔ گرای دوران موقع سے فائدہ اُٹھا کر حکومت ایران نے مغربی اَفغانستان کے شہرول مشہد اور نیشا پور پر قبضہ کرلیا۔ اس طرح خراسان اُنغانستان کے قبضے سے نکل گیا۔

اُنفانستان کے دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ بغاوتوں، سازشوں اور قبائلی جھکڑوں کے باوجوداس کمکسنزل کی رفتاران کی خواہش کے مطابق نہیں ہے توانہوں نے اسے فرقہ وارانہ فساوات کی آگ میں رکیلئے سازش کی ۔ کائل اور اس کے گردونواح میں اہل سنت اور اہل تشیع کو ایک دوسرے کے خلاف خوب بحرکادیا گیا چیا نچی فرقہ ورانہ لڑائیاں شروع ہوگئیں ..... ہر طرف بدائن چیل گئی۔ اُفغانستان کی تاریخ میں یہ پہلاموقع تھا کہ تی اور شیعہ اس طرح میر مقابل آئے ہوں۔ یہ سازش کس کی تھی ؟ تاریخ اس میں خاموق ہے گر غالب امکان میہ ہے کہ اس کے پس پردہ بھی انگریزوں کا ہاتھ ہوگا جو اس میار کا ہاتھ ہوگا جو اس میں خاموق ہے گر غالب امکان میہ ہے کہ اس کے پس پردہ بھی انگریزوں کا ہاتھ ہوگا جو استعال کرتے آئے ہیں۔

تاریخ افغانستان: جلدِادّل شاه محود قید، شاه شجاع مسند تشین به اگر شاه محود بیدار مغزی ہے کام لیتا تو فسادات پر قابو یا نامشکل، . تھا گر دہخو دا مورسلطنت سے غافل اورعیش ونشاط میں منہمک تھا، ملک کا ساراا نظام وزیر فتح علی خلا ے سپر دتھا، یاس کا بیٹا شہزادہ کا مران ملکی معاملات کودیکھتا بھالیا تھا۔ مگروزیر فتح علی خان ادر شمزان کے پرزوں کامران دونوں اِن دنوں کائل ہے بہت دورا پنے مشاغل میں مگن تھے، اس لیے کی نے اس موتع پر عوام کی کوئی خبر نہیں لی فرقہ ورانہ فسادات کی آگ تھی تو کائل کے شہر یول نے حکومت کے خلافہ احتجاج شروع كرديا- بياحتجاج مسلح مزاحمت كي شكل اختيار كر حميا اورشاه محمودكو جو بالاحصار كے قلعے مي

تيام پذيرتها جارون طرف على محرليا كيا-

'۔ ٹناہ محود نے قلعے کے تو چیوں کوعوام پر گولہ باری کا حکم دے دیا اور محاصرین کی لاشیں گرنے لگیں۔ شاہ محود کے بھائی شجاع الملک کواس موقع پراقتد ارکی سیوهی سامنے دکھائی وے رہی تھی۔وہ فوراً کابل يبنياادر "باغ بابر" من يزاو وال ديا في والكوك الكوك عبك مزاحت كاراس كركو بتع موكة ال ک مشتر کہ قوت سے کام لے کراس نے بالاحصار پر قبضہ کرلیا اور شاہ محود کو گرفتار کر کے تید خانے می ڈال دیا گیا۔ شجاع الملک، شاہ شجاع کے لقبٰ سے 1804ء میں تخت تشین ہوا۔۔۔۔۔اس کا دور حکومت اَ فغانستان کے مسلمانوں کی برقستی ہیں مزیدا ضائے کا باعث بنا۔ پورے ملک ہیں افراتفری پھیل گئے۔ جَّه جَّدامراء نےخود بختاری کا اعلان کردیا۔ سابق حکمران شاہ محود کا بیٹا شہزادہ کا مران اور دزیر نُح کل خان جگه جگه بغاوت کی چنگار یال سلگار بے تھے۔

دراصل شاہ شجاع عوامی مقبولیت اور عسکری طافت سے محروم ایک کمز ورحکمر ان تھا۔ کا بل کے جولوگ وقتی طور پر ٹناہ محود کو برطرف کرنے کے لیے اس کے گر دجمع ہو گئے تھے وہ بھی جلد ہی اس سے نگ آگئے تھے۔انگریزوں کو اُفغانستان میں اپنے مذموم مقاصد کی پخیل کے لیے ایسے ہی کمزور حکمران کی تلاق تھی۔ چنانچیدہ فنفیر سازشوں کے ذریعے شاہ شجاع سے راہ ورسم بڑھانے کی کوشش بھی کرنے گئے۔ برطانيه كا أفغانستان <u>سے اولين معاہدہ:</u> اس دور ميں روس كے زار حكمر إن ايشيائي مما لك كاسلانى کے لیے شدید خطرہ بن چکے تھے اور وہ فرانس کے انقلابی لیڈر نپولین سے دفاعی وعسکری معاہدہ جمل کر چکے تھے۔انگریزوں نے دوبری طالتوں کے خطرے سے پیش بندی کے لیے 12 مارچ 1809 · کوایران کی قاچاری حکومت سے بیمعاہدہ کیا کہ ایران کی بورٹی طاقت کوراہداری کی سہوات میں نہیں کرے گا۔ بدلے میں برطانیا بران پر بور پی ممالک کے حملے کی صورت میں ایران کی پوری مددک<sup>رے</sup> گا۔انگریز اس تسم کا معاہدہ أفغانستان ہے بھی کرنا چاہتے تھے..... چنانچہ انگریز نمایندہ ''سٹیوارٹ

ہرں لفنسٹن' برطانوی بادشاہ کی جانب ہے قیتی تحا ئف لے کرشاہ شجاع کے دربار میں حاضر ہوا۔ شاہ شجاع ان دنوں پیثاور میں مقیم تھا۔ وہ اگر چیا نغانستان کے دورز وال کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھا مگر پھر بھی اپنی آمانی روایات اور اِسلامی تهذیب و ثقافت کا پابند تقامتناه زمان کا چییایا ہوا' و کوه نور هیرا' مکسی طرح ہے لگا تھا جے وہ ا بنی جالزاک طرح عزیز رکھتا تھا۔

دسٹیوارٹ الفنسٹن ''اس سے ملاقات کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتاہے:

" ٹناہ کے سامنے کی کولب کشائی کی ہمت نہیں تھی۔ہم شاہ کے سامنے آ کردورہی سے تعظیم بجالائے اور ہاتھ پھیلا کراس کے لیے دُعاکی۔نتیب نے تحریفی وتوصیفی القاب وآ داب کے بغیر صرف میرا نام كركها: حضور والا! بيلوگ يورپ كے سفيركى حيثيت سے حاضر ہوئے ہيں۔ 'شاہ نے صاف اور گوخ دار آ داز میں کہا: 'خوش آ مدید!' ہم دوبارہ سه بارہ تعظیم بحالائے اور دُعا کی۔ شاہ نے تھم دیا کہ انہیں ظعت عطا ہو۔ دربار کے دونوں اطراف میں موجودہ افسران ادر امراء کی دو قطاریں ایک قطار میں تدل ہوکر دریار سے نکل گئیں معسکر میں فوتی پریڈ ہوئی ..... شاہ خجاع نہایت خوبصورت ہے۔وہ باہڈاڑھی والاخوش اخلاق انسان ہے۔اس کی عمرانداز آتیں سال ہے۔''

ال طرح شاہ شجاع سے انگریزوں کے مراسم کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے احمد شاہ ابدالی سے لے کرشاہ محود تک برحکران انگریزوں کی اِسلام دشمن کے باعث انہیں اپنا حریف مجھتا آیا تھا مگر شاہ شجاع وہ پہلا تھران فاجم نے انہیں دوست کی حیثیت سے قبول کیا۔ پٹاور میں 7 جون 1809ء کواس نے انگر پزسفیر المیارث انتفسٹن کے ساتھ خصوص ملاقات میں بیمعاہدہ کرلیا کہ اُفغانستان ایٹی سرز میں کو انگریزوں کے ظاف کی بیرونی طافت کے حق میں استعمال نہیں ہوئے دے گا اور انگریزوں کے حریفول کوراہ داری کی الراسنين دے گا۔بدلے من انگريزوں في شاہ شجاع كو بھي اسے تعاون كى يقين د بانى كرائى۔

مفہوط محتوں ہونے لگی مگر در حقیقت عوالی سطح پر اس کی رہی سہی سا کھ بھی بیسرختم ہوگئ ۔ برطانوی وفد کے بٹادر سے ردانہ ہونے کے فور أبعد کا بل میں بغادت ہوگئی۔اس کا گرفتار شدہ بھائی ، سابق حکمران محمود ا اکراد ہو گیاا دراس نے اپنے وزیر فتح علی خان کی مدد ہے دوبارہ اَ فغانستان کا اقتد ارحاصل کرلیا۔ شاہ محمود سكودراوّل مين بھي نتح على خان حكومت كے سياه وسپيد پر حادي تفا\_اب دوباره اسے اقتر ارد لاكر نتح على

مرد کی بہت بڑی غلطی تھی جس کا نتیجہ ابدالی خاندان کے اقتد ارسے محردی کی صورت میں ظاہر ہوا۔

تيرادال إر 240 تاريخ افغانستان: جلد الآل

بارک زئیوں کی اجارہ دای سمتھوں کی فتو حات <u>: فتح علی خان کہنے کوتو دزیر ت</u>ھامگر در حقیقت'' ہارٹا. . گر'' تھا، بارک زئی قبیلے کے اس سردار نے اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھاکراپنے اٹھارہ ((18 ہا تیوں کو ملک کے کلیدی عہدوں پر فائز ہ کردیا۔ بڑے بڑے شہرادرصوبے ان کی تحویل میں دے ریے۔اُ فغانستان کی حکومت اب فنتح علی خان کے بھائیوں کے ہاتھوں میں تھی۔شاہ محود کواس کے باوج<sub>ود</sub> موش ندا یا ، و دبوستورعیش وعشرت میں منہمک رہا۔

1812ء میں نتح علی خان نے ذاتی رتجش کی بناء پرمردار عطا محمہ خان کو جواً فغانستان کی ا<sub>جلل</sub> حكومت كى جانب سے تشمير كا حاكم مقرر كيا حميا تھا،معزول كرنا جا ہا ..... فتح خان جا ہتا تھا كەكشمىرك عومت اینے بھائی عظیم خان کو دے دے ، مگر عطا محمد خان اس نصلے کے خلا ف سرایا احتجاج ، بن کماار مسلح مدافعت کے لیے تیار ہوگما۔

نتح خان نے یہ دیکچے کر پنجاب کے مطلق العمّان آ مررنجیت سنگھ سے درخواست کی کہ وہ تشمیر کوعطائم خان سے چیننے میں حکومت افغانستان کی مدو کرے۔ رنجیت سنگھ کے لیے سیکشمیر میں مداخلت کا سرا موقع تفا۔اس نے فوراُ دس بزارسیا ہی کشمیرروانہ کردیے۔اس طرح تشمیر کی حکومت عطامحہ خان ے چین کر عظیم خان کودلوادی می مگراس کے ساتھ ساتھ سکھوں کاعمل دخل تشمیر کی سیاست میں سنگام ہوگیا۔ أفغان حکومت کی محزوری بھانپ کرسکھول کی جراُت مزید بڑھ گئی، اُنیس پہلی باریدا حساس اوا تھا کہ ابدالی حکومت اینے داخلی معاملات سدھارنے میں بھی ان کی مختاج ہے۔ وقتح خان کے اس اقدام کے ناکا مستقبل بس ظاہر ہوئے ، محصول کا اثر ورسوخ تشمیر میں اتنابر ھا کہ آخر کارپور استمیران کے قضے بس آگیا۔ تشمیرک حکومت ننخ خان کے بھائی کو دلوانے کے بعد رنجیت سنگھ نے سب سے پہلاکام پہکیا کہ دریائے سدھ کے کنارے ابدالیوں کے اہم زین موریے اک قلع پر قبضہ کرنیا۔اس طرح سکول نے أفغان ساِه كئشميرتك ينتنج كا راسته مسدود كرديا - ملتان اب تك ابدالي عملداري ميں شال فائم 1818 مين رنجيت سنكھ نے اس پر ممله كرديا، حاكم ملتان مظفر خان بهادرى سے ازتا ہوا شهيد بوكبااله ملتان بھی مکھوں کے قبضے میں آگیا۔

18 بھائیوں کی ابدالی خاندان سے بغاوت: ادھرایران نے بھی اُفغانستان کومزید ذک بہنا<sup>ئے</sup> کے لیے پیش تدی کی۔اس بارایرانی فوج کا نشانہ اُفغانستان کا اہم ترین مغربی شہر ہرات تھا۔ <sup>وال</sup> شہزادہ فیروز الدین مقالم پرڈٹ گیا مگراس کے پاس فوج کم تھی، اس نے دربار کابل سے اعا<sup>ن کا</sup> درخواست کی ۔ شاہ محود نے وزیر فتح علی خان کواس مہم کے لیے روانہ کیا۔ فتح علی خان اپنے چار بھائب<sup>ل</sup> تير بهوال باب

سے فوج لے کر دہاں پہنچا۔ انہوں نے ہرات کو ایرانیوں سے تو بحالیا گرخود ہرات میں فساد کھڑا سرر یا فتح علی خان کے بھائی این قوت کے نشتے میں شہزادہ فیروز کی حیثیت بھی بھول گئے ۔و مکل کے نان خانے میں تھس گئے اور تورتوں کے زیورات تک توج ڈالے۔ گویا بیابدالی خاندان کے خلاف ہرک زئی قبیلے کا اعلانِ بَغاوت تھا۔ ہرات پر قبضے کے بعد فتح علی خان نے شہزادہ فیروز الدین کواس . ئے کنے سمیت گرفآ رکر کے ایے بھائی پردل خان کے پاس بھیج دیا، جو تندھار کا حاکم تھا۔

كابل بين شاه محودكو برات كالميي كاطلاع ملى توه بهونيكاره كيا\_18 بھائيوں كے اقترار كاجال كانااتنا آسان نبيس تفاتا بم اينے خاندان كى يہ بير تى تجى قابل برداشت نتقى بىشا محود كابيا شهراده کامران پہلے ہی فتح خان اوراس کے بھائیوں کا نخالف تھااوران کے اختیارات کے خلاف احتجاج کرتا رہنا تھا، مراس کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی تھی۔اب لوہا گرم دیکھ کراس نے اپنے باپ سے فوج کشی کی اجازت لى اور جرات رواند موا- جرات شل ابداليول كوعام مقبوليت حاصل تقى البنداانجام كارفخ على خان گرفار ہوا شہزادہ کامران نے اس کی آتھ میں تکلوادیں اور اسے قید خانے میں ڈال ویا۔ یہ 1817ء کے موتم سر ما کا واقعہ ہے۔اس خبر نے فتح خان کے بھائیوں کو غضب ناک کر دیا اور وہ کھلم کھلا جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ اُنفانستان کے ایوانِ اقتدار ش اب ابدالیوں اور بارک زئیوں میں سے کوئی ایک ہی رہ مكا تفا۔ يد دونوں قبائل جوكل تک ہم نوالہ وہم بيالہ ہوكرا قتر ار بش شريك تنے، اب ايك دوسرے كے فون کے پیاے ہو چکے تھے۔ تا ہم یہ بات واضح تھی کہ بارک زئیوں کا پلہ بھاری تھا جبکہ ابدالی اپنی فاندانی شجاعت کے باد جود کمز ور تھے۔

ابدالیوں کی سرکو بی کے لیے عظیم خان نے تشمیر میں نشکر تیار کیا اور دوست محمد خان کواس کا سالار بنا کر کالمل روانه کردیا تا که شاه محود کوتاج و تخت ہے محروم کردیا جائے۔ شاہ محمود بازی ہاتھ سے نگلتی ویکھ کر برتواس ہو گیااور غرنی کو محفوظ مجھ کر وہاں پہنچے گیا۔ شہزادہ کا مران جو ہرات میں تھا، نوشتۂ دیوار پڑھ چکا قا، بركف فاتداني آن كو بجانے كے ليےوه بھى غزنى مى اس باب سے الله

ا البرالي حكومت كا خاتمه: ادهر مر دار دوست محد خان نے ایتے بھا كُ يار محد خان كے ساتھ كالل بينج كرشم پرتبنر کرلیا یوام کومطمئن رکھنے کے لیے وقتی طور برانہوں نے شاہ شجاع کے بھائی شہزادہ ایوب کوتخت پر بنماديا ممرعملان كى كوئى حيثيت نبين تقى بول 1818ء مين استظيم الثان ابدالي حكومت كا خاتمه بوكيا جم کی بنیا داحمه شاہ ابدالی جیسے مر دیجاہد نے رکھی تھی۔ کچھ دنوں بعد شاہ محود اور شہزادہ کا مران، جوغز کی مُل بناہ لیے ہوئے تھے، آخری کوشش کے طور پر اپنی فوج کے ساتھ کا ٹل روانہ ہوئے۔ وزیر فُخ علی

خان اب تک ان کا قیدی تھا، راہے میں انہوں نے سید آباد کے مقام پراہے کی کرادیا۔ کابل م قریب پینچ کران بدقسمت باپ بیٹے کواطلاع کمی کہ فتدھار پر قابض پردل خان اب ہرات کی عار بڑھنا چاہتا ہے۔ یہ من کرید دونوں وہیں سے ہرات کی طرف چلے گئے جوماضی میں بھی ابدالیوں کی آخری پناه گاه تابت ہوا تھا۔ ہرات میں اُن کا اقتر ارنسبتاً محفوظ تھا، اس لیے ایک عرصے تک دونوں اس شہر میں آ رام ہے رہے یگریہاں یہ باپ بیٹا آلیل میں بھی متحد ندرہ سکے اور ایک دومرے کے خلاف سازشیں کرنے گئے۔1820ءاور 1821ء ٹیں شاہ محود اور شیز ادہ کا مران میں ہرات کے اقترار کے لیے با قاعدہ دومعر کے ہوئے۔آخر کار طے یہ پایا کہ شاہ محمود با دشاہ ادر کا مران وزیراعظم رہے گا۔ شاہ محود 9829ء تک خود کو شاہی القاب کے ساتھ بہلانے اور شراب و کباب میں ڈوپ کرائی نا کامیوں کاغم بھلانے کی کوششیں کرتا رہا۔ ایک دن عسل خانے سے ابدالی خاندان کے اس آخری تحمران کی لاش برآ مد ہوئی اور بول ایک نامور خاندان کے ناالی تھمران کی موت کے ساتھ تاریخ أفغانستان كاايك باب بندموكما\_

### مآخدومراجع

💠 ..... أفغانستان درمسير تاريخ ، ميرغلام محرغبار

Encyclopedia of Islam.V.1 ..... 🏚

🦺 ...... اردودائرُه معارف إسلاميه، ناثرُ: دانْشُ گاه، پنجاب بونی در شی

🖈 ..... إسلاى انسائككو پيڈيا،سيدقاسم محمود

🏚 ..... دریائے کابل سے دریائے یرموک تک،مولاناسید ابوالحس علی نددی والفتے

🚓 ..... میر اُفغانستان،علامه سیدسلیمان ندوی راکشنه

#### چود ہوال باب

243

# طوا گف الملوکی سکھوں کی غلامی اورسیداحمدشہید کی تحریک جہاد

افغانتان کی سیاست پراٹھارہ بھائیوں کی اجارہ داری نے اس ملک کی تاریخ کو اندھیروں بیس کم کردیا تھا۔ طوا کف الملوکی کا ایسا بھیا تک دوراس سے قبل اَ فغانستان بیس بھی دیکھا نہیں گیا تھا۔ ایک تخت کا بل تھا ادراس پر قبضے کے لیے ایک درجن سے زائد طالع آزما ہر وقت سازشوں بیس مصروف شے تخت کا بل پر تھران تیزی سے بدل رہے تھے۔ سابق حکمران شاہ شجاع جلاوطن ہوکر سندھ کے طاق شکار پور بیس مقیم تھا، وہ اب بھی خودکو اَ فغانستان کا حکمران کہتا تھا۔ جبکہ بارک زئی خاندان کے انجوالو بھائی آپس کے نناز عات بیس شاہ شجاع کے ابدالی خاندان کے انز ورسوخ کو بھی نہایت مکاری کے ساتھ استعال کررہے تھے۔

کابل کے کھی تیلی حکمران : دوست محمد خان نے 1818ء میں شاہ شجاع کے بھائی شہزادہ ایوب کو تخت کابل کے کھی تیلی حکمران بنایا تھا گریہ حکومت چند دن ہی چل سکی۔ اب شاہ شجاع کے دوسرے بھائی ملطان علی کو تخت پر بٹھادیا گیا۔ ....گرا گئل برس (1819ء) میں سروار محمقطیم خان نے اس کے خلاف بغادت کردی کیونکہ وہ دیکھ دہاتھا کہ علامتی ابدالی حکمرانوں کی آٹر لے کر دوست محمد خان وزارت کا تلمدان سنجالے تمام سیاہ و سپید پر قابض ہو چکا ہے۔ سروار عظیم خان نے بغاوت کرکے کھی تیلی حکمران سلطان علی کو کر دیا اور دوست محمد خان کو وزارت سے برطرف کردیا۔ اب کابل عظیم خان کے ہاتھ میں تھا۔

سکھ حکمران رنجیت سنگھنے بھائیوں کی اس لڑائی سے پوراپورافائدہ اُٹھایا۔ ملتان کے بعد ڈیرہ اساعیل خان اور ڈیرہ غازی خان پر قبضہ میں بھی اسے کوئی دشواری نہ ہوئی۔ آفغانستان کے کرتا وھرتا انھارہ بھائی اس نو خیز طاقت کے خلاف متحد نہ ہوسکے۔وہ بدستورخانہ چنگی میں مصروف رہے اور ملک کی چود عوال بار

تاريخ انغانستان: جلداة ل سرحدين يامال ہوتی رہیں۔

أفغانستان كي حدود روز بروزسكۇر دى تھيں۔اندرون ملک بيرعالم تھا كەگرال فروقتى ،غربت،علمي انحطاما. صنعتی زوال اور لا قانونیت کا دور دورہ تھا۔ بھائیوں کی نااتفاقی نے اُفغانستان کوستقل طور پرتین بزر ر عروں میں تقتیم کردیا تھا۔ بیٹاور، کابل اور قدرهار گویا تین مستقل ملکوں کے دارافکومت سے جہال ہرورتہ ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بنائے جاتے تھے۔ بیرونی طور پران میں سے ہرایک کی نہ کی فیر کل ۔ طاقت سے مرعوب اور اس کا حلیف تھا۔ پیٹاور کے سرداروں نے رنجیت سنگھ کے عماب سے بیخ کے لیے اس کا تحادی بننا پیند کرلیا تھا۔ تکہ صار کے سردارایران کے تالع دار تھے اور کا بل برطانو ک ادر روی سماز شوں ک آبادگاه تھا۔اگر بھی ان بھائیوں کواپٹی خود مختاری کے تحفظ کا خیال آتا بھی بھو وہ فقط وقتی جوش ہوتا تھا۔ معركه ما يار، بارك زئيوں كى شرمناك بسيائى: 1821ء يى سرداعظىم خان نے ڈيرہ جات اور مرحد کوسکھوں کے تسلط سے آزاد کرانے کامنصوبہ بنایا۔اس نے جہاد کا اعلان کمیااور در م تحیبر کے یار کا علاقیان ہاتھ میں لےلیا۔اس نے اینے بھائی عبدالصمد خان کو جہاد کی دعوت کے لیے یوسف زئی تبائل کی جانب روانہ کیا۔اس کے علاوہ یونیر، اکوڑہ خٹک اورسوات کے علاقوں سے بھی بڑاروں پُر جوش مسلمان جہاد کی آواز پرجح ہو گئے۔اکوڑہ خلک کے میدان میں 20 ہزار بوسف زئی، کو ہستانی اور ختک مجاہدین، محمول ے مقابلے کے لیے اسم محصی ہوئے۔ان کے ساتھ علمائے کرام، مشان اور بیرزادوں کی بڑی تعداد تھی گی۔ انہوں نے نوشہرہ کی بلندی پر دریائے سندھ کے بائمی طرف میدان کے ساتھ ڈیرے ڈال دیے تھے۔ سردار محم عظیم خان اور دوست محمد خان کی افواج وریا کے دائمی طرف تھیں۔ آفغانوں کی اتنی بڑگا طاقت اور پُرجوش جمیت بیلی بارسکھول کے مقالبے میں آئی تھی اس لیے رنجیت سکھ نے بھی ان ے لانے کے لیے زبروست منصوبہ بندی کی۔وہ خود مقالبے کے لیے آیا اورانک کے قلعے کومعسکر بناکر مردار کھڑک سکھادو فرانسیی جزل دینوراکورریائے پار بھیج دیا۔ انہیں تھم دیا کہ دوست جمہ فان ادر مجم عظیم خان کی مشتر که افواج کو کچل دیں۔

خودرنجيت سنگه دريا کي با کي جانب نوشهره پين خيمه زن قبائل شکر کي طرف بردها جواپنج جوش دها<sup>يج</sup> اور جہادی ولولے کے باعث اے زیادہ خطرناک محسوس ہور ہاتھا۔ جنگ شروع ہو اُل تو ہرطرف گردا غِبار کا طوفان اُنْدَآیا، کشتوں کے پشتے لگنے لگے۔ بیار الی رنجیت سنگھ اور قبائلی بجاہدین کے درمیان ہور گا تقی - مجاہدین نے سکھول کا ایسی بے جگری ہے مقابلہ کیا کہ اس کی مثال اُس دور میں ملنا مشکل ہے۔" نذ ہی جوٹن وجذ بے سے سر شار تھے اور مکھول پر بڑھ چڑھ کر جملے کرد ہے تھے۔

ارىخ انفانستان: جلدادل یٹھانوں کے دلو لے کامیدعالم تھا کہ بارہ بارہ بال کے لڑے بھی لڑائی ٹیں ٹنامل تھے جومرف چھریوں اور ننجروں سے نثر رہے تنے۔ وہ چھریال لہراتے ہوئے شہد کی مکھیوں کی طرح سکھوں کی گھڑ سوار اور پدل مغوں میں جا گھتے اور ان کے نیز ول اور تنگینوں سے چھلنی ہوجانے کے باوجودان میں ہے بہت .. سوں کو مارڈا لئے ۔سورج کیٹ ھنے کے ساتھ ساتھ جنگ میں شدت آتی جاری تھی ، تیا نگی مجاہد ین کا رُعب سکھوں پر چھاچکا تھا اوراییا لگنا تھا کہمسلمان جیت جائیں گے۔رنجیت سنگھ کے افسران اور بڑے بزي سردارول سميت ہزارول سكھ جنم رسيد ہو يك تتے جن ميں مشہور اكالى سردار كجولات الله على شامل

تاجس کی سفاک کے قصے مشہور تھے۔ ادحرنوشره كے محاذ ير تو ييشدت كى جنگ جارى تى مردوسرى طرف سردار محظيم خان اين بالقائل کھڑک تنگے اور جزل وینٹورا کی افواج سے نڈکرایا۔ دراصل اس نے عبدالصمدخان کوفوج کے ایک جھے کے ماتھ بہلے روانہ کردیا تھا۔ بیسیاہی سکھول سے مقابلے میں شریک ہو گئے تھے۔ مگران کے بیچھیے بیچھے جب موقعيم فان ردانه مواتو راسترتبديل كرلياراس دومر مراسة سے جب فوح ميدان جنگ كقريب ينجى توظيم خان نے ويکھا كرميدان جلگ اوراس كےورميان ايك گرا چشمه حائل بے ....عظيم خان نے اے جور کرنے کی کوشش کی تواس کے کئی آ دی ڈوب گئے۔اب دہ اپنی فوج سمیت وہیں کھڑارہ گیا۔ دن بحراس كرسامة كلمسان كى جنگ جارى راى كراس نے تماشاد كيف كروا كجوندكيا-أكروه نظره مول لے کرمسی اور راہ ہے میدانِ جنگ میں اتر نے کی کوشش کرتا توبیکوئی نامکن کا منہیں تھا ..... گرنظیم خان کی ایک بہت بڑی کمزوری اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ بیاس کا بھاری بھر کم خزانہ تھا جے وہ جان سے زیادہ عریز رکھتا تھا۔اس کے برسفر میں بیٹرانداس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا،کس کے وہ اس کروڑوں کی دولت کوخود سے جدانہیں کرتا تھا۔ای وجہ ہے اس کے سفر کی نقل وحرکت بڑی ست اور كالداواكرتي تقى اب اس خزائے سيت ميدان جنگ يس كودنان كے ليے ايك مشكل سوال بن كيا-<sup>روا</sup> کااد طیز بن میں رہااورادھرسہ پہر کے وقت مجاہدین کی عدد کی کمی اور انہیں تازہ دم افراد کی کمک میسر سرون كافائده أفحات موت رنجيت على في ميدان جلك كالإنس بلث دياساس في بذات نود لا كيول ك ايك الهم موري يرز بروست حمله كر ك أس روند والا اور مجادين كو يسيا كرتا جلا كيا-م محمول کے توپ خانے اور ان کے ماتحت فرانسی ساہوں نے مجاہدین کوشد ید نقصان پہنچایا۔ شام کو

بَلَى زُكَ مَكَ تَك دَل بِرَاراً فغان شهيدا درزخي بو يَجِ عَنْ -اک زبردست نقصان کے باوجود قبائلی زنماءاور سرداروں نے ہار نہ انی \_ا گلے دن وہ بیرزادہ محمدا کبر

246 تاريخ انغانستان: جلداة ل

کو قائد بنا کر دوبارہ مقالبے کی تیاری کرنے گئے۔اس دن کی جنگ میں عظیم خان کی محفوظ نوجوں ہ شامل ہونا از حدضر دری تھا در نہ شکست یقین تھی گر صدافسوں اعظیم خان گزشتہ روز اُ فغانوں کے نقعالی۔ شامل ہونا از حدضر دری تھا در نہ شکست یقین تھی گر صدافسوں اعظیم خان گزشتہ روز اُ فغانوں کے نقعالی۔ ، می کر بدحواس ہو چکا تھا۔اسے خطرہ محسوس ہوا کہ آج کڑائی میں شرکت کے بعدا گر پھر فنکست ہوئی تواں کا خزانہ سکھوں کے ہاتھ لگ جائے گا۔ چنانچہ دہ شرمناک بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان جگر ب ایس ہوگیا اورممند کے بہاڑوں سے ہوتا ہوا پشاور کی طرف نکل گیا۔اب زخم خوردہ تبائل بجاہری سکھوں سے تنہانہیں اوسکتے تھے اس لیے انہیں بھی بسیا ہونا پڑا۔

عظیم خان خوف، شرم اور بدعوای کے عالم میں پشاور میں بھی نے تھہر سکا اور جلد ہی جلال آباد کے رائے کابل پہنچ گیا۔اس محکست نے اُقفانوں کی آن بان خاک میں ملا کر انہیں خفّت ، ذکّت اور پشمال کے اند میرے میں دھکیل دیا تھا۔عظیم خان کو ہر کوئی ملامت کررہا تھا۔وہ اس بے عزتی کو برداشت ز کریا یااوررنج واندوه کی حالت میں کچھ بنی دنوں بعدد نیاسے رخصت ہو گیا۔

يە1822 ء كاوا تعدىب ـ ادھر زنجيت تنگھ نے مارچ 1823 ء ش ہشت تگر اور پشاور پر با قاعد ابند كرليا\_اس نے نتح كا زبردست جشن منايا\_گزشته ايك بزارسال ميں به پيلاموقع تفاكه به إسلالي ثم كفارك تيفيس آياتها-

سردارانِ پیٹا ورسکھوں کے باج گزار: رنجیت سنگھ نے عظیم خان کے بھائیوں یارمحدخان ادرسلطان تحمہ خان کو اطاعت کی دعوت دی، جوانہوں نے قبول کر بی۔ رنجیت سنگھ نے انہیں اینے ہاج گزار کا حیثیت سے پیٹاور کا بروان حکومت دے دیا۔ بیا قبت نااندیش اُفغان سروار، رنجیت سکھ کی سر برگا حاصل ہوجانے پرخوش تنے حالا تک پیمسلمانوں کی غلامی کے ایک منے دور کا آغاز تھا۔

اس قدر ذلت اورمصیبت کے باوجود الحارہ بھائیوں کے باہمی اختلافات اور جھکڑے جاری ہے۔ اس نختم ہونے والے سلسلے نے عوام کواحتیاج پر مجبور کردیا، چنانچہ تو م کے بررگ جع ہوئے اور انہوں نے اسلام اور وطن کی حرمت کا واسطاد ہے کر انہیں ایک مصالحق معاہدے پر آیا دہ کرلیا۔

ر الله في 1224 هه (1826 ء) على انهول فيقر أن جيد كي تسم كما كرقوم كه اكابر، بزركول الا عوای نمایندوں کے سامنے طے کیا کہ اب وہ آپس میں نہیں چھڑیں گے۔اس معاہدے مے تحت کالما پر دوست محمد خان اور امیر محمد خان کا جبکه پشاور پر یار محمد خان، سلطان محمد خان اور پیرمحمد خان کامشنرک اقتدارتسليم كرليا گيا۔ ديگرعلاقے بھی مختلف بھائيوں کی مشتر کہ حکومتوں میں تقسیم کردیے گئے۔ در هفیت میں معاہدہ عہد دل کی ایک ہندر بانٹ یا ایک نا ٹک تھا، جو صرف عوامی دباؤ پرلوگوں کوخش کرنے سے کجھ ر جایا گیا تھا۔ ور نددلوں کی کدور تیں ای طرح با تی تھیں۔ چنانچیہ کچھ بی عرصے بعد خانہ جنگی دوبارہ شروع ہوگئی۔ جہاں ہرسروار بیورے ملک کو ہڑپ کر کے مطلق العمّان بننے کا خواہش مند ہووہاں کی معاہدے ہے اتفاق اورا تخاد کس طرح پیدا کیا جاسکا ہے!۔

سیداحمد شهبیدردالنُدُنه کی تحریک جهاد: هندوستان اوراً نفانستان کے خلاف انگریزوں کی بڑھتی ہوئی ریشہ و دانیاں ملت کے ہرصاحب فکر ونظر کوحد در ہے تشویش میں مبتلا کر چکی تقیس مدیوں سے ریدوایت چل آرى تتى كەاپىيەمواقع پرافغانستان سےكوئى مردىجابد كھزا ہوتا اور حالات كا زُخ بدل ديتا تھا.....گراس بار مشیب الہیہ مندوستان کے میدانوں میں مجاہدوں کی وہ جماعت تشکیل دے رہی تھی جوآیندہ صدیوں کی ہر جہادی تحریک کے لیے روشی کا مینار بننے والی تھی۔ یہ سیداحد شہید روالفنے کی ''جماعت مجاہدین' تھی جس کا متعد الله کی زین پراللہ کے نظام کا قیام اور خلافت ِ إسلاميه کا ازسرِ نو احیا تھا۔سیدصاحب 6 صفر 1201 ھ (29 نومبر 1786ء) كوہندوستان كے شہررائے بريلى كے نواحى ديهات دائرہ شاہ علم الله يس بیدا ہوئے، آپ ایک علمی وروحانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بزرگانِ دین کی محبت نے آپ کی طبیت میں خداتری، ذوق عبادت اور خدمت خلق کے جذبات کوٹ کوئ کر مجردیے تھے۔ال کے ساتھ ساتھ آپ مسکری فنون کے دلدادہ تھے اور جہاد کومسلمانوں کی سربلندی کا واحد ذریعہ قبرار دیتے تھے۔ اُمت ملمدی تاری پر گهری نظرر کھتے تھے اورائے دور کے تمام فتوں سے پوری طرح باخبر تھے۔ ہندوستان کے تامور عالم دین اور بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی برافئے نے انہیں خلافت عطا کرکے اصلاحِ معاشرہ کا کام سپر دکر دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی برالفئے کے فرزند ار جمند شاہ محمد ا اعل شہید بھی ان کے ہم خیال وہم فکر تھے ....ان کی کوششوں سے ہزاروں لوگوں نے اپنے عقائمہ دا عمال کی اصلاح کی اور نیک زندگی گزارنے گئے۔ تاہم سیداحمہ شہید برالنشے اس کے باوجود مطمئن نہ ہے۔ دواکیا انقلالی تحریک کی ضرورت محسول کردے متے جس کے لیے بے پناوقر بانیوں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اینے عقیدت مندوں کی تخت تربیت کا آغاز کیااور انہیں لے کر انتہائی نامساعد حالات میں

ن کاسنر کیاا دراس دوران انہیں جہاد کی ترغیب دیتے رہے۔ بچے سے دالی آگر انہوں نے اپنی تحریک جہاد کا با تاعدہ آغاذ کردیا تحریک جہاد کے لیے ایک مرکز کی سخت ضرورت تھی ، سیدصاحب نے طویل غور دفکر سک بعد سے لیا کہ اس کے لیے افغانستان کو جہادی سرگرمیوں کا مرکز بنا کر پہلے بنجاب کو سکھوں ہے، پھر وسطی مندوستان کو ہندووک سے اور آخر میں جنو کی ہندوستان کو انگریزوں کے افتر ارہے آزاد کیا جائے۔ وسطی ہندوستان کو ہندووک سے اور آخر میں جنو کی ہندوستان کو انگریزوں کے افتر ارہے آزاد کیا جائے۔

د کا جنود مثان کو ہندو وک سے اور آخر میں جنوبی ہندوستان واسریوں کے استان کی ہندو کا 1826ھ (17 جنوری 1826ء) کو ا اُنغانستان کی جانب ہجرت: سید صاحب 7 ہمادی الثانیہ 1241ھ (17 جنوری 1826ء) کو 248

پزورهموال إب تاریخ انغانستان: جلد اوّل مجاہدین کے ایک قافلے کے ہمراہ اپنے وطن رائے بریلی ہے ججرت کر کے اُنغانستان کی جانب رواز ہوئے \_ گوالیار، اجمیراورٹو نک ہے ہوتے ہوئے مارواڑ کے وسی قرایش ریکستان میں واخل جو ئے سمح 7 کے پرمشقت سفر کے اختیام پرسندھ کے بلوچ امراء کا علاقہ شروع ہوا۔ان دنوں حیدرآ باد،سندھ، میہاں ؟ دارالحکومت اور سب سے بڑا شہرتھا۔ سیدصاحب میر بور ہٹنڈ والہ یار اور ٹنڈ وجام سے گز رکر حیدرا بادسزیہ میں امیرانِ سندھ کےمہمان ہوئے۔ ہرجگہآ پ کا پُرجوش استقبال ہواادر ہزاروں لوگ بیعت:وئے۔ میں رانی بور س آپ نے سید صبخت الله شاه راشدی زائنے کے بال قیام کیا۔سید صبخت الله شاه راسوی ، ٹرتحریک کے بانی ہونے کے باعث برصغیر کی تاریخ میں ایک تمایاں مقام رکھتے ہیں۔وہ سیدا تمہ شہر ے ہم مزاج وہم خیال تھے اور انہی کی طرح اس تحریک کے داعی تھے کہ شاتع تصوف کو حالات کے

تقاضے کے تحت اپنے مریدین کی تربیت اس انداز ہے کرنی چاہیے کہ وہ ذاکر شاغل اور عبادت گزار مونے کے ساتھ ساتھ جذبہ جہاداور خدستِ خلق کی تڑپ سے بھی آ راستہوں۔ اَ فَعَانْسَتَانِ كَاسَابِقِ حَكِمِرانِ شَاهِ شَجَاعَ جِلا وَلَمْنِي كَي زِندگَي كَزَارِتِي مِوحَ سنده كيشبرشكار بوراوراس کے گردونواح پر حکومت کرتار ہاتھا، گر 1823ء میں حیدرا باد کے سندھی بلوچ امراء نے اے شکار ہور ہے بے دخل کر دیا تھا، اس کے بعد ہے وہ انگریز دل کی بناہ لے کرلدھیانہ ٹس تقیم تھا اوران ہے ماز باز كرك اپنى آبائى سلطنت والى لينى كى تك ودويس تھا۔سداحدشهيد روالند جب عابدين كمائد ۔ شکار پور کے قریب پنچے تو افواہ پھیل گئی کہ شاہ شجاع شکار پور پر حملے کے لیے آر ہاہے۔ تاہم بعد میں ہے غلطنبی دور موکئ اورلوگوں نے آپ کا بھر بوراستقبال کمیا۔

14 ذى الحبر 1241 هـ (20 جولالً 1826 م) كوسيرصاحب كا قافله شكار بور س كوئد كالمرف روانه المصال زماني من "شال كوث" كهاجاتا تقارية من سوساله ميل كاوشوار كر ارراستر تقريبالك ال میں طے کیا گیا۔سیدصاحب کا قافلہ درہ بولان سے گز رکر کوئٹہ پہنچا تو دہاں کے حاکم محراب خان نے الن؟ پُرتیاک خیرمقدم کیا بشکر عابدین کی تمام ضروریات کا خیال رکھااور حضرت کے ہاتھ پر بیعتِ جہادگا-أفغانستان مين داخله، قندهار يول كا حذيه جهاد : چندروز بعدىجابدين كابية قافله ْ ' كوه تُوبه' من قدراْ

طور پرتراشیدہ درہ کوزک (موجودہ کھو جگ سرنگ) کوعبور کر کے اُفغانستان کی حدود میں قدم رکھ رہاتھا۔<sup>28</sup> محرم الحرام 1242 ھ كوسيدا حدشهيد ققد هاركة تاريخي شهر من داخل ہوئے الحارہ بھائيوں ميں ہے بردال خان یہاں کا حاکم تھا۔اس نے سیدصاحب کی بے سروسامانی کے باوجودان کے اس قدر بلند عزائم برجم کا ظہار کیا اور عقیدت واحر ام کے ساتھ خاطر تواضع کی۔صدیوں سے قندھار بجاہدین کا شہر ہا ہے۔ ب چود هوال باب

اجر شہید کے قافلے نے بہال ڈیرہ ڈالاتو قد حاربوں کو جہاد کا بھولا ہواسبق ازمر نو یادآ گیا۔ ہزاروں ر جوان، بج اور بوڑھے اسلی سنجال کر مجاہدین کے قافلے میں ٹرکت کے لیے آن بہنچے سیدصاحب کی ر المان المبين سفر كا اجازت نبيل دى گئ تقى مگروه لوگ مصر تھے كه نبيس ساتھ لے جايا جائے۔ لرف سے البحى انبيل سفر كى اجازت نبيل دى گئ تقى مگروه لوگ مصر تھے كہ انبيل ساتھ لے جايا جائے۔ ادهرها کم قندهار پردل خانعوام میں ایک پردیسی درویش کی اس قدرمقولیت دیکھ کر پریثان ہوگیا۔ اں نے اسے اپنے اقتد ارادر حکومتی نظام کے لیے خطرہ محسوں کیا ادر شمر کے دربانوں کو حکم دیا کہ کی شخص کو عادین کے قافلے کے ساتھ منہ جانے دیا جائے۔اس عکم کے باوجود عوام کا ابجوم کی کے قابوندا کیا گاتا تھا كرباراتدهارخالي موجائ كااورسيدصاحب كي محبت ان سبكوساته يفي لي جائ كي - آخركار قندهارك انظامیہ نے سیدصاحب سے درخواست کی کہ آپ کے یہال تیام سے نظام حکومت تلیث بورہا ہے،البذا آپ جلداز جلد کالل تشریف لے جائے اور عوام میں سے کی کوایے ساتھ لے جانے کی اجازت ندویجے۔ ندھارے کوج: بیہ بارک زئی خاندان کے حکرانوں کی جانب سے سیداحمہ شہید کی تحریک کے لیے پلائنگر تھا۔عوام کی بے پناہ عقیدت کے باد جود حکام کوا بنی سیای مصلحتیں عزیز تھیں ،اس لیے وہ اس فریک جادکواپی سیاست کی بھینٹ پڑھانے میں کوئی جھیک محسوس نہیں کررہے تھے۔سیدصاحب نے دکام کا روبیہ دیکھ کر قندھار سے جلد ہی کوچ کردیا۔ قندھار کی حکومت کی جانب سے یابندی کے بادجود عوام وخواص سیداحمد شہید کے ساتھ جانے کے لیے بتاب متھے۔ انہیں جب قافلہ عابدین کی افا تك ردائل كى اطلاع ملى تو وه مششدرره كئے شرك متعدد جيدعلاء كرام، مشائح ، صوفي اور دين مار*ک کے مینکڑ ون پر جوش طلبہ سیر*صاحب کا ساتھ وینے کے لیے ان کی تلاش میں دوڑ ہے۔

اِن میں سے بہت سے حکومت کی جانب سے داستوں کی نا کہ بندی کے باعث سیدصاحب تک نہ پہنچ منظام چار مو کے لگ بھگ افراد شہرے یا ہر نظنے میں کا میاب ہو گئے اور سیدصا حب کے پیچھے جل پڑے۔ ميلاتهشهيدر حمة الله عليهايخ قافلے كے بمراه قلعه إعظم خان ميں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے كەعلاء دمشائخ اور طرد مینیادر وام کایدوندآن بہنی سب جہاد فی سبل اللہ کے لیے اپنی جانیں مقبلی پرد کھر آئے تھے۔ ميرالحمشهيد أفغانستان مين بدامني اورخانه جنكى كي آك بجمانا چائة تقصدوه برگز گوارانبيل كريكتے ستے کران کی دجہ سے بیہاں کے وام د حکام یا ہم دست دگریباں ہوجا نمیں۔ چنانچیانہوں نے اپے معتلد پر الم المرافق المرافق من المرافق المراف سے ہمارے پاک آیا ہے، ہم تمہارے شہریوں کو ساتھ نہیں لے جارے مگروہ ساتھ چلنے پر معربیں-اُنفانستان میں علماء ومشائخ کا مرتبہ ہمیشد نهایت بلند تسلیم کمیا جاتا رہاہے اور ان کے فیصلوں کے

250 تاريخ افغانستان: جلداة ل سامنے دکام بھی سر جھکانے کے عادی رہے ہیں۔ان پر دست درازی کا تصور وہاں ہمیشہ ہولنا کہ نیار کہ کا حامل رہا ہے۔اس لیے پُرول خان نے موقع کی نزاکت بھائیتے ہوئے جوافی پیغام بھجوایا کرملا، ومشائخ اورطلبہ میں ہے جواب تک آپ کے پاس بھنج چکے ہیں، انہیں آپ ساتھ لے جاسکتے ہیں گر . ان کےعلادہ کسی اورکوساتھ نہ لے جا تیں۔سیداحمہ شہید نے اس وفد میں سے دوسوسر افراد کوساتھ \_ ا جانے کے لیے چن لیا۔ باتی علماء ومشائ اور طلبہ بیدد کھے کر بے قرار ہوگئے۔ سيرصاحب في انبيل تسلّى دية موع فرمايا: "جس وقت جهاد شروع موجائة ما ال وقت أحالا، ېمىس كوڭيا تكار نەجۇگا-'' غلرئي قبيلے كا ذوق وشوق: قلعه اعظم خان سے قافلہ بجاہدين قلعه رمضان پنجا - يفلزنى تبيلے كے مردارول کاعلاقہ ہے۔ علو کی قبیلہ اس سے تعلق رکھتا ہے جس سے عیسی خیل اور لودھی قبائل کا تعلق ہے۔ اس کا علاقہ چنونی اَفغانستان کےعلاقے قلات غلوئی سے لے کرشال میں دریائے کا ہل مغرب میں گل کوہ ار مشرق میں موجودہ یاک أفغان سرحدتک بھیلا ہوا ہے۔ اٹھار ہویں صدى عیسوى مل يہى قبيله أفغانستان كا حكمران تفا۔ای کے ایک فردمیراویس نے آزادا فغان سلطنت کی بنیادر کھی تھی جوآ خری غلز کی حکمران ثاہ حسین کے نا درشاہ افشار کے ہاتھوں محکست پرختم ہوئی تھی۔ ایک صدی قبل اُفغانستان کا بی حکمران قبیلراب مجى بڑے دمٹم كاما لك تھا تا ہم ابدالى حكمر انوں كے دور بس بيتمام حكوثتى عبدوں سے اس شك دشبے كا بناء پرمحروم رہا کہ مبادااس کے طاقتور مرداردوبارہ تخت شاہی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرگز ریں۔موجودہ بارک زئی محكر انوں كے دوريش غلزئيوں كابياستحصال زيادہ شدت كے ساتھ ظاہر ہور ہا تھا۔غلز كى تبلي كے بي مرداداب گوشرح لت پیس رہ کرصرف زیٹن داری کیا کرتے ستھے۔سیداحدشہید کے قافلے کی آ حدک خرت كريرسب ليكتے ہوئے أے اوران كى تحريك ميں حصر لينے كے ليے بے تالى ظاہر كا-سیدصاحب نے ان سب کی حوصلہ افزائی ادران کے جذبات کی قدر دانی کی بھر فی الحال انہیں ساتھ لے کر چلنامناسب نہ سمجھا۔اس کی دجہ ظاہر تھی کہ برسراقتدار بارک زئی قبیلہ اسے اپنی حکومت کے خلاف سازش تصور كرسكا ب در يون تحريك جهادا بتداء الى ش غله فهيول كاشكار بوكر خاند يتكى كاباعث بن كتى --اُ فغان حکام کے نام پیغام: سیدصاحب کارخ غزنی اور کابل کی طرف تھا، رائے ہی ٹس آپ نج عا كم غرنى مير محمد خان اور اس كے بھائى حاكم كائل سلطان محمد خان كويد بيغام بجوايا: "تهم مندوستال مسلمانوں ادراہل تمیت کا ایک گروہ کفرستان سے تنگ آ کر جہاد و جرت کے ترم سے اپنے وطن سے لگا ہے اور مسلما نوں کو دین کے اس' ' رکنِ رکین'' کو قائم کرنے کی وعوت دینے کے بیے محض لوجہ اللہ ا<sup>U</sup>

تدر سافت طے کر کے تمہارے ملک میں پہنچا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہم اس طرح ایوسف زئی کے علاقے میں جو پٹادر کے اطراف میں ہے، پہنچ جا کیں۔ ہم آپ کے شہروں سے گزریں گے، دانائی دمروت کا فاضایہ ہے کہ آپ متوحش نہ ہول اور ہمارے پہنچنے سے پہلے ہم کو تحریری اجازت دے دیں تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ الن صدود سے گزر کراپٹی منزل مقصود پر پہنچ جا کیں۔''

حاکم غزنی میر محد خان نے اس خط کے جواب میں ایٹی مہر کے ساتھ لکھا کہ ہم آپ کی ہر مکن خدمت کریں گے۔ سیدصاحب کا قافلہ غزنی بہتجیا توشہر کے تمام علاء ومشائخ ، امراء ، سرداروں اور عوام کے جم غفیر نے آپ کا استقبال کیا۔ بجاہدین کا بیر قافلہ فاتح ہندسلطان محمود غر توکی براللئے کے مقبرے کے قریب خیر زن ہوا۔ حاکم غرنی کے کم عمر لڑے نے تیں مواروں کے ساتھ آ کرآپ کی زیارت کی اور بچھ دیرخدمت میں رہا۔

غونی کے کئی سرداراس سے قبل ہندوستان آ کرسیدصاحب کی بزرگی ادران کی تحریک سے متعارف ہو بچکے تتصاس کیے یہال مجاہدین کاغیر معمولی احترام ادرسیدصاحب سے بے مثال محبت کے مناظر دیکھنے بیں آئے۔

انغانستان میں ایک طویل عرصے بعد اس طرح کی ایمان افروز اور دوح پرور ہوا کیں چلی تھیں۔

تافلہ نجابہ بن جہاں جہاں سے گزرتا جا تا لوگوں کے دل بدلتے جاتے ، شریعت کا احرّا م اور سنتوں پڑل زندہ ہور ہا تھا۔ گنا ہوں سے نفرت اور جہاد میں جان و مال لاا دینے کے جذبات انجر رہے تھے۔ سید صاحب نے دودن بعد 25 صفر 1242 ھ (1826ء) کوغزنی سے کائل کے لیے دخت سفر با ندھا۔

ماحب نے دودن بعد 25 صفائی کی کوششیں: کائل کے قریب آپ کوا میر کائل سلطان محمد خان کا خطالا براک ذیر کول میں من کے وصفائی کی کوششیں: کائل کے داخل رائے پرشا ہی سواروں اور افران کے علاوہ مجمود آپ کی اور تھا کہ تا ہو ہو جود تھا۔ آپ کو سابق وزیر فق اس کے مراہ خود استقبال کے لیے موجود تھا۔ آپ کو سابق وزیر فق خان کی جو میں میں ہمرایا گیا۔

سیدا ترشهیدا نفانستان کے حکمران بھائیوں کی ندھرف فوبی قوت کا اندازہ لگا بچکے تھے بلکہ اکس سفر مل جو تقریباً پورے جنوبی، وسطی اور مشرقی اُ فغانستان کو محیط رہا، ان کے باہمی تنازعات، حرص اقتدار، بند بھانا نیت اور قومی انتشار کا بھی اچھی طرح جائزہ لے بچکے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اُ فغانستان جس سنے ابدالی حکم انوں کے دور عروح میں ہندوستان کا نقشہ پلٹ دیا تھا آج اغرار کی سازشوں سے مکڑے مکرسے ہور ہا ہے اور اپنی حقاظت سے بھی قاصر ہے۔ ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیدصاحب 252

تارخ افغانستان: جلدِادّ ل نے فیصلہ کرلیا کہ وہ بارک زئی حکمران بھا نیوں کے درمیان سلح صفائی کرانے کی حتی الا مکان کوشش کریں م تا کہ ان کی متحدہ طاقت کو إسلام كے دفاع اور دشمتان إسلام كى سركوني كے ليے استعال كل ج<u>ا س</u>ے۔اس مقعد کے لیے سب ہے پہلی چیز بتھی کہ مقتدر سرداران اِ فغانستان سیرصاحب کے ہاتھ پر ہیعت جہاد کریں یا کم از کم تعاون کا مخلصا نہ دعدہ کریں۔اس میں شکٹ نبیس کی اُفغانستان کےعلاء دمشارُخ اورعوام کے ساتھ سابق حکران خانوادول کے بڑے بڑے سردارول نے سیدصا حب کا زبردس استقبال کیا تھا اور ان کی مہم میں شر کم کا بے مثال ذوق وشوق ظاہر کیا تھا مگر اس کے یا وجود حکومتی طبقے ہا رویہ عجیب بلکہ عجیب ترتھا۔ان میں سے کی ایک نے سیدصا حب کے ہاتھ پر بیعتِ جہاد بھی کر لی تھی ارر ان کی خاطر مدارات میں کوئی کی نمیں کی تقی تا ہم سیدصاحب کے باربار مجمانے کے باوجودوہ آئیں میں مل بیضنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بلکدان میں سے امور سلطنت پرزیادہ حاوی سرداروں کوسید صاحب کا أفغانستان يمن زياده دن تك شهر سر منااين اقتدار كے ليے نظر ماك محسوس مور ما تقا۔

پیثا ورروانگی اور بدھ شکھ سے معر کہ: سیرصاحب نے تقریباْ ڈیڑھ ماہ تک کالمل میں تیم رہ کر ہارک زئی براوران کو پر چم جہاد تلے جمع کرنے اور باہمی جنگ وجدال ترک کرنے کی تلقین کی۔ جب املاح احوال کی تمام کوششیں مائیگال دکھائی دیں تو آپ پشاور روانہ ہو گئے۔ پشاور بی تین دن قیام کے بعد آب لُندُ ےوریا (دریائے کابل) کوعبور کر کے چارسدہ کے علاقے ہشت مگریس آ تھہرے۔ یہاں بارک زئی برادران میں سے سب سے چھوٹا بھائی سردارسید محمد خان ایک بڑے مجمعے کے ساتھ آپ کی فدمت شل حاضر موااور بيعت كي\_

ابھی سیدصاحب جہاد کے لیے بجاہدین اور اسباب جنگ کا پور اانتظام نہیں کریائے تھے کہ آپ کوئکھ سردار بدھ شکھ کی اکوڑہ کی جانب پیش قدمی کی اطلاع ملی۔ سرحد کے سردار اس خبر ہے سرا سیہ تھے۔ انہوں نے سیدصاحب سے درخواست کی کہ کسی طرح بدھ تکھ کو دریائے کا بل کے پار ہی روک لیاجائے در ندوہ اکوڑہ سے لے کرپشاور تک تمام شہروں اور بستیوں کو تاراج کردے گا۔ اب وقت آپ کا تفاکسید صاحب جہاد فی مبیل الله کی اس معم کا آغاز کرتے جس کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی اور ہزاروں مل كاسفركر كے غريب الوطني اختيار كي تھي\_

سدصاحب لشكرى إلدين كے ماتھ نوشمرہ آ مكے ، يهال سے آپ نے رنجيت سنگھ كوايك ناريخ كوب رواند کیا۔ جس کے مندرجات سے تھے: 0 .... اسلام قبول کرلو (ہمارے بھائی اور ہمارے برابر موجاد ے مراس میں کوئی جرنبیں۔) € ..... یا ہماری اطاعت اختیار کر کے جزید دینا قبول کر تو ہم اپنے جا<sup>ن</sup>

دمال کی طرح تمہارے جان دمال کی حفاظت کریں گے۔ 🕝 ......اگر تمہیں ان دونوں باتوں میں ہے کوئی بھی منظور نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہوجاؤ ۔ گریا در کھو تمہیں شراب ہے الیی محبت نہیں ہوگی جیسی ہمیں شہادت ہے ۔۔

یے دور 18 ہمادی الاوٹی 1242ھ (18 و مبر 1826ء) کوروانہ کیا گیا تھا۔ اگلے دن بدھ تھی کانشکر جوتیزی سے منزلیس مارتا آ رہا تھا، اکوڑہ میں داخل ہوگیا۔ سیدصاحب کواطلاع ملی تو شب خون کے لیے ایک دستہ تیار کر کے روانہ فرمایا۔ اس میں ڈیڑھ سو کے قریب ہندوستانی اور 80کے لگ بھگ قندھاری عابدین جبکہ یاتی سرحدی قیائل کے جانباز ہتے۔

اس دستے نے دریائے کا بل عبور کر کے اکوڑہ میں پڑاؤ ڈالے سکے شکر پر حملہ کیا، بیآ خرشب کا وقت تفایس سے دریائے کا بل عبور کر کے اکوڑہ میں پڑاؤ ڈالے سکھوں نے پہلے تو مقابلہ کیا مگر پھران میں اسی ہڑ بونگ چی کہ کسی کوسر پیرکا ہوتی ندرہا۔ تقریباً سات موسکے جہم مسلم میں ہوئے ۔اس معر کے میں قد حاری کا جاری ہوئے ۔اس معر کے میں تفد حاری کا اندازہ اس بات سے لگا یا جا سکتا ہے کہ شہداء میں نصف سے زیادہ افرادا نمی کے تھے۔

اکوڑہ کے شب خون کی خبر سے دربار لا ہور میں ہل چل چے گئی، سکھوں کے منہ پر بیز در دارطما نچے تھا جے دہ برداشت نہیں کر سکتے ہے۔ سکھ کمانڈ ریدھ شکھاس غیر متوقع نقصان کے بعد گھرا کر داپس جانا چاہتا تھا گرائک کے سکھ قلعہ دار نے بیہ کہہ کراسے روک لیا کہ تمہاری داپس سے بجاہدین کی ہمت مزید بڑھ جائے گی اور وہ انک تک سارے علاقے پر قبضہ کرلیں گے۔ چندون بعد سیدصا حب نے دریا ہے سندھ کے پارحفز دیر حملے کا منصوبہ بنایا جو سکھوں کا ایک مفہوط مور چے تھا۔ اس جملے میں سیدصا حب نے اسے لئکر کے صرف قندھاری مجاہدین کو مقامی افراد کے ساتھ ہی جنے کے لیے چنا۔ حضر و کا معرکہ بھی اپنے لئکر کے حرف قندھاری مجاہدین کو مقامی افراد کے ساتھ ہی جنے کے لیے چنا۔ حضر و کا معرکہ بھی اپنے کا درجیا اور سکھوں کو غیر معرفی نقصان بیٹھا کر مال غنیمت کے ساتھ والی لوٹے۔

سیدصاحب کی خلافت کا اعلان: ان دوفقو حات کے بعد سیدصاحب کی مقبولیت مزید بردھتی چلی گئی۔ مرحد کے تین باہم حزیف سر داروں خادے خان ، اشرف خان ادر فتح خان پنجتاری نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے بھر پورساتھ کا وعدہ کیا۔خادے خان نے آپ کو ہنڈ کے قلعے میں جواس کے علاقے کا جنگی مرکز تھا، لائبرایا۔

12 جمادی الثانید 1242 ھ (10 جنوری 1827ء) کو یہاں علماء ومشائ اور مقامی بردارد ل سمیت عوام کی بڑی تعداد کی موجود گی بیں سیدصاحب کو با قاعدہ شرع امام اور خلیفہ تسلیم کرلیا گیا، آپ

جودهوال بار ے ہاتھ پر بعت فلافت کی می اور علاقے کی مساجد میں خطبہ جعد میں آپ کا نام شائل کرلیا گیا۔ . سیچه دنون بعد سید صاحب کوسکه کماند ریده شکه کاایک خطرموصول هوا به هستگه حضر دادرا کوژه شن مجامری کی کامیاب کارروائیوں سے سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔اس نے سیدصاحب کو تکھے میدان میں کڑنے کی دعویت دیے ہوئے اس خط میں لکھا کہ آپ اصل سیداور بڑے سردار ہیں تو باہر نکل کرصاف صاف مقابلہ کیجے۔ -سیرصاحب نے اس خط کے جواب میں جو کچھتح پر فرمایا اس کا ایک ایک جملیان کے اخلاص، فنائیت، میزیر جاداورسوزورول كاعكاس ب-اس وطكاليك اقتباس پيش فدمت ب-سيصاحب لكصة بين: '' دین محمدی کی نصرت میں جوکوشش بھی ممکن ہوگی بحالا وُس گا ..... جو تدبیر بھی مفید ہوگی ممل میں لا وُل گا .....ان شا والله زندگی کی آخری سانس تک ای کوشش میں مشغول رموں گا، پوری عمراس كام يس مرف كردول كا ..... جب تك زنده مول ال راسة پر جِلّار مول كا ..... اور جب تك رم . بیں دم ہے، اس کا دم بھر تا رہوں گا ...... جب تک پاؤن ہیں اس وفت تک یکی راستہ ہے اور جب تک سرے اس وقت تک ہی سودا، خواہ مفلس ہول خواہ دولت مند ہول، خواہ منصب سلطنت سے سرفراز ہوں خواہ کسی کی رعیت بنوں .....خواہ بز دلی کا الزام سہوں خواہ بہادری کی تعریف سنول ..... بخواہ میدان جہاد سے زندہ واپس ہول خواہ شہادت سے شرخ رو موں ..... باں! اگریش دیکھوں گا کہ بیرے مولی کی خوشی اس میں ہے کہ میں میدانِ جنگ میں تناسر بكف آؤل تو خداك فتم إسوجان سے سينسير بول كا اور شكر كرنے ميں بے كليكم آ وَل كَا ..... مُخْصَرِيهِ كم مجھے نما بِن شجاعت كا ظهار مقصود بے ندرياست كاحصول ......'' (اس اقتباس ميسيد صاحب في آخرى جلول من جوتسم كهاني تقى ، تاريخ كواه ب كدا ي وف زغے میں بے خوف و خطر تنہا تھس گئے اور جان جاں آفریں پر قربان کر دی۔) بارک زئی حکمرانوں کو دعوتِ جہاد: بدھ تھے کے خطرے بعد سکھوں سے کھلے میدان میں معرکہ آزالًا

ا بحرف بوراكردكهايا، بالاكوث كے بہاڑوں كو موبواس طرح اينے خون سے لالدزار بنايا كدو كمن كے

ناگزیر ہو چکی تھی۔ پشاور ،نوشہرہ ،اکوڑہ اور دیگر علاقوں کے بوسف زئی سرداروں نے اس موقع برانغانسان کے بارک زئی سردازوں کی عسکری قوت کوساتھ لینے کی ضرورت محسوس کی اور انہیں و وت دی کدوہ اپناا الشكرسمية سيدصاحب سي المين تاكي عقريب متوقع جنگ مين كهول كوعبرت ناك شكست دى جاسع. مردارانِ بارک زنی اَ فغانستان میں سیداحمہ شہید کی تحریک جہاد کی اثر انگیزی، خداداد مقبولی<sup>ے ادرا ک</sup> یے کہ رہے۔ بہانی اور کا رکنوں کی بے غرض و بے لو ٹی کے مناظر اپنی آئٹھوں ہے دیکھ بھے تھے۔۔۔۔وہ<sup>ی</sup> تحریک کے بانی اور کا رکنوں کی بے غرض و بے لو ٹی کے مناظر اپنی آئٹھوں ہے دیکھ بھے تھے۔۔۔۔وہ

ارخ افغانستان: طدراة ل چودهوال باب مدنوں میں بیچسوں کرتے تھے کہ مجاہدا نہ جذبے پرمشتل الی تحریک گزشتہ کی صدیوں میں دیکھنے میں نہیں آئی۔وہ یہ بھی جانتے تھے کہا گرائ تحریک کا ساتھ دیا جائے تو اُفغانستان اور ہندوستان کو غامب کفریہ طاقتوں کی دست برد سے نجات دلائی جاسکتی ہے مگر ان کے لیے سب سے بڑا سوال بیتھا کہ تریک جہاد کی کامیا بی کے بعد خودان کا سیاس مستقبل کیا ہوگا؟ کیاان کی دہ عکومت پھر بھی قائم رہ سکے گ جِكُمُ لُ طور يرشرى أمورى ياسدارى نبيل كرتى بلكاس ك مختلف احكام كوابى اغراض كے ليے روندتى راتی ہے۔بارک ذکی خاندان کے سردار کئی دنوں تک اس مخصے میں رہے۔انہیں میرجی خطرہ تھا کہ اگر سید ماح کا ساتھ دیتے ہوئے انہیں شکست ہوئی توسکھان سے بری طرح انقام لیں مےلیکن دوسری طرف میر بھی خطرہ تھا کہ اگر سید صاحب ان کی امداد کے بغیر بل کامیاب ہوجاتے ہیں تو سکھول ہے بازیاب کرائے گئے تمام علاقے بوسف ذکی سرداردل کے قبضے میں آجا میں مے جواس وقت تمام عبری طانت سید صاحب کو پیش کر چکے نتے ..... پوسف زئی اور بارک زئی قبائل ان دنوں باہم اجھے تعلقات کے باد جودایک دوسرے کے پرانے رقیب تھے۔ پوسف زئی قائل نے مجھی بھی پارک زئی حکرانوں كانتداركودل سے قبول نہيں كيا تھا۔ ادھر بارك ذكى حكران كى بھى طريقے سے يوسف ذكى تبائل سمیت اکوڑہ خٹک تک کے تمام قبائل کو کمل طور پررام کرنے کے لیے عرصے سے تگ ودویس تھے۔ <u> شیرد کا معر کہ اور یا رحمد خال کی سازش: آخر کا فی سوچ بچار کے بعد بارک ز کی سرداروں میں سے</u> یار نمر خان، سلطان محمد خان اور پیرمحمد خان ایک بڑے لشکر کے ساتھ نوشہرہ کی طرف روانہ ہوئے۔اس درران یار محدخان کے ذہن میں ایک گھناؤنا منصوبہ ترتیب یار ہا تھا۔اس کے دوسرے دو بھائی اس منعوبے میں اس کے ساتھ شریک تھے یانہیں .....تاری اُس بارے میں خاموش ہے۔ بظاہر انہیں یار محم خان کی بدننتی کاعلم ہیں تھا۔

سيرصاحب اسي ساتقيول اور بوسف ذكى قبائل كے جوانوں كے مراه نوشره بينيدوريائ كالل ك پاربادک زنی مردار 20 ہزارسیا ہیوں کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں سے دونو ل شکر ٹل کرشید د کی طرف رداند <sup>ہوئے</sup>۔ یار محمرخان نے جاسوسوں کے ذریعے سکھ کمانڈ ریدھ شکھ سے میدمعاملہ طے کرلیا تھا کہ وہ جنگ سے ببلخ الاسيرصاحب توتل كراد بے گااورا گرسيدصاحب پحر بھی چے گئے تو ميدانِ جنگ ميں عين موقع پرابني فن كراس طرح بسيا موجائ كاكر كوريد صاحب وكرفار كريس بول يتحريك فتم موجائك -یا تھ خان نے اس کھنا وکی سازش کے وش سکھوں ہے کیا کچھ ما نگا ہوگا ، اس کا کچھ بتانہیں جلیا لیکن یر <sup>بات</sup> بالکل ظاہر ہے کہ وہ سید صاحب کی مقبولیت کواپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھ کران ہے اسے 256 تارىخ انغانستان: جلد اوّل

ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا اور ساتھ میں سکھول کو ابتی و فاداری کا تنقین دلاکران <sub>س</sub>ر تعلقات مزید بهتر بنانے کا خواہش مند تھا۔ اس نے یہی کچھ کیا، شیدو کی جنگ سے پہلی دات اس ز سرصاحب کے کھانے میں زہر ملوادیا سیدصاحب کی جان تونی می مگرز ہریلے کھانے کے ایک در لتر ۔ کھانے کے ہاعث ان کی حالت اتی خراب ہوگئ تھی کہا گلے دن میدانِ جنگ میں بھی و منشی کی کی نیزیہ میں ہے۔اس دقت تک کمی کوانداز ہندتھا کہ میرکس کی سازش ہے۔

. جنگ سے بہلے بی یار محد خان نے سید صاحب کو ایک ہاتھی پر سوار کراد یا تھا۔ بظاہر متعمد ریقا کر ر صاحب کوآ رام ملے گا، مگراصل میں اس بلندقا مت سواری پروه سیدصا حب کوسکھیوں کی بندوتوں اور گولوں کے عین نشانے پر لانا جاہما تھا....اس کے علاوہ اس طرح وہ آسانی سے سکھ کھٹر سواروں کررنے میں آ کتے تھے اور تیزی سے فیج لکناان کے لیے ناممکن ہوسکیا تھا۔ چونکدان سازشوں کا کسی کوعلم نہیں تھا،ان لیے کسی کا ذہن ان نتائج کی جانب نہ جاسکا۔سیرصاحب جنگ کے دوران برستور ہاتھی پر ہی سوارتے۔ شیدو کے میدان ش جنگ شروع ہوئی تو بجاہدین نے ابتدائی میں سکھول پر زبر دست دیاؤڈال دا، شید و کا ایک مقانی سر دار گوڈری شہزادہ سب سے زیادہ جانٹاری کے ساتھ لڑاا در سکھوں کے مور چوں میں جا گھسا۔أدهرسيدصاحب پرز ہرخورني كا اثر برستور باقي تقا۔وه اس دوران كبھي ہوش يش آتے ادر كجي دوبارہ بے ہوش ہوجاتے۔میدان میں مجاہدین کی کامیابی سامنے نظر آ رہی تھی، سکھ بیابورم تھے۔اس دوران کمی شخص نے آ کرسید صاحب کوفت کی خوشخری بھی دے دی۔اب تک یار محمد فان نے جنگ میں حصر نہیں لیا تھا اور اپنے سیا ہیوں سمیت ایک طرف کھڑا تھا، سکھوں کی طرف سے ایک گل اس طرف آگرا، اس کے ساتھ ہی یار محمد اپنے سیامیوں سمیت میدان جنگ سے واپس ہوگیا۔ سمولا نے سلمانوں کی صفوں کوٹو ٹنا و کیو کر منصوبے کے مطابق ای طرف حملہ کر سے مجاہدین کوردعما ٹرارا كرديا \_سيدصاحب ابكى بحى وقت ال كرزن من اكت تحريد منظرو كيوكر ودرى شهزادهاك چنان کی طرح این جانباز ول سمیت ان کرانتے میں جم گیااور آخری سانس تک پرواندوارال تارا شاہ اساعیل شہیدلشکر کے ایک اور حصے کی کمان کردہے تھے۔ انہیں اطلاع ملی کہ یار محد خال نے بھاگ کرسکھوں کو غلبے کا کھلاموقع دے دیا ہے اور سیدصاحب کی جان خطرے میں ہے۔ وہ نور آواہل بلخ، سیرصاحب کوابن حفاظت میں لیا اور میدان جنگ سے باہر نکلتے چلے گئے۔ تاہم ہاتھی پر سوار ب صاحب سکھول کی بندوتوں کے نشانے پر تھے۔ بید کھی کرمولانا اساعیل شہیدنے آپ کوایک گھو<sup>ڑے ؟</sup> سوار کردیااور خودای ہاتھی پر سوار ہو گئے ،سید صاحب کے محافظ انہیں لے کر بہاڑی علاقے ک<sup>ا لمرن</sup> ارغ افغانستان: جلد اوّل معروموال باب

ہرں روانہ ہو گئے۔ شادا ساعیل بھی سکھوں کوجل دیے ہوئے دورنکل گئے۔

مید کی جنگ میں مجاہدین کی شکست تاریخ آفغانستان کا ایک دردناک باب ہے۔ اس لوائی میں بیسف ذکی بناک کے تقریباً 80 ہزارادور مرداران آفغانستان کے 20 ہزار سپامیوں کو طاکرایک لاکھ کے کہ بیگ افراد جمع ہوئے سے محصول کو عبر تناک شکست دے کراس خطے کا نقشہ بدلا جا سکا تھا۔ محریار محرفان کی غداری نے اس تمام محنت پر بانی مچیر دیا جو سید صاحب اور ان کے رفقا سالہا سال کے کرتے بیلے آ دہے تھے۔

اس کے بعد اُ فغانستان اور ہندوستان کوتباہ کرنے والی تخربیہ طاقتوں کے خلاف اتی بڑی تعداد میں کاہدین کہیں ایک جگہ تن نہ ہو سکے ۔ رنجیت سکھ جے اس معر کے کے بیتیج میں ایک شرمناک شکست کی خبر کا دھڑکا تھا، فنح کی اطلاع س کرخوش سے بے حال ہوگیا۔اس نے لا ہورسمیت ابنی تمام راجد حالی میں جش منا یا اور جراغال کیا۔

ی تاریس جہادی مرکز ، یا رحمہ کا انجام: سیداحمہ شہید شید دک جنگ میں بارک زئی سیاہ کی غداری کے باوجود دلبرداشتہ ندہوئے۔ انہوں نے مقا می سرداروں کے تعادن سے بنٹے تارکوا پنا مرکز بنالیا اور ادرگرد کے علاقوں میں شریعتِ اسلامیہ کے احکام بافذ کردیے۔ لوگوں کو قبائل کے ان غیر شری ظالمانہ طور کم یقوں اوردوا حوں سے نجات دلائی جو ام کے لیے ایک عذاب سے کم ندیتے۔

سیوماحب نے سفیر کے ذریعے یارمحہ خان کو یہ کہ کرصلح پر آبادہ کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے لامیان کشتہ و نون کی کوئی ضرورت نہیں ، اگر شرعی نظام کے اجرا میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے تو ہمارا

258 تاريخانغانستان: جلداوّل کوئی اورمطالیہ بیں ہے۔ یارمحہ خان نے سل کے پیغام کوتقارت سے تھکرادیا۔اس کے ساتھیوں نے ر صاحب کے سفیرکو دھ تکار کر کہا:'' اگر آئیدہ سیدصاحب کی طرف سے کو کی شخص بیا م ملح لے کرا یا تر ہم اس کا سراڑادیں گئے۔''اب جنگ ناگزیر ہوچکی تقمی،سیدصاحب نے مجاہدین کو حریف پرشب خون کا کھ دیا۔ اجازت ملتے ہی چندسو مجاہدین نے یار محد خان کے تشکر پر حملہ کردیا اور اللہ تعالیٰ کی مدون فرت ہے جرت انگیزطور پر یاد محدخان کے لئکر جرار کو تتر بتر کر کے دکھ دیا۔ یا رمحد خان خود بے سروسامانی کے عالم میں ذخی ہوکر پیٹا در کی طرف بھا گا گرراہتے ہی میں ''ہر یانہ'' اور'' دوڈ حیرو'' کے درمیان مرگیا۔ بارک زئیوں کاطیش، سلطان خان کا حملہ: یارمحدخان کی ہلا کت نے اُفغانستان کے حکمران خاندان میں یکدم تعلملی بیادی اورسب کے سب اس حقیقت کونظر انداز کرکے کداس حادثے میں یار محرخان فود تصور دارتھا، سیدصاحب کواپناسب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے،علادہ ازیں انہی دنوں ہندوستان کے جنر برعتی علاء ومشائخ نے ، جوسید صاحب کی حق گوئی سے نالال اور سرحدی علاقول میں ان کی تحریک کی كاميابي يرچين بجيس تتے، بارك زكى حكر انول كو درغلا ناشروع كرديا۔وہ اپنے جاہ ومراتب اور دنيوى مقاصد کے لیے سیدصاحب کی تحریک کوخطرناک سجھتے تھے، چنانچدانہوں نے ایسے نتادی مشتمر کے جن میں سیرصاحب کو انبیاء واولیاء کا حمتاخ اور اہل سنت والجماعت کے عقائد سے برگشتہ ظاہر کیا کیا تھا۔ بارک زکی تھر انوں کو بیر فآدی این اغراض کے عین مطابق نظر آئے، اس لیے انہوں نے سد صاحب ہے کوئی صفائی لیے بغیر یک طرفہ طور پر انہیں بدعقیدہ ویے دین مان لیا اور ان کے خلاف بڑے پیانے پر جنگ کی تیاری شروع کردی۔

کھ عرص بعد سلطان محمد خان اپنے بھائیوں بیر محمد خان ،سید محمد خان اور اپنے بھینے حبیب اللہ خالا کے ساتھوں کے بارک ذریع ہارک ذریع جائے۔سید صاحب نے قاصد کے ذریعے بارک ذکی حکمر انوں کی اس عهد شکنی کم سلطان محمد خان کو میذ بانی پیغام بھجوایا:

''ہم نے تمہیں جہاد کی دعوت دی، تم نے ، تمہارے بھائی پیرمگر خان نے اور بہت سے صاحبان سے امارے ہاتھ پر بیعت کی اور اس بات کا عہدو پیمان کیا کہ ہم جان ومال سے اس کار فیر بیل شریک ہوں گے ۔ تمہارے بھائی دوست مجھ خان (حاکم کائل) نے ہمیں کہا تھا کہ میرے یہ بھائی منافق اور دغاباز ہیں، یہ بھی آپ سے وفائیس کریں گے ، مگر ہم نے اس کے کہنے کا بچھ خیال نہیں کیا، مگر جب بدھ سکھے سے مقابلہ ہوا تو وہی ہوا جو دوست محمد خان نے کہا تھا۔ تمہارے بھائی یار بھ

سیرصا حب کے اس زبانی پیغام اورتحریر شدہ خطا کوکوئی اہمیت نیدی ادر کہا:'' ہم نے اس بات پر کمر

باندہ لی ہے کہ تم جیےلوگوں کو تم کر کے اس مرز مین کو پاکردیں گے۔''
اب سدصا حب کے لشکر مجاہدین کو ایک بار پھران کلہ گوا فراد کے مقابلے پر آٹا پڑا جو کفار کے مقابلے ہے گریزاں مگر مجاہدین کے تون میں ہاتھ دیکئنے کے لیے بے چین تھے لڑائی سے قبل سلطان محمد خان ، پرمجھ خان ، سیر محمد خان اور حبیب اللہ خان نے قر آن مجد پر ہاتھ دکھ کو تسم کھائی تھی کہ وہ سیدصا حب کے مقابلے تھے پیٹے پھیر کر ہرگز نہیں بھا گیں گے۔ یہی قسم تم تم ام افسرانِ فوج اور وزیروں ومشیروں سے لی مقابلے میں ہوئیز کے میں ہوئیز کے کہ میدانِ جنگ کی راہ میں دو نیز سے گاڑ کران کے بچے میں آن بیزوں کے درمیان سے گزر کرمیدان کا ڈرکر میدان سے گزرکران کے بچے میں شر آئن مجید کو لئکا دیا گیا ہے تھے۔ تین جھے گھڑ سواروں کے اورایک پیدل سپاہ کا

تھا۔ پیدل صے کا کمانڈ را یک انگریز تھاجس کے پاس دوتو پیس بھی تھیں۔
مایار کے مقام پر دونوں کشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ سیدصاحب کے ساتھ مقائی پختون سرداروں کی
جی خاصی تعدادتھی جن کے پاس اپنے اپنے قبائل کے جتھے تھے گر جب حریف کے کشکرے گولہ باری
اونے لگی ادر گولے کشکر مجاہدین کے آس پاس پھٹنے لگی تو اکثر مقائی جنگجو اِدھراُدھر ہوکر چھنے لگے۔ سید
صاحب کے ساتھ صرف دو ہزار کے لگ بھگ مجاہدین رہ گئے۔ اسے میں بارک ذیموں کے کفار کا ایک
گر سوار طوفانی دستہ تیزی سے مجاہدین کی آگی صف کی جانب آیا۔ وہ نگی تکواریں سونتے جلارہ سے تھے:

"بدکهال ہے؟ بدکهال ہے؟"

سیدصاحب آگلی صف بیل موجود منتے، انہوں نے دہمن کوئز دیک آنے دیا۔ جب چالیس پیاس قدم کا فاصلہ رہ گیا تو سیدصاحب نے رائفل سنبھال کر نعرہ تکبیر بلند کر کے ان پر فائز کیا، ساتھ ہی دیگر مجاہدین سنجی بندوقیں چلا نمیں۔ اس کے باوجود وشن کا طوفائی دستہ ندر کا اور مجاہدین کی صفوں میں آن گھسا۔ مجود پروست مدست اڑائی ہوتی رہی۔

سیرصاحب کے آس پاس پانچ مو کے لگ بھگ افراد تھے، سیدصاحب ایک ساتھ دو دو بندوقیں سنجائے دائیں اور بائیں گندھے پر رکھ کرپے درپے فائر کررے ہتے۔ چند ہی کمحول میں دشمنوں کار دستہ پہیا ہو گیا۔ حریف کے لنگر سے میکے بعد دیگرے کئ گھڑ سوار دستے ای تیزی سے حملہاً ور ہوئے گر مٹی بھر بجاہدین نے تھمسان کی جنگ اڑ کر انہیں ہر بار بسیا کردیا۔ بارک زئیول کے کئی دیتے اس طرح حط كركے بسيا مو گئے اور مجاہدين بچاس بچاس، ساٹھ ساٹھ كى ٹوليوں ميں بث كران كے تعاقب مي دوڑے مٹی بھر بچاہدین کے ساتھ اُفٹانستان کی منظم اور پیشہ در افواج کو کھلے میدان میں یول پہا كرديناور حقيقت اس كھلى نفرت الهيدكا كرشمه تھا جونامكن كوممكن بناديتى ب-

بارک زئیوں کے تعاقب کے دوران مجامدین کی بہادری کے عجیب دخریب وا تعات سامنے آئے۔ علدين بين مقاى قبائل كے نوعمرلا كے بھى شامل تھے۔ايك تيرہ چودہ سال كا بحية كنذاسه ليے لار ماتھا، النزائي ومقاى زبان من ' كفرچك' كهاجاتاب أنغان فوج كاليك زره يوش گفرسوارسيا بى اس يج ے سامنے آیا تو نیچ نے گنڈاے پر گرفت مضبوط کی اور اُچھل کر اس پر بوری قوت سے دار كرديا \_كندا ي كنوك بال كاطرح خمار كمي ، البندا آئن يوش سوار كى زره يس يعنس كرره كئى .....وادا س ا جا تک جلے سے اتنا خوفز دہ ہوا کے گھوڑے کو ایر لگا کرمیدانِ جنگ سے بھا گنے لگا ..... مگر عجیب تربات بد ہونی کراس نیچے نے و گنڈاسے کوسوار کی زرہ میں بھنساد کیے کراس پرابٹی گرفت اور مضبوط کردی کر کہیں میرا '' واحد اسلیٰ' ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ نتیجہ بیڈنکلا کہ بچے گھوڑ ہے کے ساتھ ساتھ کھسٹیا جلا گیا۔ اس کے بادجود اسابى فكرنبيس تقى ده جلّار القاند ورا كفريث ع يورو " (يد مارا كنراسه لي جار باب-) كالدين نے یہ عجیب صورت حال دیکھی تو اس گھڑ سوار کے پیچھے دوڑ کراہے نیچے گرالیا۔ سوار کے گرتے ہی گنڈاے ك نوك زره ب بابرنكل آكى بنها مجابدا بنااسلى سنجال اس پرثوث پردااورات قل كرديا ..

سلطان محمدخان، پیرمجمدخان اورسیدمجمدخان کو بارک زئی حکمران بھائیوں میں بڑی تو ت کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ان کی شکست سے دور دور تک سیداحد شہید کے جاہدین کی شجاعت، ہمت اور عسری مہارت کی دھاک بینے گئی۔سیداحمد شہید کے تلص رفقاء نے اس فتح سے بیدا ہونے والی ہموار فضام پورالیوا فائدہ اُٹھانے اور دھمن کومزید دست درازیوں کا موقع نہ دیئے کے لیے انہیں مشورہ دیا کہ آ کے بڑھ کر یثادرکونتح کرلیاجائے اور سلطان محمدخان کی سیادت کا خاتمہ کردیا جائے۔

لشکرِ مجاہدین پیثا ور میں: سیدصاحب دو دن مردان میں مقیم رہ کرا پے لشکر کے ہمراہ پیثاور کی طر<sup>ن</sup> بر ھے۔سلطان محمد خان، جو شکست کے بعد فرار ہوکر پٹاور آگیا تھا، بی خبرس کر حدورجہ دہشت زوہ ہوگیا۔اے احساس ہوگیا کراب مجاہدین کی پیش قدی روکنااس کے لیے نامکن ہے۔ چنانچراس نے اپنی جان اور عہدہ بچانے کے لیے سیدصا حب کوخط میں لکھا:

261

"سلطان محمد خان توبہ کے لیے حاضر ہے۔ اگر کوئی کا فرجمی آپ کی خدمت میں آگرایمان لائے تو آپ اسے ضرور مسلمان بنا تیں گے، میں تومسلمان اور مسلمان زادہ ہوں۔ اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں، اب مجمی مجھ سے اپنی تقفیر ضہوگی۔ عمر بھر آپ کا تالح رہوں گا۔"

اگر چیسلطان محمدخان کے جرائم قابل معافی نہ تھے گرسید صاحب کا سینه عنو دورگز ر کا سندر تھا۔ انہوں نے اسے معاف کردیا تا ہم مجاہدین نے پشاور کی کئ کر ہی دم لیا۔ان کی آمدی خرس کر پشاور کے لوگ استقبال کے لیے جمع ہو گئے کشکر پیٹا درشہر میں داخل ہوا گر اس مجاہدا نہ شان کے ساتھ کہ نگا ہوں یں قہروانقام کی جگہ محبت واخوت کے دیے جل رہے تھے۔کوئی دکان لوٹی گئی نہ کسی کا تھرجلایا گیا۔ مردارول کے غلط پروپیگیٹرے کے باعث جوعام لوگ سید صاحب سے دہشت زوہ تھے وہ ان کے حن سلوک کے قائل ہو گئے ۔مجاہدین بیثاور پہنچ تو بھوک سے ان کا برا حال تھا لشکر کے پاس خوراک تقريانتم ہو يكئ تقى اوھرشېر كے تمام باز ارسيد صاحب كے عم كے مطابق حفاظتى نقط نظر سے بند ہے۔ سیرصاحب نے دکانوں اور گوداموں کولوشنے کی بھی تختی ہے ممانعت فرمادی تھی۔ان کا تھم تھا کہ کو کی مجاہد کی باغ ہے پھل تک نہ تو ڑے۔ ایسی حالت میں مجاہدین دودان شہر میں بھوکے بیید تیام پذیررہے۔ ائ دوران سیرصاحب نے امن وامان کی صورت حال قابویٹ دیکھرکر باز ارتھلوادیے تھے اورشہر میں چہل پہل ہوگئ تھی گر بجاہدین کی خوراک کا کوئی انتظام نہ ہوسکا تھا۔ آخر کارتیسرے دن ارباب برام خان نے اناج کی کی بڑی دکا نوں ہے آٹا خرید نے کا انتظام کر کے روٹیاں پکوا کی اور بول عن دن ابعد مجاہدین کے حلق سے روٹی نیچے اُتری ۔ یہ فاتح لشکر کے نظم وضیط ، امیر کی اطاعت اور مفق صین پر شفقت کی جیرت ناک مثال ہے۔

پٹاورسلطان محمد خان کے حوالے: چندون پٹاورٹس قیام کے بعدسیدصاحب نے سلطان محمد خان کا جانب سے معانی اور اطاعت کے وعد ہے پراعتبار کرتے ہوئے پٹاوراس کے حوالے کرکے واپسی کا فیملہ کیا۔ اس فیصلے سے سیدصاحب کے اکثر تخلص ساتھی متفق نہ تھے۔ انہوں نے سیدصاحب کو بارک نیملہ کیا۔ اس فیصلے سے سیدصاحب کی یا اور کہا کہ سیاوگ دغابازی کے عادی ہیں، آپ کے ساتھ دوبارہ نواری کریں گرسیدصاحب نے غیر معمولی مروت اور وسعت قبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹاور سلطان محمد خان کے حوالے کرنے کا فیصلہ اس شرط پر برقر اور کھا کہ وہ شرعی احکام کی بابندی اور جہاد میں سلطان محمد خان کے حوالے کرنے کا فیصلہ اس شرط پر برقر اور کھا کہ وہ شرعی احکام کی بابندی اور جہاد میں سلطان محمد خان کے حوالے کرنے کا فیصلہ اس شرط پر برقر اور کھا کہ وہ شرعی احکام کی بابندی اور جہاد میں

,

ارخ انفانستان: جلد اقل لله بن ایک مقامی سردار عمنایت الله خان کے خط کی چند سطریں اس طبقے کی ذہنیت واضح کرنے کے لے کانی ہیں۔اس نے مولانا اساعیل شہید کواپنے خط میں لکھا تھا: '' قرآن وسنت اور علماء سبتہاری لى بىن كىكن و بى احكام جو كتاب دسنت سے ثابت بيں ہمارے او پرشاق اور بار بيں .....اس سليلے من بم جلك كے ليے تيارين، پر جوفيعلد موسومو۔ اگر بم غالب آ گئتواپئ رسوم أفغاني يرقائم ريي ع اورا گرتم غالب آئے اوراس ملک میں تمہارا عمل وخل ہوا تو ہم اس ملک کوچھوڑ کر منی کا فری عملداری مي طيح جائي محتاكدوبال اطمينان سائي بابدادا كطريق يرعمل كرسكين"

عادین کا فتل عام: اس خطیس باپ داداکی رسوم کوجس طرح ب با کاندانداز سے شریعت پرترج ... رح ہوے ان کے تحفظ کے لیے شریعت کے خلاف کوارا تھانے کے عرم کا اظہار کیا گیا ہاس سے امازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر جاہلیت کا زنگ کس قدر پڑھ چکا تھا۔ بیرہ فضاحی جس میں برصاحب کی تحریک کے خلاف ایک خفیر سازش تیار کی گئی جس کے مطابق دور دراز علاقوں میں تھلے ہوئے مجاہدین کے ابلکاروں اور عملے کو بیک وقت آئل کرنے کا فیعلہ کرلیا گیا۔ سازشیوں نے حملے کے دن کی علامت یہ طے کی تھی کہ اس دن بستیوں میں نقار ہے بچائے جائیں گے۔ یہ اشارہ ہوگا کہ الدین پراجانک حملے کے لیے تیاری کر لی جائے منصوبے کے مطابق مقررہ دن نقارے بجائے گئے الدرازشيول في متصيار تياركر كيي مجاهرين في تقارب بجني كى وجد يوجيمي تومقا مى الوكول في كها: "مي جارک کٹائی شروع کرنے کا علان کیا جارہاہے۔''

ات كاندهرا تصلية ى تمل عام شروع موكيا - بهت سے عابدين كوان كى ربائش كامول پر كھيركر تل كرديا كيا- بهت سے نماز عشاء كے ليے وضوكرتے ہوئے شہيد ہوئے۔ ايسے بھى ستے جنہيں نماز پڑھتے ہوئے خاک وخون میں تڑیا دیا گیا۔مساجد میں بھی انہیں پناہ نہیں دی گئی بلکہ گھیر گھار کر باہر ڈکا لا مياادرب وردى سے شہيد كرديا كيا۔

میرصاحب کے ایک معتمد ساتھی حاجی بہادرشاہ رامپوری بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے، وہ سید مامب کا طرف سے گڑھی امان زئی کی جانب جارہے تھے۔ رائے میں ایک گاؤں ُاساعیلہ' کے لوگوں نے انہیں پیچان کرردک لیا۔ حاجی صاحب بھی انہیں جانے تھے، ان لوگوں نے ان کا خوب الزار داكرام كيا- پُرتكلف ضيافت كى، عشاكاوت بواتوكينے لگے: " معفرت! آپ تشريف لے آئے نگ<sup>انگر</sup> بی الامت قرمایتے۔''

علمناعماحب نمازیہ صانے گئے، انہیں کیا خرتھی کہ بیلوگ دوست کے دوپ میں جانی دخمن ہیں اور

264

تاريخ افغانسان جلداة ل سیان کی آخری نماز ہے۔ حاجی صاحب جوں ہی پہلی رکعت کے عجدے میں گئے، ظالم مقتریوں: میان کی آخری نماز ہے۔ حاجی صاحب جوں ہی پہلی رکعت کے عجدے میں گئے، ظالم مقتریوں: میں میں میں ہوئے۔ تکواریں سونت لیں، بستی کے خان، اساعیل خان نے تکوار کا ایساز ور دار دار کیا کہ حاجی صاحب کا ہر

کٹ کرالگ ہوگما۔ خدا رحمت کندا ای*ن* عاشقان پاک فیزیت ما بنا کردند خوش رہے بخاک وخول غلطیدن یشاور میں سیدصا حب کے انتہائی قریبی ساتھی مولا نامظہرعلی، ارباب فیض الشرخان اور چنریادین شہر میں شری ادکام کے نفاذ کے لیے تھمبرے ہوئے تھے۔ پشاور کو نتح کرنے کے بعد سید ماحب نے اے اس شرط پرسلطان محمد خان کے پاس رہنے دیا تھا کہ دہ شریعت کی پابندی کرے گا اور اسلام نظام کے نفاذیش معاون رہے گا۔ عمر اب سلطان محمد خان خود مجاہدین کے خلاف اس سازش میں پیش پیش میں تا اس کے بھائی پیرمجمد خان نے مولا نامظبر علی ، ارباب فیض اللہ خان اور دیگر مجاہدین کو دعوت کے بہانے ا پنی حویلی میں بلایاادرو ہیں شہید کرڈالا۔

کچھ کاہدین سید صاحب کے تھم سے عُشر وصول کرنے ''سُدُم'' کے علائے میں مقیم تھے۔ انبی دوسری بستیوں میں مجاہدین کے قتلِ عام کی اطلاع ل گئے۔ دونور آاہے ہتھیار لے کرآبادی ہے ابرائل م اوركى ندى ك كنار ب بناه لى ات شيل كاليك مردارجس كانام مين خان تقاء ادهرا لكاريد شخص بجاہدین کے تتلِ عام میں شریک تھااور گاؤں اساعیلہ میں مجاہدین کے افسر حاتی بہادر خان کواماز کی حالت میں شہید کرنے والول میں بھی شامل تھا۔ان مجاہدین کو یہاں دیکھ کروہ حیران ہوا کہ میں مام ے کیے ویک فطے۔ چونک عجابدین سکم اور چو کئے تھاس لیے سین خان نے ان سے بڑی مدردان باتی كيس اورانيس اطمينان دلايا كدوه انبيس ابنى بناه ميس لے كر بحفا ظت ان محركز پنجار بهنچاد ع؟-جب مجاہدین اس کی پُرفریب باتوں ہیں آ کراس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے تو اس نے کہا: '' ہم المانا بنای سے ڈرتا ہوں اس لیے مہیں سلح حالت میں نیں لے جایا جاسکاتم اے ہتھیار مرے مرسل المانت کے طور پررکھوادو، میں تیسرے روز پنجار میں تہمیں پہنچادوں گا۔''

اس خوف ودہشت کی فضا میں مجاہدین اس بدیخت کو اپنا نجات دہندہ سمجھے کر اس پر کمل اعماد کر کج

تھے۔انبول نے اپنے ہتھیاراس کے حوالے کردیے، وہ انہیں لدوا کر گاؤں لے گیا۔اب کا اس رہ گئے تھے۔ پچھ دیر بعد گاؤں کی طرف سے قاتلوں کا ایک سلیم گروہ آیا اور بجاہدین پر بل بزا۔ ایک ایک مجاہد کو نینے گرا کر خنجروں، چیر یوں اور تواروں سے جانوروں کی طرح ذیج کیا گیا۔ان میں سے عظیم

اللہ خان نای ایک مجاہد نے اس گاؤں کی ایک خاتون سے نکاح کیا تھا۔ بلوائیوں بی اس کا سسر ممکل

ارخ انغانستان: جلد إقال خال تفا مجابدین سے ان کی نفرت کا ندازہ لگائے کے سسرنے خودایے مجاہد دامادکو بچھاڑ کرایے ہاتھوں ےاں کے گلے پرچیری چلائی۔

علاقد مینی میں غاذی پیرخان جماعت دار کئ عابدین کے ساتھ رہائش پذیر تھے، تل عام شروع ہوتے ہی دہ بندوقیں لے کرایک معجد میں چلے گئے اور درواز سے بند کر کے محصور ہوگئے۔ سازشیوں نے آگر چاروں طرف سے مجد کو گھیر لیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مجاہدین کو مجدے اتی جلدی نکالنا مكن نہیں ہے تومجد كو آگ لگانے كے ليے تيار ہو گئے تا كە بجابدين اندر جل كر را كھ ہوجا كيں۔ بيد نناوت، سنگ دلی اور مرده دلی کی انتهائقی که میلوگ الله کے گھر کی حرمت بھی فراموش کر <u>یک</u>ے متھے اور اے جلانے پر آمادہ تھے۔اس صورت حال میں علاقے کے علماء، بیرزادے اور سید حضرات وہاں آگئے ادر بلوائیوں کی منت ساجت کر کے انہیں مجاہدین کی جاں بخش پر آبادہ کرنے کی کوشش کی مگر ان ظالموں برکوئی اثر نہ ہوا۔ بید کی کی کہ کہا تین گھروں سے نکل آئی ادرایتے اپنے گھر کے مردوں ے ہتھیار چین کرانہیں اس ظلم ہے تح کرنے لگیں مگردہ ٹس ہے میں نہ ہوئے۔

جب بركوشش ناكام بوگئ تو علاقے كے اقليق افراد جوزياده تر بندوينيے تھے، ايك وفد بناكرمحاصره کرنے دالوں سے مطے۔ دراصل شرعی نظام کے نفاذ سے اقلیتی گروہوں کو دہ تحفظ ملاتھا جس سے دہ پہلے محروم تھے، انہیں ذمیوں کے لیے تعین کردہ تمام شرعی حقوق ال رہے تھے اور سرداروں کی ظالماندلوب مار البيل بلل بارنجات الي تقى \_ چنانچ وه اپنے ليے بجاہدين كا وجود غنيمت سجھتے تتھے۔وہ آ كے آئے اور : فریاد کرنے گئے: ' نتم ان بےقصور ول کومت مارو ، انہیں جارے حوالے کرد د ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انہیں ﴾ سربار شاہ کے پاس نہیں جمیجیں گے، انہیں دریائے سندھ کے پاراً تاردیں گے کہ یہ کہیں اور چلے جا کیں '' ظالموں پراس دوخواست کا بھی کوئی اثر ندہوا بلکہ دہ محید کوآگ نگانے کی تیاری کرنے گئے۔مجاہدین فان خداکوا تش زدگ سے بیانے کے لیے جان جھیلی پرد کھ کر با برنکل آئے۔ باوائیوں نے پہلے توان کا المال داسباب لونا جوده مجدين چيور گئے تھے، پھران كا تعاقب كركيتى كے باہرانيس كيرليا ادركى الكى كرنجى زنده نه جائے ديا۔

سر مرض .....جاہلیت کا کبروخوت اور حب جاہ: سیدصاحب کے رفقاء کے ساتھ تباکل سرداروں مرال صورت حال کو داختی طور پر سامنے لانا اس لیے ضروری سمجھا گیا تا کہ قار کین کو انداز ہ ہو کہ · اُنفانتان وہندوستان میں ایک عظیم سیاس اور دین تبدیلی بیدا کرنے کی اہلیت رکھنے والی سے زبر دست چود هوال بار

ارخ افغانستان: طداول تحریک آخراتی جلداور یکدم کیے تاکام ہوگئ۔

حرید، من بعد در استان کردہ تفصیل سے بیمیاں ہو چکاہے کہ سیدصاحب اور ان کے دفتا ہو کو کھول کو خوص کو خوص کے خوص کے استان کرد تفاج کو کھول کے انہ کا معرف کے استان کی ایک کر دوں کی بجائے اصل تقصان اپنے ہی مسلمان ہمائیوں سے پہنچا جو بظاہران سے بیعت جہاداور نفاذ خریدت کے لیے جان و مال سے قربانی دینے کا عہد بھی کر پچکے تھے مگر سرداران نخوت، حب جا، مر ورقابت اور قبائی کی اصلاحی تحریک کو قبول ورقابت اور قبائی کی اصلاحی تحریک کو قبول کرنے اور اس کا ساتھ دوئے پردل سے آبادہ نہ ہونے دیا۔ بالآخر سے خذبۂ جا ہمیت، عاقبت نائد کی اور کی بروغوت انہیں مجاہد کی وہ کی جہاد کا دو کی بروغوت انہیں مجاہد کی قب میں برا بھار نے کا باعث بنا، یوں اس سرز مین میں جہاد کا دو کی بروق تی ترق کر کے بورے خطے کی قسمت برل سکتا تھا، نیست و نا بود ہوگیا۔

شہدائے بالاکوٹ: سیداحمدشہیدائے غازیوں کے تل عام کے بعداس علاقے کی اصلابِ احوال میں ہوگئے۔ وہ جان گئے کہ افغانستان سے ملکتہ کے ساحل تک مسلمان گہری نیند میں ہتا ہیں اور تاید کفریہ طاقتوں کی کمل اجارہ واری کے بعدان کاظلم وتشدوی انہیں اس خواب گراں سے دگا بائے گا۔ انہوں نے سٹیرکا ڈرخ کمیا اور داستے میں بالاکوٹ میں پڑاؤ کے دوران سکھوں کے زنے میں آگئے۔ 24 ذی تعدہ 1246 ہے (س 1831ء) کو سیدا حمدشہیدائے رفقاء سمیت بڑی جانبازی سے سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہاوت نوش کر گئے۔ ایوں کفریہ طاقتوں سے ارض ہندواً نظانستان کو بچانے کے لیے شروع کی جانے دالی ایک ذیروست تحریک امیالی کی مزل تک بیٹی سے بہت پہلے تم ہوگئی۔

BEA.

## مآخذو مراجع

ه ...... تارخ دعوت دعزیمت، مولاناسیدا بوانحسن علی ندوی هی ..... سیدا تحرشهید، مولانا غلام رسول مهر کی ...... سید با دشاه کا قافله، آباد شاه بوری مرحوم

### يندر ہوال باب

# کھ بتلی حکمرانوں کا دور

سدا احمد شہید روائی کی شہادت کے بعد تحریک مجاہدین آب و تاب سے نہ چل کی۔ اگر چان کے خلفا ہے نہ سخانہ ' میں متبادل مرکز بنا کر جہادی تربیت اور کفار نے آزادی کی ذبن سازی کا کام کی نہ کی صورت میں برقر اررکھا گراب وہ اغیار کی راہ میں کوئی ایسی مضوط دیوار کھڑی نہیں کر سکتے ہے جس کی صورت میں برقر اررکھا گراب وہ اغیار کی راہ میں کوئی ایسی مضوط دیوار کھڑی نہیں کر سکتے ہے جس کے اس خطی میں اسلام وشنوں کا بہ نتیجہ ضرور لکلا کے اس خطر لینے والے ستنقبل کے جاہدین تیار ہوتے رہے۔
کہند سان وا فغانستان میں انگریزوں سے ظر لینے والے ستنقبل کے جاہدین تیار ہوتے رہے۔
انگریزوں کی واپسی نے آگریزاس زمانے کی سب سے بڑی استعاری قوت تھے۔ ہندوستان کے اکثر رہنے ہوں عالم بر تھے۔ تا ہم ان کی سازشیں یہاں بھی سازی سازی میں مروف شعے۔ انگریزوں کے لیے بظاہر یہاں قبضے ہوئی کی سازی میں جاری سے با اس کے باوجو وانہوں نے یہاں فوج کشی میں جلدی نہیں کی۔ ان کے زویک میں کوئی تھی۔ ان کے زویک کی ملک پر قبضے میں زمین کا حصول تا توی شری ۔ اس کے بال قدم میں حدول کی دولت اور پیدا وارکو لوشا تھا۔
کی ملک پر قبضے میں زمین کا حصول تا توی شریقی۔ اصل مقصد وہاں کی دولت اور پیدا وارکو لوشا تھا۔
کی ملک پر قبضے میں زمین کا حصول تا توی شریقی۔ اصل مقصد وہاں کی دولت اور پیدا وارکو لوشا تھا۔
ال کی ایک لیک دولریقے ہو سکتے تھے۔ پہلا محکری اور دومرا سیا تی۔

اُنفانستان کے حالات سے واقنیت کی بنا پر وہ جانے تھے کہ یہاں عسکری کارروائی اتن آسان نہیں سے حریت پندا اُنفان عوام ان کے مقابلے میں ٹم ٹھونک کر کھڑے ہوجا عیں گے اور بول اُنہیں لینے کے اسے قریت پندا اُنفان عوام ان کے مقابلے میں غلبے کی تھی جو نہایت محقوظ تھی۔ انگریزوں نے ای کور جے دی اور الاسکے تیں۔ دوسری صورت سیاس غلبے کی تھی جو نہایت محقوظ تھی۔ انگریزوں نے ای کور جے دی اور اس کھرے سام کرنے کی کوشش شروع کردی کہ اُنفان عوام اُنسکے ذرایوں میں جعلام میں اور اس ملک کی ساری دولت برطانیہ کے خزانوں میں جع اور اس ملک کی ساری دولت برطانیہ کے خزانوں میں جعلام اُن اُن سے اُن اُن سے اُن اُن کے اُنفان عوام مجبور ہو کہ بغاوت بھی کرتے تو آئیس اپنے ہی ہم تو موں سے لڑنا پڑتا اور اُنسکے اُنسکہ اُنسکے اُنسکے بھی ہم تو موں سے لڑنا پڑتا

268 تاريخ افغانستان: جلدِاوٌل اورانگریز کمی بھی نقصان ہے تھوظ رہتے۔اس کے ساتھ ساتھ انگریز کی مشہور پالیسی 'لڑاؤ اور حکومت کر'' ہور اریک میں معظم نظر بیاتھا کہ مندوستان کی طرح اَ نفائستان کو جی چھوٹے جیوٹے موہول، بھی کار فرمار ہی۔ انگریز دں کا طمح نظر بیتھا کہ مندوستان کی طرح اَ نفائستان کو بھی چھوٹے جیوٹے موہول، ر یاستوں اور کروں میں اس طرح بانث دیا جائے کہ ہر تھے پران کے حلیف حکومت کردہم ہول جو باہم " اوت جھوٹ تے رہیں اور بول مکر در سے کمز درتر ہوکراس کے آگے اپ مفادات کے لیے سو اول رہیں۔ ملک کو کمزوری اور انتشار کی اس حد تک پہنچانے کے بعد آخری مرحلے میں زمین پر تینے کیا ماسک تھا۔ وہ اپنے لا وُلشکر کے ساتھ کمزور ، لئے پٹے اورنگزوں میں بئے اُ فغانستان پرا ٓ سانی سے تبنیه کر کئے تھے کسی ملک برعسکری لحاظ ہے قابض ہونے کے بعد انگریزوں نے اپنے اقتدار کومنتکم کرنے کے ليے'' نظام تعليم'' کي تبريلي کونجي اپني ياليسي کا حصه بنايا ہوا تھا جس کے تحت تمام نوآ باديات بي نسل نو کواپتامستقل ذہتی غلام بنانامقصود تھا۔اس منصوبے کے پہلے مرسطے پر عمل کے لیے انگریزوں کو ثاب شجاع سب ہے بہتر آلة كارمعلوم ہوا۔ آپ پڑھ ميكے ہيں كەشاہ شجائ ابدالى خاندان كافر دتھا جوايے آ باءوا جداد کی غیرت وخود داری کے برنکس پر لے درجے کا مفاد پرست اور کم حوصلہ انسان تھا۔ وہ پہلا أفغان حكمران قفاجس في الكريزون كودثمن كى بجائے دوست كى حيثيت دى تقى بربر اقتراراً في کے بعداس نے 7 جون 1809ء کو پشاور ٹیں انگریز سفیر کے ساتھ دوئتی کا معاہدہ کیا تھا۔ بیشاہ ٹجاٹ کی جوانی کا زمانہ تھا۔اس وقت اس کی عمر کوئی 30 برس کے لگ بھیگ تھی۔اس کا انگریزوں کی طرف دو تی کا ہاتھ بڑھانا اُ فغان محوام کو حخت نا گوارگز را تھاا در انہوں نے فوری طور پر بغاوت کر کے شاہمحود کو باوشاه بنالیا تھا۔ شاہ شجاع اُس وقت بغاوت پرقابونہ پاسکا تھا،حصول اقتدار کی کئی ما کاممهات کے بعد آخر کاروه دل شکته موکمیا تھا اورادھرےادھر مارا مارا پھر تار ہار ہا تھا۔اس دوران ابدالیوں کامشہور

ز مانہ'' کوہ نور میرا''ای کے پاس محفوظ تھا۔ 1813ء میں وہ پیثاور میں پناہ لیے ہوئے تھا کہ شہر کے حاکم عطا محمد خان نے اے گرنآر کرکے سکھول کے حوالے کر دیا۔ حاکم پنجاب رنجیت شکھنے اسے دوسال تک اپنے پاس نظر بندر کھا تا کہا ک سے کی طرح کوہ نور میرا حاصل کر سکے گرشاہ شجاع نے اس ہیرے کا پنتہ کی کونہ بتایا۔

انگریزوں کی پناہ میں: 1815ء میں وہ سکھوں کوئیل دے کراسیے اہل خانہ سمیت سکھوں کی تیدے نکل بھا گااور انگریزوں نے بناہ اور تعاون کا طالب ہوا۔ انگریزوں نے اسے کوہ نور ہیرے کی قبت بر افغانستان کی حکومت والبس ولادینے کی تقیمی وہائی کرائی۔ تب سے شاہ شجاع انگریزوں کی عملدار کی میں بہتی گرارا تھرسترھی بلوچ امراء میں رہتا آرہا تھا۔ ورمیان میں کچھ عرصہ اس نے شکار پور (سندھ) میں بھی گرارا تگرسترھی بلوچ امراء ارخ انعانتان: طداة ل

راں نے آخراے دہاں ہے بھی تکال دیا۔ شاہ شجاع نے تقریباً 20 برس لدھیانہ (پنجاب) میں گزارے اور ے اگریز کے اشارے پر اَفغانستان کا جلاوطن بادشاہ ہونے کا دعوے دارر ہا۔اس دوران اُنغانستان ہے ریاں خاندان کی حکومت نا پید ہوکرافتد اراٹھارہ بھائیوں کے ہاتھا گیا تھا۔سیداحمرشہید کی تحریک اس دوران أنفى ادراً فغانستان كى سياست يركوني غير معمولي اثر ڈالے بغير تتم ہوگئے۔

ناہ شجاع کی مہم افتدار: اب حد در ہے اعتقار اور خانہ جنگی کا دور شروع ہو چکا تھا۔اس موقع سے فائدہ ۔ وصلہ یا کرسکھوں نے کا ٹل پر چڑھائی کی منصوبہ بندی شروع کردی تھی۔انگریز وں نے انہیں بھی ساتھ ملانا مناسب سمجھا۔ چِنانچے مطے بیہ ہوا کہ انگریز ول اور سکھول کی مشتر کہ افواج آفغانستان پرحملہ کریں گی اور شاه شياع كو أفغانستان كابا دشاه بنايا جائ گال ظاهر باس صورت مين أفغانستان كى حكومت در حقيقت اگریزوں ہی کے ماتحت ہوتی اور انہیں افغانستان کی دولت لوٹے کا بورا بورا اختیار رہتا۔ سکھول کی فرشنوری کے لیے شاہ شجاع نے رنجیت سنگھ سے مدمعاہدہ کرلیا کہ حصول افتد ار کے بعدوہ پشاؤر، ڈیرہ اماعل خان اورڈ یرہ غازی خان سمیت ملحقہ علاقوں کا مالیاتی نظام سکھوں ہی کے یاس رہنے دےگا۔ لدھیاندے قندھار: اس معاہدے کے بعد 1833ء میں شاہ شجاع اینے حمایتیوں کی فوج لے کر لدهیانہ سے قدرهاری طرف روانہ ہوا۔ دریائے سندھ عبور کرکے وہ شکارپور جاتھ ہرا۔ فوج کے بل بوتے برای نے ان علاقوں سے سندھ کے میروں کو بے دخل کر کے اپنی حکومت کا اعلان کردیا۔ 1834ء کے آغاز میں وہ قندھار کے قریب بہتجا، اس کے ساتھ اُفغانی اور ہندوستانی سیاہیوں کے علاوہ انگریز فرجین کو کھے کر لوگ جیران رہ گئے۔ یہ پہلاموقع تفا کمانگریزی فوج کے قدم اس سرز مین پر پڑے تے۔انگریز سپاہیوں کا کمانڈرمٹر کیمیل تھا۔ قدھار یوں کے لیے اتنے بھاری بھر کم اشکر سے مقابلہ

أمان بيس تفاچنا نجدانهول فے كائل كے حاكم دوست محد خان سے احداد طلب كى-اُو تُحامُ كَى شكست: حاكم كابل دوست محد خان كوقته هار برشاه شجاع كے حملے كي خبر بينجي تو بہت پريشان

الماره الكي لشكر لي كرفورا فترهار كي طرف ردانه هو كيا- فترهار مين كهندل خان مثناه شجاع سے اپناد فاع کرہاتھا کہاتنے میں دوست محمد خان کی افواج آن پینچیں۔شاہ شجاع کی فوج قندھاری اور کا بل کشکروں ر ایس از میران گرگئی۔اب گھسان کی جنگ ہوئی جس میں شاہ شجاع کے شکر کو بری طرح شکست ہوئی۔وہ السطميانيول كوكنوا كرميدان جنگ سے بھاگ فكلال كے ساتھ شريك انگريزى فوج كارسته بھى سخت

تنمانات اُٹھا کر بھا گا۔انگریز افسر جز ل کیمپیل زخی حالت میں قندھار بوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔

تارى افغانستان: جلداة ل ں اواساں بیوروں جزل کیمیں نے کچھ دنا فغان فوج کی قید میں گزارے۔سلمانوں کے تہذیب وتعرن کی سادگااوراد بر سین سیات میں ہے۔ کی شجاعت دخود داری سے اسے اِسلام میں دل چسپی محسوس ہونے کئی اور دہ اِسلامی تعلیمات ہے آگا ہی ں بات اور اس کے بیان کے دل کی ویزابدل کئی اور اس نے بخوشی اسلام قبول کرلیا۔ اس کے ماس کرنے دلا کے بیان کا اس کے دل کی ویزابدل کئی اور اس نے بخوشی اسلام قبول کرلیا۔ اس کے ے میں رہے۔۔۔۔ بعد وہ رہائی یا کرواپس چلا کمیا۔ادھرشاہ شجاع شکست کے بعد بڑی ردی حالت میں گرتا پڑتا ہاو چتان بہن جہاں قلات کے دالی میرنصیر خان نے اسے پناہ دی اور پھر بحفاظت لدھیانہ پہنچانے کا بندوبست کردیا۔ برای استان این این این این این ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک افغان ایجنٹ کے ذریعے مسلمانان اُنفازتان اِنگریزوں کی سرپرتن میں ایک اُنفازتان کے خلاف چیٹری جانے والی یہ مہلی جنگ تھی۔اس جنگ میں اُفغانوں نے اپنے تمام تر اختلافات مجلادیے تھے، انہوں نے جہاداور تو می گزائی سمجھ کراہے پورے اتحاد وا نفاق سے گزا اور کامیابی ہے ہمکنار ہوئے۔ بیرانگریزوں کی آفغانستان میں پہلی مہم تھی جس سے انہیں پوری طرح اندازہ ہوگا کہ ا پے کسی ایجنٹ کو یہاں کے مسلمانوں کے لیے قابل قبول بنانا کس قدر مشکل کام ہے۔ جب دوست مر خان قندهاري مهم مين مصروف تها توشاه شجاع كا مددگار سكه مردار بري سنگه دس بزارسيابيول كرماتي یشاور بی گیا تھا اور پشاور کا حاکم سلطان محمد خان اس سے خوفز دہ ہوکر جلال آبا دآ گیا تھا۔ ہری سگھ نے

پشاور پر قبعنہ کرکے ہر طرف نوف وہراس پھیلادیا تھا۔ دوست مجمد خان قد حاریس شاہ خیاع کو تنکست دے کر کائل پہنچا تو ہر طرف اس کی فتح کاڈٹکان گیا۔ طوا کف الملوکی کے اس دور میں ایک درجن کے لگ مجمگ ٹا اہل خود مختار حاکموں کے درمیان اس نے ایک'' قومی ہیرڈ' کی می حیثیت اختیار کرلے عوام دخواص سب کوا مید بندھے گلی کہ شایدوہ ملک وقوم کا

انتثارادرزدال کی دلدل سے تکالئے میں کامیاب ہوجائے گا۔دوست محمد خان نے بھی ال موتع ہ فائدہ اُٹھاتے ہوئے اپناسیای قد بلند کرنے اور اُفغانستان کو ایک حکمر ان کے ماتحت لانے کامفوج بندی نثر درع کردی۔ اس نے عوام کو ایک مشتر کے مقصد پر لاکھڑا کرنے کے لیے انہیں کفارے جہاد کا

تیار کا کا تھم دیا اور اعلان کیا کہ وہ پٹاور پر تملہ کر کے تمام اُفغان مقبوصات کو سکھوں ہے آزاد کرائے گا۔ قوم نے اس عزم کی بھر پور تائید کی۔ایک بڑے اجتماع میں اُفغان علمائے کرام، مشان اُور تو سالے کا کھے بود ہے۔ اکٹھے بوئے۔انہوں نے جہاد سے قبل ایک قومی امیر منتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔اس مقصد کے لیےدد

محمدخان سب سے موز دں آ دی معلوم ہوا۔ ویسے بھی ا*س تحر*یک کامحرک وہی تھا جب کہ اس <sup>کے دوسرے</sup> بھائی قومی مفادات اور ذمہ داریوں سے غافل تھے۔ دوست مجمد خان ان سے بہر حال بہتر تھا۔ شاہر کوا

دوست محمد خان اميرِ أفغانستان: يون 1834ء مين دوست محمد خان كو أفغانستان كالمير الم

271

ارخ انغانتان: جلد اول

يندرهوال يأب

تیا\_اَ نفان قبائل کے مردارول نے اس حکومت کا خیر مقدم کیا۔ ملک کے دفاع کومضبوط بنانے اور کفار سے جہاد کے لیے فور کی طور پر چندہ مہم اور رضا کار مجاہدین کی بھرتی شروع کی گئے۔ ملک کی بدحالی اور طوائف الملوک سے پریشان حال عوام نے اس موقع کو تعمتِ غیر متر قبہ بجھتے ہوئے پیٹ کاٹ کر چندہ دیا اور نو جوانوں نے بڑھ چڑھ کر خود کو وطن کی حفاظت کے لیے پیش کیا۔ اُفغانوں کے جوش وجذبے کا ایرازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ صرف مشرقی اُفغانستان کے شہروں اور دیما توں سے دس برار گھڑ

، اراد رہے ہاں ہزار پیدل بجاہدین دوست محد خان کے پرچم تلے بحع ہو گئے۔ ,وست محد خان اُ نغانستان کا پہلا حکمران تھا جو''امیر'' کے لقب سے مشہور ہوا۔ دراصل اس کی حکمرانی

کی ابتدا با دشاہ کی نہیں ، امیر جہاد کی حیثیت ہے ہوئی تھی۔اس موقع پر اس کے ڈھالے ہوئے ایک

سے پر پیشعر کندہ کیا گیا تھا ہے۔ امیر دوست محمد بعزم جنگ و جہاد کم بست و بزد سکہ ناصر ش حق باد (امیر دوست محمد نے جنگ و جہاد کے لیے کمر باندھ کر میں کمد ڈھلوایا ہے، جن تعالیٰ اس کا مددگار ہو)

را پر دوست محد خان نے افواج تیار کرنے کے بعد 1835ء میں اعلانِ جہاد کے ساتھ پشاور کی آخرکارامیر دوست محد خان نے افواج تیار کرنے کے بعد 1835ء میں اعلانِ جہاد کے ساتھ پشادر کی طرف کوچ کیا۔ پچاس ہزار پیادوں اور دُل ہزار شہ سواروں کا میاشکر درہ خیبر کے دیہات''شیخان'' میں فروش تھا کہ سلطان محد خان بھی در ہزار سپاہیوں سمیت ان سے آ ملا۔ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ افغانوں کی سوئی

ہولگ قسمت جاگ اُٹھی ہے اور مال واقتد ارکے لیے ایک دوسرے سے دست وگریبان رہنے والے بھالی دین د فرہب کے نام پر شیر وشکر ہو چکے ہیں۔ بیصورت حال جہاں مسلمانان ہندواً فغانستان کے دلول میں اُمیدول کی نئی جُوت جگاری تھی وہاں رنجیت سنگھ، شاہ شجاع اور انگریزوں کے لیے تشویش کے درواز بے کول چکی تھی۔ رنجیت سنگھ نے انگریز افسران کے مشورے سے اس جنگ کو ہر قیمت پردکوانے کی کوشش کی

الدائ کے لیے ایک سازش تیار کی سکھاور انگریز دونوں اِسلائی شکریٹ شامل سلطان محمد خان کی نفسیات سے انچھی طرح واقف تھے جو پہلے بھی بار ہاا پنوں سے غداری کرچکا تھا۔ چنا نچر کھوں کی طرف سے ایک ولد جزل ہارلین کی قیادت میں پشاور سے در مختیر پہنچا اور دوست مجمد خان کی کشکر گاہ میں حاضری دی۔

یدوندایک طرف توامیر افغانستان دوست محمد خان سے ملاقات کر کے اسے جنگ سے رُک جانے پر اکادہ کرنے کی کوشش کرتار ہا۔ دوسری طرف بیسلطان محمد خان سے بھی خفیہ گفت وشنید کرتار ہا۔ دوست محم خان توی رہنما کی حیثیت اختیار کرجانے کے سبب جہاد کی راہ سے منہ موڈنے کو حد درج باعث عار

محمّا تقااس لیے وہ مصالحت پر آمادہ نہ ہوا ......گر حب تو قع سلطان محمد خان پر اس فریب کار دفد کا

تاريخ افغانستان: جلدادّ ل جادہ چل گیا۔انہوں نے سلطان محمد خان کو دوست محمد خان کے خلاف بھڑ کا دیا اور ساتھ ہی اے پشار کا عبودو ہیں تا ہے۔ ہوں کے سے اسلام ہوتا ہے۔ خود میں رہا کم تسلیم کر لینے کا سنہرا سینا د کھایا۔ سلطان محمد خان بھسل گیا، مگر اس نے کہا کہ رہتا س کا با برج اس کے حوالے کیا جائے۔ سکھادرانگریز بہرصورت میہ بازی جیتنااور جہادکوروکنا چاہتے تھاں لے انہوں نے اس کا بھی وعدہ کرلیا۔

خواب بکھر گیا: دوست محمدخان چندونول کے اندراندر سکھول پر بھر بور ملمر کے بٹاور کو اُزاد کا نے کا خواب دیکھ رہاتھا گرایک من اے ابنی لشکر گاہ کا ایک حصہ بالکل خالی نظر آیا۔اے بتایا گیا کر سا<sub>طان</sub> میر خان ابن فوج کے ساتھ داتوں رات بہاڑوں کے پار جاکر سکھوں کے شکر سے ل گیا ہے۔ دوست محمرخان کا خواب بکھر مگیا۔وہ بھونچکارہ گیا۔اس پرایسی مایوس طاری ہوئی کہ باتی سپاہیوں کے ساتھای وقت کائل کی طرف لوٹ گیا۔اس طرح سلطان محدخان جیسے غداد ملت کی کارستانیوں نے اس تحریک جبادكونجى سبوتا ژكرۋالا

انگریزوں سے مراسم:اس ناکام مہم کے بعدامیردوست محدخان براتی مالوی طاری ہول کرووابی توت کوستھ کم رنے کے لیے اگر یزوں سے مدو لینے یا کم از کم ان سے سیای و تجارتی روابط بڑھانے بر غور وَكَر كرنے لگا۔ایے بھائیوں سے تعادن وجمایت کے بارے میں وہ بالكل نا أمید ہوگیا۔اب تک انگریزوں سے اس کے تعلقات حریفانہ تھے، انہیں تبدیل کرنے کے لیے اس نے ایک خط انگریز گروز جزل لارڈ اکلینڈ کے نام لکھا گویا میراسم دوی کی ابتدائقی۔

ا بران اور روس کی مداخلت: اس دوران جبکه دوست محمد خان انگریز دن سے بہتر تعلقات بنانے کے کے فکر مند نھا۔ اس کا بھائی حاکم قندھار کہن دل خان ایران اور دس کی مددے اپناا قند ارمضوط کرنے کی کوشش شروع کرچکا تھا اور ان مما لک کے سفیر قند حار پہنچ کیے تھے۔اُفغانستان کی تارخ کا میددر آگریزوں کے ساتھ ساتھ روسیوں کو بھی اس ملک میں مداخلت کیلئے سرگرم دیکھ رہا تھا ادراس برو<sup>ا</sup>نی مدا خلت کی راہ خوداً نغانستان کے عاقبت ناائدیش حکمران ہموار کردہے تھے۔

ایک بار پھر سکھول کے خلاف مہم :امیر دوست محمد خان کوسب سے زیادہ خطرہ سکھوں سے تھاجو بٹالا پر قابض ہونے پر قناعت نہیں کررہے تھے بلکہ آ کے بڑھ کر جلال آبادادر کائل تک ابنی سلطنت دخا کرنا چاہتے تھے۔ان کی تیار مال بھر پور اور فوج تیار تھی۔ان حالات کے پیش نظر دوست محمد فا<sup>ن کو</sup> ضرورى محسوس مواكه جهاد كاده برجم جو بجريم مص بهل بلندكيا كيا تقاايك بار بحراً عايا جائ تاكيسكون کے حوصلے حدے زیادہ بلندنہ ہونے یا <sup>تم</sup>یں۔

چنا نچاس نے 1837ء میں اُفغانی سیا ہوں اور قبا کلی بجاہدین کا ایک انتظافی افسران کے ساتھ
پٹاور رواند کیا۔ لشکر کی قیادت نواب عبدالجبار خان کے ہاتھ میں تھی۔ دیگر بڑے افسران ہیں سروار تھ
ا کبرخان اور سروارش الدین تمایاں شھے۔ علائے کرام میں طلااسا عمل ٹیش ٹیش شھے۔ سرکاری افواج
کے ایک و سے کی قیادت آئی کے پاس تھی۔ ہری سنگھ کو اُفغانوں کے اس لیے کی اطلاع ملی تو وہ بیثاور
سے اُفغانستان کی سرحدوں کی طرف چل دیا۔ جمرود کے قلعے کے قریب جہاں اُفغان لشکر پڑاؤ ڈالے
ہوئے تھا۔ دونوں فوجوں میں گھسان کی جنگ چھڑگئی۔ دوزانہ محرکہ بریا ہوتا مگر کوئی فریش میدان
جنگ سے پٹیٹھ نہ پھیرتا۔ جرت انگیز طور پر بیاڑائی بارہ دن تک جاری رہی ۔ بارہویں روز ہری سنگھ کے
جنگ سے پٹیٹھ نہ کے ساتھ کی کھوں کو اُلٹ دیا۔ لشکر اُنفان کاعموی سید سالا رعبدالجبار خان اسپنے
در پے حملوں نے اُفغان لشکر کی صفوں کو اُلٹ دیا۔ لشکر اُنفان کاعموی سید سالا رعبدالجبار خان اسپنے
میدان میں ڈ ٹے دہے۔ انہوں کے ساتھ پٹیٹے پھیر کر بھاگ نگلا۔ صرف ملا اساعیل اپنے ساتھوں سمیت
میدان میں ڈ ٹے دہے۔ انہوں نے فرار ہوتے ہوئے تو اب عبدالجبار کو پکار کر کہا: ''اے سروارا کیا
میدان میں ڈ ٹے دہے۔ انہوں نے فرار ہوتے ہوئے اوادر مقابلہ کرد۔''

اس پکارگوس کر بہت سے فرار ہونے والے سپائی اپنے افسران کے ماتحت والیس میدان جنگ کا رُن کے ماتحت والیس میدان جنگ کا رُن کر نے گئے۔ اس دوران سر دار محدا کبر خان نے جو شروع سے جنگ بیس غیر معمولی ولیری کا مظاہرہ کرتا رہا تھا، ایک مجیب کارنا مدانجام دیا۔ وہ میدان جنگ کا چکر کاٹ کرسکھ انواج کی پشت پر ٹوٹ پڑا اور انہیں چیر کرر کھ دیا۔ سکھوں کا قلب لشکر تر بتر ہوگیا۔ ان کے کمانڈ رہری سکھ نے فوج کوسنجا لئے کی کوشش کی محرات بیس مردادا کبر خان اس کے سرپر بہنچ گیا۔ اس نے بڑھ کرتلواد کا ایساواد کیا کہ ہری سکھا پنے فرود پیمار سمنظرد کھی کرسکھا لیسے دہشت ذوہ ہوئے کہ چریشاور کی فوری پیشار دیکھ کرسکھا لیسے دہشت ذوہ ہوئے کہ پیمریش انس کیا۔

عبدالجبارخان کی جمافت: شکست کے دہانے پر پینی کرحاصل ہونے والی سے جرت انگیز فتح خداد ندی افرت ہی کا کرشم تھی۔اب اُنغان شکر شصرف بڑی آ سانی ہے آ کے بڑھ کر شکست خوردہ دخمن کو پشاور سے بھا سکا تھا بلکہ تمام مقبوضه علاقے سکھا شاہی ہے آ زاد کراسک تھا گراس موقع پر شکر کے سیسالار عبدالببار افران نے تمام انسران کے جذبات اور مشوروں کونظر انداز کرتے ہوئے پیش قدی روک دی اور کا بل میں امیر دوست محمد خان نے اس امیر دوست محمد خان نے اس کا مراب کوکانی بھی کرنے کو والے کی اور ایوں سکھول کو ایک بار پھر تیاری کا موقع مل گیا۔ کا مراب کوکانی بھی کو در بار کا بل میں: اور مربی خاص جاری تھی اور اُدھر روس اور ایران کے سفیر جنو بی و مغر بی اگریز سفیر در بار کا بل میں: اور مربی خاص جاری تھی اور اُدھر روس اور ایران کے سفیر جنو بی و مغر بی

تاريخ افغانستان: جلد اوّل اَ فَغَانْسَتَانِ مِنِ اپنَا اَثْرُ درموخُ بِرُهَارِ ہِے منصے۔ یہ صورت حال انگریزوں سے پوشیرہ نہیں تی است أفغانيتان مين كمي اور طاقت كوغالب بوتانهين ديكه يكتے تھے۔ ان كا مقصد بيرتھا كه أفغانستان مي صرف آنگریزوں کا سیاسی غلبہ مواور دوا بے ایجنٹول کے ذریعے یہاں کی ساری دولت سمیٹ سکیل ینا نچهانہوں نے اپنے نمایندے جزل برنس کوامیر دوست محمد خان کے پاس بھیجاجس نے تجارتی دسای ۔ امور پر انگریزوں اور حکومتِ کا بل کے اتحاد کو دونوں کے لیے ضرور کی قرار دیتے ہوئے امیر کا بل ہے معاہدہ دوئتی پر دستخط کرانے کی کوشش کی۔امیر دوست محمد خان خود بھی چاہتا تھا کہ انگریزوں سے اجھے تعلقات رکھے، مگراس کا مقصداس طرح آفغانستان میں اپنی حکومت کومضبوط بنانا تھا۔وہ انگریزوں کی ان من مانی شرا کط پر راضی ند ہوا جن سے اُفغان عوام اور ملک کو سخت نقصا نات کا اندیشہ تھا۔ اس کے برعکس اس نے انگریز دن کواپٹی شرا کنا پر آیادہ کرنے کی کوشش کی۔اس نے انگریز سفیرے کہا کہ وہ أفغانستان سے تجارتی فوائد أثفانا جائيے بين تو انہيں سكھوں پر وباؤ ڈال كريشا وركو حكومت كابل كى عملداری میں دینے کی کوشش کرنا ہوگی۔ برنس نے سکھوں کی دوئتی کا حوالہ دیتے ہوئے اس مطالے کو مستر دکردیا بلکداس نے امیر پراحسان جنگاتے ہوئے کہا:

" مسكمول نے اگر اب تک آپ سے جمرود كى لڑائى ميں فلست كا انتقام نہيں ليا اور اب تك اَ نظانستان پر تملز بیس کیا توبیه آنگریز دن ہی کی ددتی اور نصیحتوں کا اثر ہے۔ ویسے پیثاور کا حاکم اب مجى آپ كا بھائى سلطان محمدخان ہى توہے۔''

امیر دوست محمد خان نے بین کر کہا: ' سلطان محمد خان ہارے لیے سکھوں سے بھی زیاد ہ خطرناک ے جوسلمانوں کے بھیں میں کھا شاتی کے لیے کام کررہاہے۔"

سفريقى اجلاس كاعلاميه ان مذاكرات كينتيم ثابت بون كي بعد برنس ايريل 1838 مين ہندوستان واپس آ گیا۔ گورز جزل نے اس صورت حال سے مطلع ہونے کے بعد فیصلہ کیا کہ دوست محم خان سے تختِ کا بل چین لیا جائے اور اپنے مہرے شاہ شجاع کو ہر ور توت اُفغانوں کے سرول پر مسلط كردياجائے۔وہ تبجھ چکے تھے كما فغانستان پر برطانوى تسلط كے ليےاب اس كے بغيركوئي چارہ نہيں رہا-جون 1838 ء میں آگریز دن، سکھا شاہی اور شاہ شجاع پرمشتل وہ تین فریقی تاریخی اجلاس ہواجس ے أفغانستان كى تاريخ كے ايك اورسياه باب كا آغاز ہوا۔ اس اجلاس كے اعلامي كاخلاصه يہ ؟: "امیر کائل بلاجواز سکھول پر فوج کٹی کا مرتکب ہوا ہے اور انگر پر سفیر برنس کی سکھوں اور اُ نفانوں میں مصالحت کی کوششیں بھی اس کی ہث دھری کے باعث ناکام رہی ہیں۔امیر کابل

تاريخ افغانستان: جلراق ل يندرهوال بأب نے غیر معقول مطالبات رکھ کراس سفارت کو بے نتیجہ کیا ہے۔ مردارانِ بارک زئی نے حکومت اَ فَنَانَسْتَانَ كُومًا جَائِزَ طُورِ پِرسدوز كَي (ابدالي) حكمرانو ل سے چھینا ہے۔ لہذا ہم مجبور ہیں کہ ان سے اَ فغانستان کی حکومت چھین کیں اور شاہ شخاع کوجس کی مقبولیت اُ فغان عوام میں طے شدہ ہے، انگریزی فوج کی مدد سے آبائی تخت والیس دلا نمین تا که اُفغان قوم کے اتحاد دا نفاق کی تکمیل ہو۔'' اتحادی شکری پیش قدی: اکتوبر 1938ء میں اگریزوں سکھوں اور شاہ شباع کی مشتر کے نوجوں نے اَنفانستان کی طرف پیش قدی شروع کردی۔اس لشکر میں 55 ہزار کے لگ بھگ سیابی تھے۔انگریزی نوج کے بنگال ڈویژن کے ساڑھے نو ہزار سیا ہی جزل بلیوکیٹن کی قیادت میں تھے جبکہ جزل جان کین یا فج ہزار چے سوسیا ہیوں کے ساتھ مبئی ڈویژن کی قیادت کررہا تھا۔جزل ڈمکن کے یاس جار ہزارے . زا کرریز رونو جیول کا دستہ تھا۔اس کے علاوہ بھی تین ہزار ریز روسیا بی ساتھ تھے۔خود شاہ شجاع کے پاس چھ ہزار اُ نغان سیابی تھے۔سکھول کی جانب سے پندرہ ہزار جنگجوؤل کالشکراس متحدہ توت میں اضافه کرر با تفارستر تو بور، باره برار خدمت گارون اور بار برداری کے تیس بزاراو شول پرمشمل بالشکر تین حصوں میں تقتیم تھا۔ پہلا حصہ خالص انگریزی فوج کا تھا۔ دومرا شاہ شجاع کا اور تیسرااس کے بیٹے شرادہ تیورشاہ کی قیادت میں تھا۔اس متحدہ نشکر کی شان وشوکت کا بیعالم تھا کہ جہال ہے گزرتا لوگ دنگ رہ جاتے۔انگریز افسران میں سے ہرایک کے پاس دس دن ادن، پانچ پانچ گھوڑے اور تقریباً پالیں پیالیں نوکر بیا کرتھے۔ان کی شاہ خرچیوں کے باعث بیفوج جہاں تیام کرتی وہاں کی بستیال اناج اوراشیائے خور ونوش سے خالی موجا تنس-

رنجیت سنگھ کی ہوش مندی: انگریز افسران کا ارادہ بیتھا کہ وہ پشادر سے ہوتے ہوئے درہ خیبرعبور کر<u>ے کا ٹل پینچیں سے مگر پ</u>نجاب کے حکمران رنجیت سنگھ نے ان کا اتحادی ہونے کے بادجود انہیں بنجاب سے گزرنے کی اجازت نددی۔اس نے صرف شہزادہ تیورکو چار ہزار آٹھ سوسیا ہیوں سمیت پٹاور کا راستہ اپنانے کی سہولت دی مجبور أانگریزوں اور شاہ شجاع کوسندھ سے ہوتے ہوئے بلوچستان كاطرف جانا پڑا۔اس موقع پر رنجیت سنگھ کی دورا تدلیثی اورمسلمان رہنماؤں کی عاقبت نااندلیثی نہایت لا بن فورے کر زنمیت نے انگریزوں کے ساتھ دوستانہ معاہدوں کے باوجودان کا وجودا پن سرزین کے کے خطرناک بچھتے ہوئے، انہیں پنجاب میں قدم ندر کھنے دیا۔ جبکہ سلمان لیڈر ذاتی اغراض کے لیے انگریزول کوخودایے وطن اپنے ساتھ لے جارہے تھے۔

برطانیہ کی پروپیگنڈامہم:اس مہم ہے قبل آگریزوں نے جاسوسوں کے ذریعے اُفغانستان میں ایک راہ مسلمیں کی پروپیگنڈامہم:اس مہم ہے قبل آگریزوں نے جاسوسوں کے ذریعے اُفغانستان میں ایک راہ

" تاريخ انغانستان: جلد اوّل

ہوار کرنے کی کوششیں نثروع کردی تھیں۔ چونکہ شاہ شجاع کی حکومت حقیقت میں انگریزوں ہی کی مالا دی کا باعث بننے والی تھی اس لیے انگریزوں کے جاسوس پورے زورو شور سے شاہ ٹجاع کی تماریز . کی تحریک چلارہے تھے۔ان جاسوسول ٹیں انگریز خفیدا یجنسیوں کےافسران''مسڑلارڈ'' جایل اُکا م. . ميں،' د کیفنٹینٹ میکن'' کوہاٹ میں اور' د کیرن'' باجوڑ میں تعینات تھے۔مسلمان جاسوسوں می<sub>ں ظام</sub> ۔ خان یوپلز کی کابل، پروان اور کابیسا میں شاہ شجاع کی حمایت کے لیے رائے عامہ پراٹر انداز ہورہاتیا۔ جہار سونہایت شدومہ سے میداعلان کیا جارہا تھا:'' أفغانستان کے تاج و تخت کے اصل اور شرعی وارب ابدالی میں۔اس تخت کے حقد اراعلیٰ حضرت شاہ شجاع الملک نواسته حضرت احمر شاہ بابا غازی میں جوئن قریب این وطن لوٹ رہے ہیں۔ پوری تو م ان کی حمایت اور استقبال کے لیے تیار رہے تا کہ اے ملک كوكر بركل مرف والعرردارول سے نجات مطے اور ایک متحد و متحكم أفغانستان وجود ميں آئے " ا فغان عوام وخواص کواس تشم کے پیغامات نہایت تسلسل سے دیے جارے تھے اور انہیں یہ بادر کرایا جار ہا تھا کہ ثناہ شجاع خودا پکی قوت اور ایسے کشکر کے ساتھ اُ نفانستان آر ہاہے۔ انگریز دں کی حیثیت کن اس کے میز بان کی ک ہے جو افغانستان میں اس کی رسم تاج بیش میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے

آرے ہیں اور تقریب میں شریک ہو کرفورا واپس ملے جا میں گے۔ حاكم كابل كى كمزورى: ان دنول أفغانستان كاكثر باشدے خصوصاً توى جذبے برشارة إلى رہنما، علا اور عمائد بارک زئی حکر انوں کے ہاتھوں اُفغانستان کی تقسیم ورتقسیم کو ملک کے لیے نہایت تشویش تاک بقین کریکھے تھے۔ سردار پائندہ خان کے اٹھارہ بیٹوں نے ملک کوٹلزوں بیں بانٹ کراک

كاجوشركيا تقاده توسب كےسامنے بى تقامگرا كلامنظراس سے بھى زياد و دہشت ناك تابت ہوسكا تمااس لي كموجوده حكمران كابل امير دوست محدخان كرستائيس بيش تصاوران بيس سے برايك سلفت ككى ندكى المعهدي يرفائز موچكاتفا

دوست محمة خان ذاتى طور پرايك صوم وصلوة كايابند مسلمان تفار روزانه تماز فير اور تلادت كلام الله بعد عوام کے بچوم میں گھل ٹل کران کے مسائل سنا اوران کے حل کے احکام جاری کرنا اس کا معمول تفاعم غیر متقل مزاجی ادر اقرباء پردری جیسی کمزور بول نے اس کے سارے نظام سلطنت کو بارود کے ذھر؟ لا تعرا كما تعاليا لكنا تها كماس كم التحصيل بندكرت بن چند كلوول من بنا بوا أفغانستان أن من اجا میں اس طرح بھر کردہ جائے گا کہ اسے بھرسے جوڑ ناممکن نہیں ہوگا۔ اس صورت حال میں بڑے بڑ<sup>ے</sup> تو می رہنماؤں، عما ند،علاء اور سرواروں کوشاہ شجاع کی شکل میں ایک متحدہ محکومت کی آس نظر آئی تو انہو<sup>ں</sup>

يندرهوال بأب

نے نوش آید بدکہا۔انہیں معلوم نہیں تھا کہان کے ساتھ کتنا گھناؤ تا کھیل کھیلا جارہا ہے۔ نئل وفیدج سند دوسل نے 25 مزار نفری کی کا نگریز فیدجی نے 20 جن کے 1830

اگریز فوج سندھ میں: 25 ہزار نفری کی انگریز فوج نے 20 جنوری 1839 کو دریائے سندھ کے کارے ہونے کر گئی با ندھنا شروع کیا اور بندرہ ہیں دن میں دریاع بور کر کے آگے برحی براہ شجاع کا چہ ہزار سپاہیوں پر مشتل لشکراس سے پہلے شکار پوری نی چاتھا۔ انگریز فوج بھی وہاں اس سے جا کی۔ اب ان کی انگی منزل بلوچتان تی جہاں درہ بولان سے گزر کر انہیں اَ فغانستان میں واض ہونا تھا۔ بلوچتان کا حاکم محراب خان ایک بہا درا درمحب وطن انسان تھا۔ اس کا تعلق بلوچوں کے مرد آئن میر نصیر خان نوری کے خاندان سے تھا جو کہ احمد شاہ ابدائی کا خاص معتمدا میر تھا۔ انگریز وں نے شکار پور میں تھم کر اپنے نمایند سے انگریز کون شاہ شجاع کے خاوموں کی حیثیت سے ادھر آ رہی ہے لہذا وہ ابدائی خاندان سے دلا کی کہ انگریز کونوں شخاع کے خاوموں کی حیثیت سے ادھر آ رہی ہے لہذا وہ ابدائی خاندان سے بلیدرہ بولان کے خطر اس کی خوراک ورسد کا بھی انتظام کرد سے۔ انگریز فوج محراب خان کی حداد کے خاوموں کی حیثیت سے ادھر آ رہی ہو دو سے گزر ر نے دے بلید درہ بولان کے خطر تاک علاق کے میں اس کی خوراک ورسد کا بھی انتظام کرد ہے۔ انگریز فوج محراب خان کی حداد کی خاطر اس کشکر کو نیس آوہ ہو کی حدد کے بغیر عبور کرنا کی حملہ آ ور کے خان نہیں۔ اگر گزش کے افراد بھی اس در سے کی ناکہ بندی کرد میں آوہ ہو کی سے بڑی فوج کوروک کے خاند کی خاطر اس جو کے گئر میں تو وہ بڑی سے بڑی فوج کوروک کے خاند کی خال ہوں کی مدد کے بغیر عبور کرنا کی خوراک وروک کے خان کی درہ بولان کے خاندی کرد میں آوہ ہو گئا کی جدی کا سے بڑی فوج کوروک کیا تھی جدی کرد میں آوہ ہو کری سے بڑی فوج کوروک کے خاندی کیا کہ جدی کرد میں آوہ وہ بڑی سے بڑی فوج کوروک

سے ہیں۔ چیا چیا سر پر سراب حان سے حاوق سے حاس ہوئے۔

درہ بولان ہیں: اُدھر قد حارکے حاکم کہن دل خان کو تیقین تھا کہ انگریز دل کی سب سے پہلی یلغادا اس کے شہر پر ہوگی چنا نچہ اس نے محراب خان کو خوا کھھا کہ وہ انگریز کی فوج کو درہ بولان ہر گر عبور نہ کر نے شہر پر ہوگی چنا نچہ اس نے محراب خان کے جاسوی نظام کی زو ہیں آکر پکڑا گیا۔ اوھر انگریزوں کے ماسوی نظام کی زو ہیں آکر پکڑا گیا۔ اوھر انگریزوں کے بار شخاہ شخاہ کے اور اسے سالا شدولا کھرو پے انگریز مرکار کی بار شخاہ شخا کے اور اور ان کی اس خوش نما ہیش کش کے باوجو دبلوج سرواروں محد سن خان ،گل محمد من خان مگریزوں کی اس خوش نما ہیش کش کے باوجو دبلوج سرواروں محد سن خان مگریزوں کی اس خوش نما ہیش کش کے باوجو دبلوج سرواروں محد سن خان مگریزوں کے لیے کھول دیا۔

آنفائشتان کے لیے مغیر سبجھتے ہوئے انگریزوں سے مجھو تہ کرلیا اور درہ بولان کو ان کے لیے کھول دیا۔

آنفائشتان کے لیے مغیر سبجھتے ہوئے انگریزوں سے مجھو تہ کرلیا اور درہ بولان کو ان کے لیے کھول دیا۔

آنگریزوں اور شاہ شجاع کی مشتر کے فوج بری مشکل سے درہ بولان میں انگریز فوج پر حلے کرتے رہے۔

آگریزوں اور شاہ شجاع کی مشتر کے فوج بری مشکل سے درہ بولان میں انگریز فوج پر حلے کرتے رہے۔

آگریزوں اور شاہ شجاع کی مشتر کے فوج بری مشکل سے درہ بولان میں انگریزوں کی اس خوب کے سے کہن دیا۔

آگریزوں اور شاہ شجاع کی مشتر کے فوج بری مشکل سے درہ بولان میں انگریزوں کی خوب کی اسے کہن دیا۔

آگریزوں اور شاہ شجاع کی مشتر کے فوج بری مشکل سے درہ بولان میں درہ نولان کو کیا کے درہ کی کو سے کہن دیا کہن دیا کہن دیا کو خوب کو کو کھوں کے ماسے کہن دیا کہن دیا کو کو کھوں کے ماسے کہن دیا کہن دیا کہن دیا کہن دیا کو کھوں کے کا دور کے دور کو کو کھوں کے کہن دیا کہن دیا کو کھوں کے کہن دیا کہن دیا کہن دیا کو کھوں کے کہن دی کو کو کو کو کھوں کے کو کھوں کے کہن دیا کہن دیا کو کھوں کے کہن دیا کو کھوں کے کہن دیا کو کھوں کے کو کھوں کے کہن دیا کہ کو کھوں کے کو کھوں کے کہن دیا کو کھوں کے کو کھوں کے کہن دیا کہ کو کھوں کے کو کھوں کے کہن دیا کہ کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کو کھوں کے کھوں کے

میں۔ برطرف یمی شہرہ تھا کہ شاہ شجاع اپ آبائی تخت لینے والیس آیا ہے۔اس پر و پیگیلاے سے ہزاد جیں ہر رہے ہیں ہر ہوکر ماکم قد مارکہن دل خان کے مائی بڑے بڑے سردار کیے بعد دیگرے شاہ شجائے سے اُل لے ان میں ماجی خان کاکڑی مجی تھا جو''خان بزرگ'' کے لقب سے مشہور تھا۔ کہن دل خان نے مورج سال دیمی تو اب یقین ہو گمیا کہ کمی مزاحت کا خیال نمنول ہے چنانچہ وہ اپنے خاص ساتمیوں سریہ راتوں رات قد حارے فرار ہو کمیا۔ انگریزی فوج کے دستوں نے اس کا تعاقب کیا کروہ ایران کی سرمدول کی طرف نکل کیااوروی پناول-شاہ شجاع کی تا جیوتی: 125 پریل کو آگریز فوج کمی روک ٹوک کے بغیر تقد مار میں داخل ہوگئے۔ ٹا،

شجاع کی رسم تاج بوشی براے دھوم دھام ہے ادا ہوئی۔عوام کو کی بتایا جار ہا تھا کہ انگریز سائل مرن ممان کے طور پرجشن تاج ہوئی عی شرکت کے لیے آئے ہی مگراتی بڑی تعداد عی آگر پر ساہوں اور

افرون كى موجود كى لوگوں كوشى يش من متلاكر نے كے ليے كانى تحى -بلوچستان پرحملہ: قدمار پر تینے کے فورا بعد انگریزوں نے بلوچستان پر تینے کا منصوبہ بنایا۔ دوجائے تنے کہ اُفغانستان پر تسلط کو برقر ارر کھنے کے لیے بلو چستان کے تمام راستوں کو اینے ہاتھ میں رکھنالازل ہے۔اگر چیدھا کم بلوچستان سردارمحراب خان نے اس بار انہیں راہداری کی سبولت مہیا کردی تھی محر خرار لی میں تھا کدوہ ہر بارای مروت کا مظاہرہ کرتا۔ چانچے آگریزوں نے ایک فوج بلوچستان کی جانب دواند کردی۔اس فوج نے محراب خان کومستو تک کے قلع میں محمیرلیا۔محراب خان بھی مقابلے پرڈٹ کیا۔ کم ے شام تک جنگ جاری رہی۔ آخر کا را تگریزی توب خانے نے قلعے کا درواز وتو ڈالداور کورے سافل ایک ریلے کی طرح قطعے میں تھس ملے بحراب خان مید کی کرمیدان میں کود کیا ادران میں ہے درجوں ک

ہلاک کرنے کے بعد متعدد زخم کھا کرشہید ہو گیا۔ محراب خان کے ساتھ بی اس کے نامی گرای بلوغ مرداروں محمد خان مینگل، داد کریم شوانی، نی بخش خان جنوئی اور شبهاز خان انجاری نے مجی شهادت پائی۔اس کے بعدے بلوچستان اگریزوں کچویل ش اس طرح رہا کے علاقے کا نظام داخلی اور دخاران کے ساتھ مقامی سرداردل کے پاس تھا جبکہ بالادی انگریز سرکارکو حاصل تھی۔ انگریز ی فوج شال کوٹ (كوئش) اورجيكب آبادهم جماؤنيال والكرسنده وبلوچستان يراپئ كرفت مضبوط كيدى-

شہزادہ تیمور درہ خیبر میں: فکر حار میں شاہ شجاع کی تخت شین کے نائک کے بعد انگریز ساہ نے درہ ا تك ويل قيام كيا- ال دوران شاه شجاع كايما شمراده تيور، امير دوست محد خان عامنا لج ك لج پٹاور سے کا مل دواند ہو چکا تھا۔ اس نے در <sub>گ</sub>نجیر میں امیر دوست محمد خان کے ستعین کر دہ حفاظتی دستو<sup>ں کو</sup> : بردست مقالم بلے کے بعد فنکست وے دکی اور جولائی 1839ء میں خیبر کے مضبوط ترین وفاعی مرکز «نلى مجدُرُ يرتبضه كرايا- يول كائل تك اس كى داه صاف موكنى\_

غ فی کا محاذ : ادھر قندھارے انگریزی فوج غزنی پر جلے کے لیے روانہ ہو چک تی ۔ شاہ شجاع ایک کھ على كالمرح الله كيم ما ته معالمة مقا ـ 21 جولا في 1839 م كويك كرح النارع وني بينجا - يهال امير دوست محمد خان كانائب غلام حيدرخان تين بزارسيا بيول كرماته موجود تعارات معلوم بواكرا نكريز فوج قندهاراور ، فزنی کے درمیانی راہتے کے انتہائی د شوار گزار ہونے کے باعث بھاری توپ خانہ ساتھ نہیں لاسکی۔ ر ساتھ ٹی است اطلاع ملی کدامیر کابل کا بیٹا انفنل خان تین ہزار سیامیوں کے ساتھ اس کی مدد کے لیے بنج والاب مفلام حدر رخال كى جمت براه كى ادراس في مقاسلي يركم بائده لى-

ا بھی آگریزوں کی غرنی کے محافظین سے جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ انہیں ایک غیر متوقع صورت ھال کا سامنا کرنا پڑا۔ بیفلوئی قبائل کے مجاہدین تھے جوشاہ شجاع اوراس کے سر پرست انگریزوں سے سخت نفرت كرتے تنے يفلو كى قبائل قندهار كے گروونواح ش آباد تنے اوران كى دليرى كى داستانيں مشہور تھیں۔ انگریزی فوج قندھارے غزنی نے سفر کے دوران جگہ جگہان کے چھایہ مارگر وہوں کے حلوں کا شکار ہوتی رہی تھی اور اب غرنی کے دفاع کے لیے غلونی عجاہدین کی ایک جعیت موی خان زرگ کی تیادت میں ادھر آر ہی تھی۔اس رضا کار جماعت نے آتے ہی غزنی کے شال اور شرق میں ور مع وال دیاوراً نگریزوں کوللکارا۔

الكريزول كى سفاكى: اتكريزول نے شاہ شجاع ہے مشورہ كمياجس نے ان كى فورى مركونى پر زور ديا۔ ا انگریز افسر کیپٹن نکلسن اینے دستوں کو لے کران پر حمله آور ہو گیا۔غلز کی مجاہد ین نے جم کر مقابلہ کیا۔ است بدست جنگ میں جانبین کے بے شار افراد کام آئے۔آخر کار انگریزی لشکرنے غلونی کو بیا کردیا الدستعدد جاہدین گرفتار ہو گئے ۔ان تمام جاہدین کو آگریزی کمپ میں لے جایا گیا۔ اگریز انسران کے لیے اُفغانوں سے میدان جنگ میں اڑنے کامیہ پہلا تجربہ تھا۔ وہ ان کی شجاعت اور معرکہ آز مالی پرجیران می ستے اور غضب تاک بھی۔اس طیش اور انقام کے جذبات سے معلوب موکر انگریز افسران نے ان آ مجاہدین کوذئ کردیے کا علم جاری کیا۔ جب عاہدین کے <u>گلے پرتیز</u> دھار خبر پھیرے جارے م<u>تع</u> تو المُریز افسران فلک شکاف تیقیم لگا کراس بات کا ثیوت مبیا کردے تھے کہ وہ مسلمانانِ اُفغانستان کے برزین دخمن بین اوران کے دلول میں وحم اور خیرخوائی کا بیک ذرہ تک نہیں ہے۔. <u>اُنغانول کامن</u>صوبه:اگر بثاه شجاع میں رتی برابر بھی غیرت قوی ہوئی تووہ اس سنگ دلی پراھجاج صرور کرتا

280 تاریخ انغانستان: جلد اوّل ماران ماران میں ہے۔ مگراس کی خودغرض نے اسے اندھا کردیا تھا۔اس وفت صورت حال میٹھی کہ حاکم غزنی غلام حید زار سران ورر و مسالت المسال المسائل المريزول كے بھارى توپ خانے كى غير موجود كى ميں است انتل نان کرن کا منصوبہ میں ہوار سیار ہوں کی کمک بھی ملنے والی تھی۔ ان کا منصوبہ میہ تھا کہ جنگ کوطول ت ے من ھوڑے ورک میں ہوئے ہے۔ کر کے انگریزوں کو محاصرہ اُٹھانے پر مجبور کردیا جائے اور پھر جب فرنگی کشکر کائل روانہ ہوتو کائل میں ایر رست محد خان کی افواج سامنے سے ان کا مقابلہ کریں اور غرنی کی فوج بیجیے سے ان پر نوٹ پڑے ہے۔ دوست محد خان کی افواج سامنے سے ان کا مقابلہ کریں اور غرنی کی فوج بیجیے سے ان پر نوٹ پڑے ہے۔ منصوبہ پاییز بخیل کو بینج سکتا تھا کیونکہ انگریز سپاہی غزنی کی فصیلوں کومر تگوں کرنے سے مایوں ہو <u>بیجے تی</u>ے ایک اورغذار: محرا تکریزوں کواس موقع پر ایک اورغدار ہاتھ لگ کیا جس نے سارے نقث بنگ کو لیے ہوے انیس غرنی سمیت افغانستان کے تمام تلعول، چھاؤئیول اور مورچول کی تفصیاات بتادی \_ بین بتادیا که غزنی کے قلعے کے بعض کمزور حصول کو توپ خانے کے بغیر صرف بارود سے أڑایا جاسکا ہے۔ عبدالرشيدخان نے ان کمزور عصول کی نشان دہی بھی کردی تھی۔ چنانچہ اب غزنی پر قبضہ کوئی مشکل نہ تیا۔ غرنی میں دست بدست لڑائی: 22 جولائی 1839ء کی شب آگریز افسر کیٹن ٹامن چدسا ہوں سمیت فصیل کے کا بلی دروازے تک پہنچ گیا۔ یہاں بارودلگا کراس نے دروازے کے پر فجے اُڈا دیے۔ساتھ ہی انگریز فوج ٹڈی ول کی طرح غزنی کے گلی کو چوں میں پھیل گئے۔ بیرات 3 بج کا دت تھا۔ غزنی کے شہری گھوڑوں کی ٹالوں اور سپامیوں کے بے بنگم نعروں سے ہڑ بڑا کر بیدار ہوئے- بر طرف يبى شورتها كمائكريزى فوج اندرگص چى بے فرنى كے دليرعوام آزادى كى امت عظى كوكارك بیٹوں میں اتن آسانی سے کیے جانے دیتے۔وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے تھروں سے نگل آئے الد تکوارول ، خنجرول اور تو ڑے دار بندوتوں سے دخمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ بہت سے لوگ مرف پھروں اور ڈنڈوں سے لڑر ہے تھے۔ایک بڑی تعداد بالکل خالی ہاتھ انگریز سیاہوں سے جم گفا متى من تك يدرست بدست الرائى جارى رى يهال تك كدا كثر مزاحت كارازت الرت شهيد وك-انگریزوں کے نقصانات بھی کوئی کم نہیں تھے۔ بارہ سوانگریز کیا ہی اس چند گھنٹے کی لڑائی میں ننج عوام کے ہاتھوں ماریے گئے تھے۔ زخموں کی تعداد تین سوسے ذائد تھی۔ شدیدزخیوں میں اگر برجزل کل کے علاوہ سر ہ دیگر بڑے افسران بھی شامل تھے۔ بیروہ تعداد ہے جوانگریز دں کی بیان کردہ ؟ ور نہ اُنظان مور خین کے بقول انگریزوں کے ہلاک شدگان وزخی اس ہے کہیں زیادہ تھے گراہ<sup>گا گا</sup> کے ڈرنے انگریزوں نے اصل اعدادو ٹارکو خفیہ رکھا۔

يندرهوال بإب اللي غزني يرمظالم: غزني پر قيفے كے ساتھ ہى انگريزول نے سردارغلام حيدر خان اوراس كے بوي بی سے تھران خاندان کے 30 فراد کو گرفار کر کے شہر کی ایک مارت میں قید کر دیا۔ غزنی کے عوام ں کی جرأت مندانہ مزاحمت سے بچھرے ہوئے انگریز کئی دنول تک شہریش قمّل وغارت کرتے رہے۔ ں تدیوں کوتوپ کے دھانوں سے بائدھ کراُڑا نا انگریز افسران کا دل پندمشغلہ تھا۔غزنی میں بھی اس بہانکھیل کو دہرایا گیا۔ بہت سے قید بول کو با عدہ کرچھریوں سے ذرج کیا گیا۔غداد مردارعبدالرشیداس دل خراش منظر کو دیکی کربھی مہربلب رہا۔خودشاہ شجاع کی بے حمیتی کا بیاعالم تھا کہاس نے ذرہ برابر ما خلت نہ کی۔ جب پی اس قید یوں کواس کے سامنے لایا گیا توان میں سے چندایک نے اس سے رحم کی درخواست کی ۔شاہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بید م کھے کرا یک قیدی نے بلندآ واز سے نعرہ لگایا:''نو کر فرنگی .....'' شاه شجاع غصر من آگ بگولا موگيا ان بچاس قيديول كوجى اس وقت ذرج كرديا كيا ـ

اہلِ غزنی کے اس عبرت ناک انجام سے سروارافضل خان پر سخت نوف و ہراس طاری ہوا۔ وہ غزنی

تحصورین کی اعداد کے لیے کائل سے تین ہزارسیاہی لے کرآر ہا تفاعمراب اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ اپنے سیامیوں سمیت تیزی سے کابل کی طرف بلٹ گیا اور امیر دوست محمد خان کواس صورت

حال ہے آگاہ کیا۔

دوست محدخان كاپيامسكم: دوست محدخان بازى باتحد نظت موت و كيور باتها، است يبحى اطلاع ال جَلِيْقُ كَذَيبر سے شہزادہ تيور ايك بھارى لشكر كے ساتھ جلال آبادكى طرف بڑھ رہاہے۔اس نے انگریزوں ہے سکے ہی میں عافیت سمجھی اور اپنے بھائی نواب عبدالجبار خان کو جو کہ انگریزی زبان اور المريزول كے مروجه آداب وتواعد سے وا تف تقاء سلح گفت وشنيد كے ليے غرنی رواند كرديا فواب عبدالجبارخان وہاں پیام صلح لے کر پہنچا۔ انگریز جزل میکنٹن نے اس پیغام سے امیر کابل کی محزوری کا اچھ طرح اندازہ کرلیاس لیے اس نے تواب سے بڑی بے دفی سے بات کا۔

نواب نے کہا: "امیر کابل آپ سے سلح اور شاہ شجاع کی باد شاہت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطیکیاً پ انہیں آفغانستان کی وزارت عظلیٰ کاعہدہ عطا کرنے کا دعدہ کریں۔''

میکنٹن نے زہراً لود کیج میں جواب دیا:''ہمارا ارادہ تو پچھاور ہے۔ہم دوست محمد کو قیدی بناکر

ہنروستان لےجانے کا سوچ رہے ہیں۔'' نواب عبدالجبار مرعوب ہو گیااور فوراً اس فرمائش کوترک کر کے ایک عاجز اندور خواست کی: ''اگر آپ صلح کے بدلے کم از کم سردار غلام حیدرخان کوان کے بیوی بچول سمیت رہا کردیں تو بیھی بڑی نوازش ہوگا۔'' يندرهوال إر جزل نے ترش دُوہ وکر جواب دیا: ''میرنجی نہیں ہوسکتا۔''

‹ مَمَ از كَمَ غلام حيدرخان كى المِيريحتر مه خانم كونتى أنز ادكردي-' ·

"ریجی نامکن ہے۔ ہال تم چا ہوتو تہیں غلام حیدرے ملا دیتے ہیں۔"

اس موقع پرانگریز جزل نے دوست محمداورنواب عبدالبجار میں بھوٹ ڈلوانے کی کوشش بھی کی اس

نے عبد الجبار کو کہا: ' اگرتم چاہوتو ہم تہمیں شاہ شجاع کا وزیر بنادیں۔''

نواب عبدالجباراس حال كوسجه كميا اورمعذرت كرلى \_ گفتگواس پرختم ہوگئ اورنواب عبدالجبار ناكام موكر 29 جولاني كوكائل كي طرف نوث كيا\_

دوست مجمد خان کاغرور:امیر دوست مجمد خان کامل اورغز نی کے درمیان ارغندہ میں پڑاؤڈالے ہوئے سی المجھی خبر کا منتظر تھا مگر نو اب عبد الجبار خان کی سفارت کی ناکامی کے بعد اس کی رہی سہی خوش بنی بھی دور ہوگئ، اے یقین ہوگیا کہ اب اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ شاہ شجاع انگریز دل کی مدد ہے اس کے خاندان سمیت اسے مردادے گا۔ چنانچہ وہ کسی لیس وہیں کے بغیرا پنے کنے کو لے کر کابل ہے امیان کی پُر ﷺ کھا ٹیوں کی طرف فرار ہو کیا۔اس کی تمام فوج ''ارغندہ'' میں رہ گئی۔ دوست محر خان نے بیجی ندسوچا کدائ فوج کی مدد ہے وہ کائل جیسے متحکم قلعہ نما شہر کوایک طویل مدت تک آگریزوں کے لیے آ زمائش گاہ بناسکتا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ حقائق سامنے لاکر عوام میں ای جزید جہاد کو اُجاگر كرنے كى كوشش كرتاجى كے بل بوتے براس نے جرود يس سكھوں كوشكست دى تقى تو بعيد نەتھا كە يوام مجى شاه شجاع اورانگريزوں كے خلاف آمادہ بريكار بوجاتے۔ بديدف حاصل كرناس ليے مزيد آسان ہو کمیا تھا کیفزنی میں انگریزوں کے مظالم کی خبریں ساہنے آچکی تھیں مگردوست محمد خان نے جلد بازی کا مظامره كرتے ہوئے فرار ہونے میں ہی عافیت بھی۔ بیاگت 1839 ء كاوا تعہ ہے۔

<u>با دشاه فقرو فاتے میں:</u> دوست محمد خان این خاعمان سمیت بامیان پنجیا در وہاں کچھ دن کٹمبرکر' دراُ ظم" كا زُخ كيا جواَ فغانستان كالمحفوظ ترين علاقه تصور كياجا تا ہے۔ ظلم "بن اس كے دفادار با ہوں ك ایک بڑی تعدادموجود تھی۔ان سب نے ای جگہ کومورج بنا کرانگریزوں سے مقابلہ کرنے پرامرار کیا محردوست محمر خان تیار نه موا-ان دنول وسط ایشیا کے شمر بخارا پرخود مخاراوز بک امیر نفر الله خان کا حکومت تھی۔ دوست محمد خان نے سفیر بھیج کراس سے بناہ کی درخواست کی اورا جازت لمنے پراپنے کئے سیت وہاں پہنچ عمیا۔نفراللہ خان نے اس سے پچھزیادہ اچھاسلوک نہیں کیا اور اصرار کیا کہ دہ اپنج بیٹول سے الگ رہائش اختیاد کرے۔اس پر دوست محمد خان نے اپنے اہل وعیال کوواپس اُنفانستان جیج

ارخ افغانستان: جلد اول 283 يندرهوال بأب ر اجنبیں انگریزوں نے حراست میں لے کرغزنی پہنچادیا۔ پچھ مدت بعد نعر اللہ خان نے دوست محمد ۔ ۔ نان کے مصارف برداشت کرنے سے بھی ا نگار کردیا۔ اَ فغانستان کے دور زوال کا بیہ وجیہ حکمران اب

ا کے نقبر کی طرح مفلسی کی زندگی گزارنے لگا۔ ۔ شاہ شجاع کا بل میں: دوست محمد خان کے فرار کے فوراً بعد انگریزی لا وَلشکر کابل پہنچ میا۔ سات المت 1839 وكوشاه شجاع انگريز افسران جزل ميكناش اور جزل كين كرماتد شركي فسيل كرمايخ

نودار ہوا عوام امیر دوست تھے خان کی ہز دلی پر برافر و ثنة تھے اور برطانوی ایجنوں کے بروپکینڈ ب سے متاثر ہوکرشاہ شجاع سے بہتر تو قعات وابستہ کرتے ہوئے اس کے استقبال کے لیے چٹم براہ تھے۔ انیں خوثی تھی کدابدالی تاج وتخت کا وارث طویل آنر ماکشوں کے بعدا پنا موروثی حق وصول کرنے آپہنچا ے جس کے ہاتھوں بھرا ہوا افغانستان ایک بار پھرامن وسکوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ مگر جب انہوں نے ثناہ شجاع کا جلوس دیکھا تو ہکا یکارہ گئے .....! شاہ کے دائیں بائمیں بھی انگریز افسران تھے ادراس کے پیچیے بھی تا حدنگاہ انگریز پلٹنیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ ملکی سیاہی اکا دکا ہی تھے۔امیر دوست محمد خان كيانى جوشاه شجاع كى اطاعت كا اعلان كريك تقر، اصل صورت حال سے واقف تھاس ليے انیں زیادہ چرت نہیں تھی۔وہ تواعد کےمطابق فاتح باوشاہ کا استقبال کررہے تھے،مگر عوام کا جیرت کے۔

ارے برا حال تھا۔ ان کے استقبالی نعرے حلق ہی میں گھٹ کررہ گئے۔ ان کی جانب سے مبارک المامت كاكوكى شور بلندنه بوارشاه شجاع تيس برس بعداين بإية تخت كوسامن و كيد كرخوش سے جذباتى

بواهیے بیلوگ ایک فاتح بادشاه کانمین، بے جان لاش کا استقبال کررہے ہول۔ شاہ لکھ بالا حصار میں اس طرح داخل ہوا جیسے جنازہ کا عد<del>عوں پر لے جایا جار ہا ہو۔ شاہم ک</sub>حل میں قدم</del> رکھتے ہوئے وہ باختیار دو پڑا معلوم نہیں بیآنومرت کے تھے یاان میں عدامت کی بھی آمیزش 

ادگیا۔ کابل کی سروں اور عمارتوں پرعوام کا بے پناہ جوم ساکت وجامد کھڑا تھا۔ شاہ شجاع کو یول محسول

اُنفانتان پرتبضه کرلیا ہے اور اب وہ ایک کھیتلی کی طرح عمر بھران کے اشارے پر رقص کرے گا۔ تراده تيوركائل مين: كائل براگريزون كرتيف كيين دن بعد 19 أكست 1839 وكوائكريزى فن كادومرا دُويرُن شيزادہ تيور كے ساتھ جلال آباد پر قابض ہوگيا۔ بيشكر تين تمبركوكابل پہنچا۔ عوام نے <sup>ر کی</sup> کہ خاہ شخاع کی طرح اس کے بیٹے کی سر کر دگی میں آنے والی فوج میں بھی اُفغان سیا ہی کم اور انگریز

نیادہ ہیں۔ یوں سب کویقین ہو گیا کہ شاہ شجاع کی آثر میں انگریزوں نے اُفغانستان پر قبضہ کرلیا ہے۔

تاريخ انغانستان: جلداول انگریز چھاؤنیوں کا قیام: انگریز دل کوٹوام کی اس شنبہ کش کا پورااندازہ تھا۔اس کیے انہوں نے جلداز ط انخانستان كتمام البم شهرول، قلعول اور داستول برقبضه تحكم كرليا- فتدهاديس جزل ناف ايك بزي أن ے ساتھ مقیم رہا جبکہ غزنی اور قندھار کے درمیان 'اولنگ رباط' نامی علاقے میں آنگریزی فوجوں کے لین چھاؤنی اور قلع تعمیر کیا گیاجس میں کرال دیمر کو تعین کیا گیا۔ کابل پر قبضہ مضبوط رکھنے کے لیے آگریز کافوج کا ۔ خاصی ترتیب سے شہر کے تمام قلعوں، تاکوں اور پہاڑوں پر مقرر کردیا گیا۔ان کے لیے بیرکیس تعمیر کران گئی۔ تفريح كابي ادرباغ بنوائ شكيه المصوط انظام كما تعدما تعدجاسوى كاشعبه يحى مزيد فعال بناياكل کایل شهر میں اب سرکاری عمال اور افسران کی حیثیت محض قاصدول کی تی تھی۔تمام احکام انگریزی سفيرميكناش جارى كرتا جنهيس س كرشاه شجاع صرف" إل" كرديتا فهريس برطرف ايك افردل ب راج تھا۔ اگریز ایک ٹٹے پر پھولے نہاتے تھے، ہندوستان کے انگریز گورز جزل نے ٹٹے اُفغانستان پر بے حد مسرت ظاہر کرتے ہوئے ان افسروں کوخوب نواز اتھا۔ عام طور پر میہ انگریز افسران ادران کے الل خاند سي سينام تك كركث كيليتر ريت \_ وه سجحته تح كه يهال جيسي باوشا بت انهيل يقينا كبيل ادر نصیب ہیں ہوگ جس میں عش وعشرت کے سوااب انہیں اور کوئی کا مہیں ہے۔ شاہ شجاع کی بے مائیگی: انگریزوں نے شاہ شجاع کا ایسا انتظام کرایا تھا کہ وہ ان کے سامے ل کشائی کی ہمت جیس رکھتا تھا۔ تاج ہوتی کے بعد بس کچھ دنوں تک اے دربار میں آنے اور موام کوان ے ملنے کا موقع دیا گیا،اس نے لوگول کے مسائل س کر پچھا حکام جاری کیے مگر جب انگر یزول کوموں موا كماس طرح بادشاه اورعوام أيك متحد طاقت بن جائي كي توانهون في شاه كاختيارات كم كرف كرتے اسے بالكل كوشنشين كراديا۔ اب شاہ شجاع اپنے خاندان کے آٹھ سو کے لگ بھگ افراد کے ساتھ شاہی کل میں قیدی کی طرن ا رہا تھا۔اس کی اپٹی نوج صرف نوسوافراد پر مشتل تھی اور بیسب نہتے تھے۔انگریزوں نے انہیں مرف لاٹھیال رکھنے کی اجازت دی تھی ۔خودکل کے چارول طرف اور اندر بھی انگریز سیابی تعینات تے جن لکا

تعداد با فی برارے کم نہیں تھی۔ اگریز افسران بے باک سے ساتھ شاہ کے کرے میں گس جائے الا الكالمان أزات مثاه ف الكريز حكام ساحتجاج بهى كيا مكركوني شنوا في نه بوئي -انگریزول کی زیاد تیا<u>ل:</u>ادهرموام میں انگریزوں سے ففرت روز بروز بڑھر ہی تھی۔ انگریزوں کی زیاد <sup>جوں</sup> کامیالم تھا کہ شمر اول کے نظام زعر کی کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ اُنفان عوام کی عادت رہی ہے کہ شام ادقات میں داستان گوشم کے لوگوں سے پرانے زیانے کے بہاوروں کی داستا نیں سنا کرتے تھے جو تلم ادریثر برن اندازے سنائی جاتی تھیں۔ انگریز افسران نے ایس محفلوں پر بھی صرف اس لیے پابندی لگادی کہ روزوں اندازے سنائی جاتی تھیں۔ انگریز افسران نے ایس محفلوں پر بھی صرف اس لیے پابندی لگادی کہ کہیں اس طرح عوام میں انگریز ول کے خلاف مزاحت کا جذبہ نہ پیدا ہوجائے۔ انگریز ول نے جری بھی ساورلوٹ کھسوٹ اورعوام کو معمولی شہبات میں شخت مزادک کے ذریعے جو خوف و ہراس بھیلار کھا تھا بھی ہی شاہ کو برابر کا تصور وار بجھتے ہے، اس لیے کہ اب بھی تمام احتکام شاہ بی گی مبر سے جاری ہوتے ہے۔ اس طرح عوام میں شاہ شجاع سے نفرت مزید بردھتی جارتی تھی۔ شاہ پر دباؤ کر ھانے کے لیے سابق صورت حال پر کر دورسااحتجاج کیا گر بچھ تیجہ نہ لکا بلکہ انگریز ول نے شاہ پر دباؤ پڑ ھانے کے لیے سابق ما کہ دوست محمد خان کے گئی ایسے اعزہ وا قارب کو جوشاہ کے تخت مخالف سیے، حکومت میں ایم عہدے دے دراص انگریز دل کے انتظام اس کے تعلق اور جے چاہتے معزول کر دیا وقد ان کر بنادیے اور جے چاہتے معزول کر دیا وقد ان کر کر فائد سان نے شاہ شجاع پر دباؤ ڈال کر دیا وقد صارکی حکومت میں ان محبول کر دیا اور اس کی جگہ شہزادہ صدر جنگ کو لے آئے۔

شاہ کی ندامت: شاہ شجاع انگریز دل سے جان چھڑا تا چاہتا تھا گرانگریز اس کے تاج و تخت کی بقا کے منام کی نقا کے منام کو تقت کی بقا کے منام کو تقین تھا کہ میہ شہری پنجرہ انگریز دل کے والیس جائے تا اس کا مقبرہ بن جائے گا اور عوام اے غدار قرار دے کر مارڈ الیس گے۔ اس ادھیڑ پن میں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پار ہا تھا۔ تا ہم اسے اپنے گنا ہوں کا احساس ہوگیا تھا۔ وہ اس دن کوکوس رہا تھا جب اس نے انگریز دل کی سرپرسی قبول کی تھی۔ اس دوران شاہ شجاع انگریز مقیر میکنا ش سے بار ہا بی فریاد کی کرچکا تھا کہ اُفغانستان کو اب کوئی خطر، اندوران شاہ شجاع انگریز میں تھی دوست محمد انہیں البندا آب تشریف لے جا کی تو ہمتر ہے۔ سیسی مگر انگریز ول کا جواب تھا: '' جب تک امیر دوست محمد فان زندہ ہے، آپ کے اقترار کوخطرہ لاحق ہے جس کی حفاظت ہماری ذرد دراری ہے۔''

ا المراز ول کونبیل جائے: آخرکار شاہ شجاع اگریزوں سے بالکل بے زار ہوگیا اور خفیہ طور پر ان کے خلاف کی تھے نہ طاقت ۔ سب سے بڑی طاف کی تحریک بر پاکر نے کر فور شروع کردیا۔ گراس کے پاس وسائل شخے نہ طاقت ۔ سب سے بڑی معیب سے بھی کہا سے افغان سرداروں سے ملئے کا موقع بھی نہیں دیا جا تھا۔ گرآخرا کی دن شاہ کوا ہے دل کو بات کئے کا بہانہ لل گیا۔ ہوا یہ کہ انگریز افسران نے چند محب وطن افغان محا کہ کوجن میں سردار شمس کا بات کہنے کا بہانہ لل گیا۔ ہوا یہ کہا اندہ کیا۔ اس سلیلے میں الدین عبداللہ خان ا چکز کی اور امین اللہ خان لوگری قابل ذکر ہیں، ملک بدر کرنے کا ادادہ کیا۔ اس سلیلے میں انہیں نے شاہ خوا وطن کردیا جائے۔ چونکہ سے انہیں نے دشائ کی خاطر جلا وطن کردیا جائے۔ چونکہ سے مانکا ہے اس کے شاہد نے انہیں خود شائی کی میں بلاکر تخلیے میں سے مہایا اور بتا یا کہ کہا نہیں کہا تھی کہا: '' ہم انگریزوں کو نہیں کہا تک کہا: '' ہم انگریزوں کو نہیں کہا گریزوں کو نہیں

جائے۔ یہ مرف آپ سے واسطدر کھتے ہیں، یم نے آپ کی دعوت پر امیر دوست محمد خان سے بغاوت کی دعوت پر امیر دوست محمد خان سے بغاوت کی دعوت پر امیر دوست محمد خان سے بغاوت کی تام تر بدکار یول کے جواب دہ آپ ہی ہیں۔ " شاہ شجاع نے بیس کر ایک شنڈی آ ہ بھری اور بولا:" تم میر سے دل کے حال سے وا تف نہیں ہوں ۔ گھریز پہر سے داروں کی حمواست ہیں ہوں۔ بہی ہول۔ پچھر کر گزر نے کا دفت میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ہائے افسوس کے خیور و با ہمت فرزند مث گئے ورند آج بھی میری سے کوار اسلام کی کوار

شاہ شجاع کے بیدالفاظ اس بات کا شوت تھے کہ وہ اپنے کیے پرشرمندہ تھا اور اس کی تلانی کرنا جاہتا تھا۔ انگریزوں کے ہاتھوں سے پہنینے والی رسوائی نے اسے دوست دشمن کی بیجیان کرادی تھی۔ تمام رداروں نے شاہ کی بات من کرا ہے یقین دلایا کہ وہ آگریزوں کےخلاف لڑائی کے لیے تیار ہیں۔شاہ نے ان سے برمکن مالی تعادن کا دعدہ کمیا اور اس راز کومر بستہ رکھنے کا عبد لیا۔ واپس جا کران عما نکرنے أفغانستان کے رگر مرداروں سے ل کرانہیں اس صورت حال ہے آگاہ کیااور انہیں آنگریز دل کے خلاف أبھارا۔ بجھ ہی عرمے میں انگریزوں سے منتفر سرواروں اور عوام کی ایک بڑی تعدا دانقلاب کے لیے ہر قربانی دینے برآ مادہ ہوگئ۔ مزاحمت کا آغاز: اب انگریزوں کے خلاف مخلف گوشوں سے آوازیں اُٹھنے لگیں پھر کے بعد و گیرے کی قبائل سلے لوائی پرائر آئے۔سب سے پہلے علجائی اور زرمت قبائل کے افراد نے انگریزوں کےخلاف کارروائیوں کا آغاز کیا گرانگریزوں نے ان کی طانت کواپنی بھاری عددی ففری اورجدیدتوب خانے سے بارہ بارہ کردیا غلجائوں اور زرمتیوں کے متحکم قلع دیران کردیدے محکتے۔ای سال کنز کے لوگوں نے سید ہاشم خان کی سرکردگی میں مزاحمت کا آغاز کیا۔ انگریزوں کی ایک بڑی فوج نے کڑ ﷺ ز بروست جنگ کے بعد انہیں شکست و ری کیچھ ہی دنوں بعد جبار خیل قبیلے کے لوگ عبدالعزیز فال کی قیادت میں اُٹھ کھڑے ہوئے ، انگریزوں نے انہیں بھی بری طرح کچل دیااوران کا قلعہ تباہ کردیا-<u>شاہ شجاع کا خفیہ خط بکڑا گیا: انہی ایام میں انگریزوں کے جاسوسوں نے شاہ شجاع کی جانب سے اَنفانا</u> عوام کے نامتح پر کرردہ ایک خط برآ مد کرلیا جس میں عوام کوانگریزوں کےخلاف اُبھارا گیا تھا۔انگریزوں کو پہلے مجى اندازه تھا كرشاه كےول ود ماغ ميں كيالاوا كيك رہاہے۔ وہ چپ چاپ اس كى حركات كى مُرانى كررے تے مگرال خط کے برآ مدموجانے کے بعد انہوں پختہ ثبوت مل کمیا تھا۔ وہ جاہے تو شاہ کا قصہ دہیں تمام ک<sup>کے</sup> تے مگر انگریز شندے دل ود ماغ سے سوچنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے از راہِ مصلحت خاموثی انتیار کر لا تا مماب انهول نے شاہ کے دی آواب ترک کردیے اور اس کی حیثیت بالکل ایک قیدی کی می رہ گئ-

غ افغانستان: جلد اوّل 287

يندرهوال باب ہراں۔ غید خان کی گرفتاری: 1840ء کے اوائل میں انگریزوں نے شاہ کے ایک وفادار منصور خان کو ۔ عن رکیا جو کہ نٹاہ کی جانب سے فقر ھار کے عوام کوانگریزوں کے خلاف اتحاد کی دعوت دینے جار ہاتھا۔ ر رہ ہے۔ ہم یزوں نے منصور خان کوشاہ کے پاس بھیج دیا اور اسے تھم دیا کہ اپنے اس وفادار کو گدھے پر سوار رے کابل کے گلی کو چوں میں گشت کرائے۔ شاہ اگر چہاندر ہی اندرانگریزوں کے خلاف کھول رہاتھا و نیل بیں انہیں خوب برا بھلا کہدلیتا تھا مگران کے احکام کے سامنے دم مارنے کی مت نہیں رکھتا ۔ فی دور تعلیم خم کرتے ہوئے منصور خان کواپے آدمیوں کے ذریعے میر زادلوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ معورخان کا بل کا نبایت معزز آ دی تھا۔ جب شاہ نے اسے مزادینے کا تھم دیا تو وہ دنگ رہ گیا .....اور بربباے گدھے پرسوار کر کے کا بل کے گلی کو چول میں رسوا کیا جار ہا تھا تو اس کی آ تھموں ہے آ نسو پررے تھے۔وہ روتے ہوئے کہر ہاتھا: '' ہاں ہاں! یمی ہے شاہ سے وفاداری کا انجام.....''

ان شم كوا تعاث في شاه كى ربى سبى ساكه بهى ختم كردى دا تكريزول كے خلاف جهاد كى تيارى كرنے

وال و کی اب شاہ سے کوئی اُمید شرعی انہیں نقین ہو گیا کہ وہ ایک بٹا ہوا مہرہ ہے۔اب وہ اس کے لیے براز تارند تھے کدانقلاب میں کامیا بی کے بعد بھی شاہ کا نامبارک سابدان کے سروں پردہے۔

ٹاو کی بے بھی :انگریز ول کومزاحمت کارون کے لیے شاہ کی خفیہ جایت کاعلم ہو چکا تھا۔اس کے روحمل نی انبول نے شاہ کی جگہ دوست محمد خان کو واپس بلانے پر غور شروع کر دیا۔اس دوران شاہ شجاع نے اُگریزوں کےخلاف لڑا کی میںشریک مختلف قبائل رہنماؤں کواپنے سابقہ تعلقات کی بنا پر بچانے ک کش کی اور آگریز سفیر کومشور و بیا که آفغان عوام کومطمئن کرنے کی خاطر مزاحمت کار قبائل سے پچھ الظاہرات كرى جائے اور مزاحت ميں شركيك سرداروں كے ليے عام معافى كاعلان كرديا جائے۔شاہ المياش رون كوم يد تتفركر في كاسب بنا- اكتوبر 1841ء من الكريز سفيرف مندوستان ك اُورْ جزل کولکھ بھیجا کہ شاہ شجاع جمیں دھوکا دے رہاہے۔

### مآخذومراجع

الله المجمع المرادخ مير غلام محمد غبار .

Encyclopedia of Islam.V.1

هر المردورائر ومعارف إسلاميه مناشر: دانش گاه، بنجاب يوني درخي

#### مولہواں باب

# انگریزوں کےخلاف جہاد

افغان عوام بیس شاہ اور انگریزوں کے خلاف نفرت روز بروقی جاری تھی۔ شاہ شجائ ابرای کے عمال کی بے جیشین سب پر واضح ہو چکی تھی۔ بیتو انگریزوں کی سیای مجبوری تھی کہ انہوں نے متای مرواروں اور محا تک کو مختلف عہدوں پر متعین کر کے ایک بے اختیار سافظام قائم کیا ہوا تھا تا کہ بظاہر ملک پر مقامی لوگوں ہی کی حکومت کا تا تر ملے ورنہ حقیقت میں عام عہدے دار تو کجا بادشاہ بھی بالکل بے ہی تھا۔ انگریزوں نے مزید چالبازی ہی کہ تمام باصلاحیت، دیا نت داراور ملک و ملت کے مفاد کوئریز رکھنے والے لوگوں کو گوشہ گمتا می میں دھیل دیا اور عہدوں پر چن چن کر ایسے لوگ متعین کے جو کمل محور پر ایمن الوقت تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے سیاس خالفین کو انظامیہ میں اس طرح تا ال کرلیا کہ کہ کی مسئلے پر بھی تو می انقاق رائے ناممن ہوجائے۔ انگریزوں نے آفغانستان کی باتیت دہا ہورشا ہت ہورشان نے ساتھ مارا کہ الاکھڑا کیا تھا۔ ایک ہی وقت میں ہدوستان بادشا ہت کی دوالی پذیر مفل بادشا ہو جو حیثیت وہاں مغل باوشاہ کی رہ گئی تھی کہ وہیش و تی ابدا کا خاندان کے اس آخری ہورجائے کی تھی۔

خاكيائي المينى: شاه شجاع في تاج يوشى كه بعد جوسكه دائج كيا تقااس برمندرجه ذيل شعركنده تقا: "سكه زد برسيم وزر روش تر از خور شير و ماه فرر چشم وز در ان شه شجاع الملك شاه (چانداور سورج سے زياده روش، ورّانی خاندان كي ورچشم شاه شجاع الملك في سوف چاندى كام مكد ذهالاہے)"

ال برايك أنفان شاعرف طنزكرت موئ كها:

سکہ زد بر سیم و طلا شاہ شجاع ارتی نور چشم لارد و برس، خانمائے کمپنی (شاہ شجاع پور پی نے بیرسکہ ڈھالا ہے جوائگریز گورز جزل اور کیٹین برنس کا فرزنداورایٹ اغیا

خبین کے قدموں کی دھول ہے)

غلج ائیوں کی مزاحمت: 1840ء کے دوران انگریزوں کو بار بار باہدین کے مختلف گردہوں کی مزاحمت: 1840ء کے دوران انگریزوں کو مراحت کا سامنا کرتا پڑا۔ میرسب مقامی طور پر میدان بی اُثریت ہے۔ مشتر کہ منصوبہ بندی کا فقد ان تھا اس کیے انگریز ہر مزاحمت کو دبانے میں کا میاب رہے۔

مرسم گرما میں مزاحتی گروہوں کی تجاب مار کارروائیاں مزید بڑھ گئیں۔ قلات کے علجائیوں نے انگریزوں کا وہ خزانہ جو قندھارے کا بل جارہا تھا، لوٹ لیا۔ اس کے علاوہ قندھار میں متعین بہر کلیب بوزون کو جابدین نے قبل کر دیا تھا۔ ان خبروں سے انگریز سفیر کا پریشان ہو ٹالازی تھا۔ وہ اس سے پہلے ہی کا بل اور دوسرے بڑے شہروں میں بڑے بیانے پر قبائل رؤساء کی گرفتاریاں شروع کر چکا تھا، پکڑ دھلو کا بازار گرم تھا، نیز بڑے بڑے سیاسی رہنما اور سردارائے کنیوں سمیت اپنے علاقوں سے زکال کردوروراز کے شہروں اور بستیوں میں منتقل کردیے گئے ستھ تاکہ وہ عوام پر اثر انداز نہ ہو کئیں۔ اس کے باوجود مجابدین کی تو ت کم نہیں ہورہی تھی۔ مزاحت کو کچلئے کے لیے انگریز کی فوج کا سب سے بوشیاراً فیسر جزل را ابرٹ سیل مجابدین کی سرکو بی کے لیے بھاری نفری لے کر طلح انیوں کے علاقے میں بہنچا۔ ماہ جو لائی میں یہ علاقہ زیر دست معرکوں کا مرکز بنارہا، آخر علی آئیوں کے بے در بے حملوں نے بہنچا۔ ماہ جو لائی میں یہ علاقہ زیر وست معرکوں کا مرکز بنارہا، آخر علی انتیوں کے بے در بے حملوں نے رابرٹ سیل کونا کا م والی لوشنے پر مجبور کردیا۔

رہنما کا انظار: اَفغانستان انگریز دل کے مظالم کی دجہ سے مسائل دمصائب کا دہکتا ہوا آتش کدہ بن چکا تھا۔ مہنگائی آتی بڑھ چکی تھی کہ عوام جال بلب تھے۔ ٹیکسوں نے ان کی کمرتو ڈوی تھی۔ کسان، مزدور ادر نچلا طبقہ دہائیاں دے دہاتھا۔ اوٹیے طبقے کے لوگوں کی پگڑیاں اُچھال دی گئے تھیں۔اب سب کو کسی اینے داہنما کا انتظار تھا جو انہیں ایک صف ہیں کھڑا کر کے انگریزوں سے بھر پورٹکر لے سکے۔

دوست محمد خان کی واپسی: أفغانستان کے حالات کا بیا تار چڑھاؤ جلاد طن سابق حکمران دوست محمد خان سے پوشیدہ ندتھا۔اس نے موقع غنیمت جانے ہوئے اَفغانستان واپسی کا فیصلہ کرلیا۔ 1840ء کے موم کر ما بیس وہ شالی اَفغانستان بینچا۔ تخار کے حاکم میر مراد بیگ نے اس کا گرم جوثی سے استقبال کیا اندائگریز سے مقابلے کے لیے پانچ ہزار گھڑ سوار فراہم کردیے۔ دوست محمد خان اس فوج کو لے کر بنخ ارکا خانستان کے مختلف سر دارا میر دوست محمد خان کی واپسی کی خبرین کرخوش ہوئے اور اس کی سابقہ کتابیال بھول کر اس کے گروجتے ہونے گئے۔در وُظلم کے سردار میرول بیگ نے بھی پانچ ہزار سواراس کی المداد کے لیے بجنج دیے۔

تاريخ انغانستان: جلداة ل ر المسلم المسترين الفل خان کی شکست: انگریزوں کودوست محمد خان کی ان تیار یوں کی اطلاع ہے بخت تثریبار مرار انہوں نے محسوس کیا کہ اگر دوست محمد خان کی طاقت کوفوری طور پرند کچلا گیا تو اُنغانستان کے طول وال ا ہوں کے خلاف سلگتا ہوا آتش فشال محت پڑے گا۔ چنانچدانگریزی فوج نے شالی افغانستان کی من طرف میش قدی شروع کردی۔ادھرے دوست محمد خان کی فوج کے ہرادل دیتے اس کے بیٹے افن خان کی سرکردگی میں چلے آرہے تھے۔ دوست محمد خان کی فوج کی سب سے بڑی کمزوری بیٹی کران کے ماس توپ خانہ نہیں تھا جبکہ انگریز توپ خانے ہے لیس تھے۔ نتیجہ بی لکلا کہ انگریزی بلٹن نے افغل خان كوپسيا كرويار بيدوا قعه اكست 1840 ويس پيش آيا\_

دوست جحد خان اس شكست كى اطلاع سے سخت پريشان موا، تا ہم اس نے ہمت كر كے الكے ماہ باران میں انگریزوں سے نکر لی۔ اس باربھی بازی انگریزوں کے ہاتھ میں رہی اور دوست مجمد خان کو پسیا ہونا پرا عجابدین کی کارروائیاں:ان تازه کامیابول کے بادجودا گریزوں کوقدم قدم پرسرا تھاتے ہوئے ہوکر برطانوی راح کےخلاف اعلانِ جہاد کردیا تھا۔ پروان ، کا پیسا اور لغمان میں انگریز خالف لبرتیز ہا ے اُٹھ دہی تھی۔ انگریز کمانڈ رجزل کیل اور جزل الیگزینڈ ربرنس اس لبر کورو کئے کے لیے بڑی بڑی نوجیں لے کر ہرطرف حلے کرتے رہے تھے قرہ باغ کے بڑے بڑے گاؤں اور قلع، جہال مزاحت كازورتها، زبردست كرايكول كے بعدتهن نهس كردي كئے تقے كرعوام كا جذبة جهادتم مونے من الله تھا۔ چار یکار کے'' قلعہ جنگی'' میں علی خان مجاہدانگریز ول سے آخر وقت تک لڑتار ہاحتیٰ کہ یہ پورا قلعہ لمج کا و میربن گیا علی خان کے حملوں سے بے شار اگریز بھی مارے گئے۔ جب اگریزی توب خانے نے تلعے کو تو د و خاک بنا کر گرد وغبار کے بادل اُڑائے توعلی خان مجاہدا ہے اہل وعیال اور بقیہ ساتھیوں کو کے كرتيزى سے باہر كى طرف ليكا۔ ہلاك شدہ الكريز سياميوں كى لاشوں كوروندتا موا وہ وشن كے تجرب سے بڑی خاموثی کے ساتھ نکل گیا اور دوسرے محفوظ علاقوں کے مجاہدین سے جاملا۔

میر مجدی خان کی دلیری: أفغانستان کے باشعرے اس دور کے ایک اور مجاہد کو بھی یاد کرتے ہیں۔ مر مجدى فان تقاجوائي قلع من 50 مجامدين كرماته وف كيا تقا-ان مجامدين كي ياس مرف لدا اسلحة قاب يبترين تيرانداز ادرشمشيرزن تقيه جب أنگريزوں نے اكتوبر 1840 ، كآغاز لمي مجر مجدی خان کے قلعے کا محاصرہ کیا تو مجاہدین نے قلعے کی برجیوں سے آبیں اس طرح تاک تاک<sup>س ترج</sup>ر مارے کہ ایک تیر بھی خطانہ گیا۔ سیکٹؤوں انگریز وہیں ڈھیر ہو گئے۔ انہیں محاصرہ برقرار رکھنا منگل مولبوان باب

بارخ انغانستان: جلداوّل

ہوگیا۔ تا ہم ابنی جدید تو پول سے قلعے پر آتش دا ہن کی بارش کر کے دہ محصورین کوختم کر دینے کی کوشش كرتے رہے -توپول كى بدور بے گولد بارى سے قلعى ديوار ميں ايك شكاف ير كيا۔اب الكريزوں <u>نے صرف اس شگاف کا نشانہ بنا کر گولہ باری شروع کی۔شگاف بڑا ہوتے ہوتے اتنا کمل کمیا کہ ایک دو</u> آدمیوں کے اندر گھنے کی مخبائش ہیدا ہوگئی۔انگریز کمانڈر کے اشارے سے پلٹن کے گورے قامہ سر کرنے کے لیے اس شکاف کی طرف متوجہ ہوئے مگروہ بیدد کیے کرجیران رہ مگئے کہ میر مجدی خان کے ساتھی تھوڑی ہی دیر میں وہاں بیٹی کر بھاری پتھروں ہے اس مڑنا ف کو پُرکرد ہے ہیں۔ میر محبدی خان بھی تلوار سونت کروہاں کھڑا تھا۔ انگریزوں نے اس رکاوٹ کوتو ڈکر قلع میں محصنے کے لیے بوری جان لزادی مگروہ شگان کی حفاظت پرمتعین مجاہدین کواپنی جگہ سے نہ ہٹا سکے۔میرمسجدی خان خود شکان پر حلدكرف والفائكريزول سے دست برست لزر با تفات كان كاس تنگ جكه بس انكريزسيا ي جارول طرف سے تملزنہیں کر سکتے تھے۔ پلٹن کے سیائ ایک ایک دو دوکر کے آگے بڑھتے تھے مگر فور أمير محِدی خان کی مکوارچیکتی اوروہ خاک دخون میں غلطاں نظر آتے۔

جب مجاہدین کویقین ہوگیا کہ ابتھوڑی ہی دیر میں انگریز قلتے میں داخل ہوجا سی سے، تو انہوں نے ایک زوردار حملہ کر کے انگریز بلٹن کو چیچے دھکیلا اور خودمیر معجدی خان کو لے کرتیزی سے بہاڑوں میں غائب ہو گئے۔

مر مجدی خان اس لڑائی کے بعد بھی انگریزوں سے برمر پیکارد ہا۔وہ سب سے پہلے امیر دوست محمد خان سے ملا جو پروان کے نواخ میں تھمرا ہوا تھا۔اس کی آ مدے امیر دوست محمد خان کے ساتھیوں کو نیا حوصله ملااه رانگریزول پر بھر پور حملے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جہاد کی اس پوری داستان میں میر مجد ک خان اپنے مجاہدین کے ساتھ کئی اہم محاذوں پر داد شجاعت دیتا نظر آتاہے۔ کابل ادر گر دونواح کے دیہاتوں میں آج بھی میرمسجدی خان کی بہادری کے تھے سنائے جاتے ہیں۔اس کی معرک آرائیوں كرّان اورنظمير، داستان گوبڑے جوش دجذبے پڑھتے ہیں۔

2 نومبر کی جنگ:2 نومبر کاون انگریزوں کے لیے بڑا بھاری تابت ہوا۔اس وقت انگریزوں کا ایجنٹ شمزادہ تیوریجارین کی سرکوبی کے لیے ثال کی طرف بڑھ رہاتھا جبکہ جزل سیل اس کی پشت پر تھا۔ چانکیسیاست کا ماہرایک مندو، موہن لال بھی تلبیسات کے جال لے کر قبائلی علاقول میں انگریزوں کی طرف سے ' بیام امن' کا نا فک رچار ہاتھا۔ انگریز کو اُمیر تھی کہ بید دوڑ فی یالیسی کا میاب رہے گی مگرای <sup>و</sup> ل کاہدینِ آزادی نے پروان میں دھمن کی نوج پرایک شدیدترین حملہ کر کے اس کی گھڑسوار فوج کوتباہ

تھا کہ دوانگریزوں کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا ہےاور پچھلوگ اسے' شہید'' قرار دے دہے تھے۔حقیقت ب سے پوشدہ میں جواس سے زیادہ بھیا تک تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جنگ میں فتح یا بی کے ساتھ ہی دوست مج خان کے دل میں ایک عجیب خوف سام کیا تھا۔ وہ انگریزوں کی جوالی کارروائی اور انقام سے خوف زور ہو گیا تھا۔ چنانچہاہیے فاتح لشکر کو وہیں جھوڑ کروہ صرف دوسواروں کے ساتھدا ندھادھند کابل کی طرف دورُ يزا \_ندمعلوم اس يراتى مايوى كييه طارى موكئ تعى حالانكدوه كمل فتح كقريب ترتحا \_ كابل ينيخ ى اس نے قلعہ بالا حصار کا زُخ کیا۔ وہاں دروازے کے باہر جزل میکنا ٹن گھوڑے پر تفریح کررہا تھا۔ دوست محدخان کے ایک ساتھی نے اسے اطلاع دی: ''امیر دوست محدخان تشریف لائے ہیں۔'' جزل میکناش جرت زده ره گیا، وه مگرا کر بولا: "اکیلے یا فوج کے ساتھ؟" جواب ملا۔" اکیلے آئ

بين-" جزل نے كہا!" فوراً بھيج دو-" ..... چند لمحول بعد أقفانستان كابير برقسمت محكر ان انگريز جزل كوابينا تكوار پیش كرتے ہوئے فككست كا عمر اف كرر ہاتھا۔ جزل ميكنائن پروان كے فاتح كى اس حمالت برجران تفال اس نے اس کی جھی ہوئی گردن کومزید جھکانے کی خاطر کہا: ''امیر صاحب! آپ کو ہندوستان جانا ہوگا۔'' " من آپ کے پاس حاضر ہوا ہول تو بیرسون مجھ کر کداب آپ جو کمیں گے بچھے قبول ہوگا۔" دوست محمد خان نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ '' تو آپ اپنے بیٹے انفل خان کو ہمارے خلاف جنگ ہےروک دیں جواب بھی شمشیر مونتے ہوئے ہے۔اسے لکھ دیں کہ ہمارے پاس چلا آئے۔"

<u> حلاوظنی: دوست محمد خان نے ایک قاصد کو یہ تحریر لکھ دی اور تعمد این کے لیے علامت کے طور پراہنا</u> جشمه ادر چاتو بھی ساتھ رواند کردیے۔افضل خان باپ کا پیغام یا کرسٹشدر رہ گیا۔اگر اس کا باپ انگریزوں کا تحویل میں نہوتا تو شایدوہ آئی جلدی جنگ سے بازندا ً تا گراب تھم عدولی کا مطلب آئمر بز کے ہاتھوں باپ کی جان خطرے میں ڈالنا تھا۔اس نے فوراً تمام خاندان کوساتھ لیا اور باپ کے پا<sup>س</sup> چلاآیا۔انگریزوں نے دوست محمد خان کے پورے خاندان کوجو کہ ایک سوانچاس (149) مردوز<sup>ن</sup> ؟

ارخ افغانستان: جلدِاوّل مشتل تھا، جع کرکے 12 نومبر 1740ء کو جزل نکسن کی نگرانی میں ہندوستان روانہ کردیا۔ کچھ عرصہ

انیں کلکتہ میں رکھا گیا، بھرلدھیانہ بھیج دیا گیا۔انگریزوں نے اُفغانستان کی حاصل شدہ آ مدنی ہے مالانة تن لا كدويه اس خاندان كى كفالت يرخرج كرن كاوعده كيا\_

اُفغان عوام کی ہمت: اُفغان عوام جودوست محمد خان کواپنا جہادی راہنما بنامیٹھے تھے،اس واقعے ہے جران دیریشان <u>تص</u>تا ہم انہوں نے انگریز دل کےخلاف لڑائی ترک نہیں گی۔ پردان ادر کا پیما میں ماری کارروا کیاں انگریزوں کی مجر پورکوششوں کے باوجود ندروکی جاسکیں۔ 13 نومبر کو ایک شدید جُرْبِ مِن كَيْ الْكَرِيز افسران زخی ہوئے۔جزل ہارٹن بری طرح گھائل ہواادر میجر پاٹینجر فوج کے بچے

کھے سے سے ساتھ کا بل کی طرف بھا گا۔

۔ قلعہ فضل آباد اور کنے خیل کے لوگ اس شکست خورہ لشکر کے خلاف اُٹھے کھڑے ہوئے۔میر مراد باداله ف ان سفالياز بردست تملكيا كمايك سوايك الكريزسياى ميدان من دهر مو كئے في جانے والول میں سے چارسیا بیول نے کلم طیب پڑھ کرائی جان سیال دان جنگول میں اُنفانول کے جوث دخردش كابيرعالم تفاكير عورتيس بهي ميدان جنگ كانظاره ديكيين فكل آتى تقيس توپوں كى گوله بارى ميس يقيينا اگریز غالب تھے گروست بدست مقابلے میں وہ أفغانوں كے سامنے بھيڑ بكرياں ثابت ہوتے تھے۔ دممركترين ايام مل بلمند كاعلاقه جي انگريزول كے خلاف بعزك الاؤين كيا يحد اخرخان على ذكى نا كا ايك مردارد بال الكريزول كونا كول ين جبوان لكا-

جہاد کا نعرہ اور ملّا: انگریزوں کے خلاف جہاد کا نعرہ اب ہرجگہ نگ رہا تھا۔ اُنغان عوام کسی بڑے لیڈر برا كردار "مُلاً" كا تقاجى برمجد كمنبرير جهادكى فرضيت كا اعلان كررباً تقار أفغان جو"مُلاً" ك الرّام مين بميشدسب سے آ مح رہے ہيں، اس صدا كونظرانداز نبيس كرسكتے تھے۔علائے كرام، اُفغانستان کے ہرشمرادر دیہات بیں گھوم پھر کرلوگوں کو جہاد پر اُبھار رہے تھے۔ وہ ہرسردار کو اسلحہ اُفانے اور برنو جوان کوجان تقبلی برر کھنے کے لیے تیار کررہے تھے۔انہوں نے بیٹو کا بھی دیا تھا کہ اگریزول کواناج ،غله یا ضرورت کی کوئی شےفروخت ندکی جائے۔

<u> گلاین کا طرز جنگ: 1841ء کا سال انگریزوں کے لیے حد درج</u>ے بھیا تک تھا۔ ہرون کا سورج اُنتانوں کے چھوٹے جھوٹے گروہوں کو پہاڑوں کی وستوں میں جہادی کارروائیوں کے لیے مختلف الالال بر القل وحركت كرتے و يكور ما تھا۔ اس وقت الكريزون كى بہت بڑى طاقت أفغانستان ميں

ایک مؤرث کے مطابق ہرا نفان مجاہد کے پاس مختصر ساسامان ہوا کرتا تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے جسم پرایک پوشین مواکرتی تھی۔بارود سے بھرا مواایک ڈ تااس نے پیٹی میں باندھا موتا تھا، پرانی لمی نال والى بندوقين ان كا واحدوور مار متهيارتھيں \_وست برست جنگ كے ليے پيش قبض (چيوٹي تكوار) ان کا بسندیدہ اسلیمی کھانے پینے کے لیے ایک تھیلی جس میں بھنی ہوئی گندم ہوتی اور ایک پانی کی بوتل اس کی کمر پر لنگ رہی ہوتی تھی۔ گھوڑوں یا فچروں کا چارہ سواری کے ساتھ ہی تھلے میں بندها ہوا ہوتا تھا۔ بیاوگ کئ کئ دن پہاڑوں میں سفر کرتے تھے ادر انگریزوں کی چوکیوں ادران کے قافلوں پر بیکدم طوفانی حلے کرکے غائب ہوجاتے۔

ا میک انگریز تاریخ نگار،لیڈی سیل جس نے افغانوں اور انگریزوں کی ان لڑا نیوں کا خود مشاہدہ کیا تھا اکھتی ہے:'' اُفغان جنگجوٹیلوں سے انگریزوں کی صفوں پر یوں کود تے تھے جیسے بھیڑیا بمریوں کے ر بوڑیر لیکتا ہے۔''

آفغان مجاہدین کا سب سے بڑا کمال ان کی زبردست نشانہ بازی تھی۔وہ چاریا نچ سوگز کے فاصلے ے آگریز سپاہیوں کاابیانشانہ لیتے کہ کوئی گولی خطانہیں جاتی تھی۔ان کی پرانی بندوقیں آگریزوں کے بہترین اسلح پرحادی تھیں۔ان کے بعض گروہوں کے پاس جھوٹی تو پیں بھی تھیں۔وہ اگریزوں سے لوٹی گئی بڑی تو پوں کو کھول کرائیں چھوٹی تو پیس خود بنا یا کرتے تھے جنہیں آ سانی ہے بہاڑوں پرمنقل کیا جاسکتا تھا۔ جزل ایری نے ایٹی یا دداشتوں میں اُفغال مجاہدین کی نشانہ بازی کے کمال کا یوں اعتراف كرتے ہوئے لكھتاہے: ''انگريز فوج كوآتشيں اسلحہ كے استعال ميں أفغانوں ہے سبق عاصل كرنا ھا ہے۔اُفغان سوچ مجھ کرنشانہ لگاتے ہیں اور شاذ ونا در ہی ہوا کی فائر نگ کرتے ہیں جبکہ ہمارے سابی كى نشانے كے بغيراند حاد هند فائرنگ كے عادى ين

ع افغانستان: حلد اوّل سوفہواں باب نفان عورتوں کا جذبہ: أفغان مجاہدین کے ساتھ عورتیں بھی اس جہاد میں شریک تھیں۔ باہدین کے رقداک کا سارا انتظام ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ چھاپہ مارٹولیوں کے لیے روٹیاں یکا کر بھیجا کرتی نیں۔ جب برطانوی سپاہی کی گنجان آبادی میں آگھتے تو یہ بہادر عور تیں گھروں کی چھتوں پر موریع باکران برسنگ باری کرتیں اور کھولتا ہوا پانی ان پرانڈیلیس برطانوی فوج کے مظالم، تشد داور جبر کے الملاان بلند بمت عورتول كاحوصله بست شركر سكي

أنفان مجاہدین اس جہاد کے دوارن گوریلا جنگ میں اپنی صدیوں پر انی مہارت کا بھریوراستعال ا اس سے متھے۔ وہ کھلے میدانوں میں مور چیزن برطانوی افواج پر جھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے ذریعے مظر کے انہیں اشتعال دلائے۔برطانوی فوجیں ان کے تعاقب میں تکتیں ، مجاہدین و تفے و تفے سے عظ كرتے ہوئے بيچھے بلتے رہتے \_ بيايك دودن كى جھڑ پين نہيں ہوتی تھيں بلكهان كا سلسلہ ہفتوں ہنچا۔ ڈشنوں کوا نداز ہنیں ہویا تا تھا کہ وہ کس طرف جارہے ہیں۔وہ مجاہدین کوگھیرنے کے لیے آ گے بڑھتے رہے گرآ گے چل کرانہیں اپنے چاروں طرف نا قابل عبور پہاڑوں کا حصار دکھائی ویتا۔ ایسے عنات پر مجابدین این بوری طافت ساستے لاتے سینکروں افراد برطانوی سیامیوں کو گھر لیتے ۔وہ ہندی سے دشمن کو آسانی سے نشانہ بناتے متھے جبکہ برطانوی سیامیوں کے پاس ادھراُ دھر چھینے کی کوشش کے مواکوئی چارہ ند ہوتا۔موسم سر ما میں مجاہدین کی کارروائیاں رُک گئیں مگر وہ برف بیکھلنے سے منتظر

. تکواروں سے تو بوں کا مقابلہ: موسم گر ما کے آغاز کے ساتھ اُفغانستان انگریزوں کے لیے ایک آتش نٹال بن گیا۔ اپریل 1841ء میں قلات کے علی سیول نے گل محمد خان کی قیادت میں انگریزوں کے ماِ کانمایندے مسر کی کو قند ھارہے گرفتار کرلیا۔جزل ناٹ نے گھٹر سوارفوج کوتوپ خانے کے ساتھ ان کے خلاف کارردائی کے لیے روانہ کیا غلجائی تکواریں لہراتے ہوئے توپ خانے پرٹوٹ پڑے اگر چہ ائیں خاصا جانی نقصان اُٹھانا مگر انگریزوں پران کی بہادری کی دھاک بیٹے گئی۔ بلمند کے قریب علاء کی / پرکن مس مجاردین کاایک نیااتحاد قائم موچکا تھاجس کا پرچم ''حسی اللہ'' کے الفاظ ہے جگمگار ہاتھا..... ال الكرنے محداكرم خان كى سركردگى ميں دريائے بلمند كے قريب الكريزى فوج سے نكر كى تا بم اس کا کیالیانہ ہونی اور محرا کرم خان گرفتار ہوگیا۔انگریز دل نے استوپ کے منہ یا بدھ کراڑا دیا۔ ایک دلیر خاتون: اکرم خان کی شہادت کے بعد بھی اس کے قبلے کے لوگ انگریزوں سے برسر پیکار ںے۔اکرم خان کی بیوی نہایت دلیرتھی۔وہ برقع پین کراپنے مجاہدشو ہرکے گھوڑے پر سوار ہوئی اور

296 مولهوال باب تاريخ افغانستان: جلدِاوٌ ل

عاہدین کے ساتھ مہمات پرجانے گئی۔ کشکر کا حینڈ ااس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ دہ آگریزوں کے طانہ ۔ متعدد کارروائیوں میں ای طرح شریک رہی اورائیخ قبلے کی غیرت کو برا دیختہ کرتی رہی۔

مجاہدین میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش: قندهار جنوبی اُفغانستان کی ال جنگوں میں مرکزی کر دار ارا

كرر ماتها \_ جناني الكريزول كي زيرك ساسي آفيسر راونسن في قندهاري سروارول مي اختلاف عدا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ انگریزوں کے نزدیک مجاہدین کوزیر کرنے کا آخری حرب یمی تمااوران

کی باہم لڑائی ہی انگریز کی انتح کی ضامن تھی۔راولنسن نے چند بوپلزئی سرداروں کوایک لا کوروپید پڑ کیا تا که ده پویلزنی اور بارک زئی سرداروں کوآیس میں لڑادیں مگریے کوشش بھی نا کام رہی۔ دونوں قبلے

پہلے سے زیادہ تحد ہو کرانگریزوں کے خلاف صف آرا ہو گئے۔

غرنی کامعرکہ: جولائی 1841ء کے مہینے میں غرنی کے نواح کے لوگ بھی کیبارگ نعرہ جہاد بلند کرے ا اُٹھ کھڑے ہوئے۔ کابل سے تقدھار تک انگریزوں کی آندور فت ، مواصلات اور کمک درسدیالکل بند

ہوگئی ینزنی شبراگر چیانگریزوں کے قبضہ بیل تھااوروہاں چھاؤنی بیں ان کے ہزاروں سیاہی موجود تھے مرانبیں باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔

عابدين كي قوت اتى براه كى كدانبول في جولائي 1841 وش تاج محد خان اور ملك محد خان ك قیا دت میں با قاعدہ بلغار کر کےغزنی کومحاصر ہے میں لےلیا جس سے قندھارا در کا ٹل کے درمیان راستہ مسدود ہوگیا۔محاصرے میں مجاہدین کا کمزور پہلویہ تھا کہوہ بھاری تو پوں اور وافر مقدار میں بار ددے محروم تے۔انہوں نے کابل میں نائب این اللہ لوگری کو پیغام بھیجا کہ غزنی کے محاذیر بڑی تو پیں م گوله بارد د فرا بم کی جائیں گر مجاہدین کی اعلیٰ قیادت کا مل کی کارروائیوں میں معرد فیت کی دجہ سے اس

تقاضے کوبرونت پوراند کرسکی۔ پانچ اہ تک میر کامبرہ جاری رہائتی کدموسم سر ما آ گیا۔

گردیز کی جنگ: جرت کی بات میتی کداس سال موسم سرما کی آند کے باوجود مجاہدین کی کارروائیاں کم نہیں ہور ہی تھیں۔ایسا لگنا تھا کہ وہ برف ماری شروع ہونے سے پہلے پہلے انگریزوں کو افغانستان ہے نکال دینے کا تہیے کیے ہوئے ہیں۔ اس دوران خرمشہور ہوئی کہ گردیز کے قلعے پر بھی بجاہدین قابض ہو گئے ہیں۔جزل میکناٹن نے قلعہ دالیں لینے کے لیے تین چنیدہ افسران کی قیادت میں کائل سے امادی فوج روانہ کی۔ اکتوبر کے وسط تک برطانوی فوج محاصرہ کر کے گردیز کے قلعے کوسر کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر

عجابدين في اس كى ايك نه چلندى \_ آخر 17 اكتوبركوانگريز فوج ناكام موكر كابل واپس لوك آلى -کا بل کی صورت حال: کابل کے حالات بھی بخت کشدہ تھے۔مشہور عباہدمیر مسجدی خان ایک بار پرمیدان میں آ چکا تھا۔ اس نے کا بل جل ل آ یا د شاہراہ سدود کردی تھے۔ 19 اکتوبرکواس کے خلاف فوج کئی شروع ہوگئی۔ لیا کتوبرکواس کے خلاف تھا۔ اس کے پیچے جزل سیل خود با تی لئی شروع ہوگئی۔ گا کہ کو در در دانہ ہوا جہاں میر سمجدی خان کا مور چہ تھا۔ اس کے پیچے جزل سیل خود با تی لئی کشرا در توب خاند لے کر نظا۔ مجاہدین نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جزل سیل سمیت بڑے بڑے انگریز افسران شدید زخی ہوئے جبکہ در جنوں سیا ہی مارے گئے ۔ اس ہفتے ہواں موجاہدین نے کا مل چھا وکی پر شپ خون مارا اور انگریز دل کو بھاری نقصان بہنچایا۔ انگریز اس مورت حال کے تسلسل سے استے تھرا گئے کہ بجاہدین سے خدا کر ات پر آمادہ ہوگئے۔ ان کا نمایندہ جاہدین کی صلح کے لیے آمادہ نہ سے مگرا تگریز دل کو جاہدین کے بیاس آیا اور صلح کی شراکط چیش کیں۔ مجاہدین کی صلح کے لیے آمادہ نہ سے مگرا تگریز دل کو اداروں کے لیے آمادہ نہ سے مگرا تگریز دل کو واداروں کے لیے ظہر نا دو بھر ہوگیا۔ شاہ عباہ میں رکھنے جاری رہے۔ کا مل شیل انگریز دل کے وفاداروں کے لیے ظہر نا دو بھر ہوگیا۔ شاہ خواب ندویا اور فیط کو اواداروں کے لیے ظہر نا دو بھر ہوگیا۔ شاہ خواب ندویا اور فیط کو اداروں کے لیے ظہر نا دو بھر ہوگیا۔ شاہ خواب دائی اور ان کے وفاداروں کے لیے ظہر نا دو بھر ہوگیا۔ شاہ خواب دائی دور ان کے وفاداروں کے لیے ظہر نا دو بھر ہوگیا۔ شاہ خواب دائی شہر چھوڑ کر بھا گئے گئے۔

متحدہ کونسل کا قیام: عجابدین کے عقف گردہوں نے شدرت سے اس بات کی ضرورت کو صوئ کر لیا تھا کہ ان کے درمیان را لیلے ایک با قاعدہ لظم کی شکل میں ڈھلنے چا ہمیں۔ ایک ایسا اتحاد وجود میں آجانا چاہے کہ جس کی کمان چند سرکردہ افراد کے ہاتھ میں ہو اور ملک بھر میں ہونے والی تمام مجاہدا نہ کارروائیاں اس ہائی کمان کے فیصلے کے مطابق ہوں۔ چونکہ کوئی ایک ایسا بڑارا ہنما موجود نہ تھا جس پر سب کا اقاق ہوسکتا اس لیے جنگی کو سل تشکیل دینے کا فیصلہ ہوا۔ دمضان کے مہینے میں کا بل اور گردونواں میں سرگرم مجابدین کے راہنماؤں نے خفیہ ملا تاتوں کا سلسلہ تیز کرویا۔ شمی تقویم کے لیاظ سے فوہرکا مہینہ شروع ہوچکا تھا اور کوام سردی کے دمضان میں بڑے آرام سے روزے رکھ رہے تھے۔ جبادی کا میران بھی ساتھ جاری تھیں۔ ایسے میں کیم نومبر 1841ء کو کا بل کے کو چہ باغ نواب کے کارروائیاں بھی ساتھ جاری تھیں۔ ایسے میں کیم نومبر 1841ء کو کا بل کے کو چہ باغ نواب کے ایک کشادہ مکان میں ملک بھر سے بجابدی ایک کشادہ مکان میں ملک بھر سے بجابدی ایک کشادہ مکان میں ملک بھر سے بھر کے بابدین کے تمایندے جسے ہوئے۔ یہ دمضان کی سولیویں شب تھی۔ ایک کشادہ مکان میں ملک بھر سے بھر کے بابدیں اور تاکوں پر کری گرائی کے باوجودا سے اگریزوں کو کانوں کان خبر دکھی کے کا مل کے دروازوں ہو کول اور تاکوں پر کری گرائی کے باوجودا سے اگریزوں کو کانوں کان خبر دکھی کہ کی کیا مل کے دروازوں ہو کول اور تاکوں پر کری گرائی کے باوجودا سے ا

ایم کاہر داہنما کا مل کے پیچوں پچھ مھروف مشاورت ہیں۔ کونسل میں شامل مجاہد لیڈروں کی فہرست بہت طویل ہے، ان میں کا مل کے میر مسجدی خان کو ہستانی، نواب تحدز مان خان، شہز ادوا کبرخان، مردار حثان خان، ملامومن غلجائی، سکندرخان، ملااحمہ، خان شیرین جمال شیر، میر جنید کا بلی بحمد ہاشم کا ہ فروش، درولیش خان، عبدالسلام خان پوپلزئی، میرحاجی معصوم بن میرواعظ ردحانی اور مشمس الدین خان کے نام زیادہ مشہور ہیں۔ ملک کے دیگر علاقوں سے مرز ااحمد تاريخ افغانستان: حلد اوّل

مولبواليابي قدهاری، عطا محد خان قدهاری، گل محمه غلجائی، تاج محمه غزنوی، سید باشم کنزی اور سعادت خان تع یوری جیسے عما مرکونسل میں شامل کیے گئے۔ چونکہ بار بارائے دوردراز کے علاقوں سے مجاہدر ہماؤں کا چروں مشکل تھااس لیے ان افراد میں سے بارہ سر کردہ افراد پر ایک ہائی کمان تشکیل دی گئی جس کی جس س برای سابق امیر دوست محمد خان کے بینتیج سردار عطامحمد خان کوسونچی گئی اورا ہے'' نواب'' کالقب دیا سیال مین الله او گری کو تا سب کالقب دے کرسردار عطا محدخان کا ''نا سب' قرار دے دیا گیا۔

جَكِّى ترتبيات كے فيصلے: اس مشاورت ميں يد طے ہوا كه" نائب" كى كمان ميں دى بزار جاہري <u>ہوں گے۔ باتی تمام علاقوں کے باہد رہنماا پے اپے گروہوں کے ساتھ جماعتی ترتیب اور فیعلوں کے </u> مطابق كام كريس مكے باروداور تتحياروں كے حصول، في اسلح كى تيارى، عباہدين كوخوراك ورسدكى فراہی اور خررسانی کے لیے الگ الگ شعب قائم کیے گئے اور ان کے لیے ذمددار افراد کا تقرر کیا گیا۔ وشمنوں میں شامل ہوکر جاسوی کرنے کا الگ محکمہ قائم ہوا۔علمائے دین کو ذمہ داری سونی گئ کہ وہ ہرمجر میں جہاد کی فرضت کا اعلان کریں اور اس سلسلے میں وعظ وترایخ کا سلسلہ تیز تر کردیں۔ نئے ثیر سے تعلق ر کھنے والے افراد کو تلعوں کی الوائیوں میں خاص طور پر شائل ر کھنے کا فیصلہ کیا گیا جو تلعے کی دیواروں میں نقب زنی کامشکل ترین کام انجام دے سکتے تھے اور بلندو بالانسلیس پھلا تگنے میں بھی کمال رکھتے تھے۔ انگریزوں کے خطوط راستے میں بکڑنے اور ان کا ترجمہ کرنے کے لیے ایسے افراد کوالگ کرلیا گیاج آگریزی زبان جانے تھے۔ بجاہدین کے ہررا جنما کو تاکید کی گئی کہ وہ بیادہ ادر سوار مجاہدوں کی الگ الگ تر تبیات قائم کرے۔ طے کیا گیا کہ دشمن کی چوکیوں اور چھاؤنیوں پرای مبارک مہینے میں بے دربے حلول کا ایک ساتھ آغاز کیا جائے گا، ان کی مک اور سدے تمام رائے مسدود کردیے جائیں گے اوران ک ہر جعیت کوانے اپنے مقام پر گھیرلیا جائے گا بجلس کے آخر میں فیصلہ ہوا کہ اس سلسلے کا پہلا بڑا ملہ كالل شن اى كياجائ كااوريبان قلعاورسركارى علاقون شن ربائش پذيرانكريزون كونشاند بناياجائيًا-كاعل مين انقلاب: 17 دمضان المبارك 1257 ه (2 نومبر 1841 ء) كي ميح أفغانستان مي ايك نیاسورج طلوع ہوا۔ جہاد کے وہ شعلے جن سے ہر كفرىيطاقت ڈرتى آئى ہے، اگريزوں كے مضبوط تن مركز كابل كو جلاكر مجسم كرفے والے تھے۔ اس دن كابل كى برمىجد كے منبرے الجہاد الجہاد ك صدابلند ہور ہی تھی ۔ کابل کے تمام بازار بند تھے اور گلیاں سنسان تھیں مےرف پیادہ ادر گھڑسوار جاہدین کی نقل وٹر کت کا شور تھا جو آہتہ آہتہ بلند ہور ہاتھا۔ان کے یاس چھ ملکی تو بیں بھی تھیں۔دوڑتے قدموں کی چاپ اب اس گل کی طرف بڑھ رہی تھی جو انگریز آفیسر جزل الگیزیڈر برنس کے کل کی طرف

ارى افغانستان: جلد اوّل سولبوال بإب ماتی تھی بحل کی فصیل پرانگریز محافظوں نے مجاہدین کوآ کے بڑھتاد یکھ کرر کئے کو کہااور گولیوں کی بارش روں کردی مگر مجاہدین لیکتے چلے گئے۔سب سے پہلے ہاشم خان کا وفروش نہایت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولیوں کی بوچھاڑ میں محل کے اندر تھی گیا۔اس کے پیچیے خصر خان اور دیگر مجاہدین بھی اندر لیکے، نائب اللہ خان لوگری جو ہائی کمان کے ذمہ دارترین فرد شے، خوداس جملہ آور جماعت کی بلی صف میں تھے۔ چندلمحول کے اندراندر میرماہدین الیگزنڈ ربنس کے سریر کھڑے تھے اور وہ خوف کے مارے اپنی آئکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد کابل کے شہری جزل برنس کا کٹا ہواسر شہر کی ایک موک پرانکا ہوا دیکھ رہے تھے۔ برنس کا بھائی چاراس بھی اس تملے میں مارا گیا۔ ایک اگریز افسر براڈ نوے ذخی ہوا۔ انگریز وں کا بدترین آلہ کارموبمن لال بھا گتے ہوئے بکڑا <sup>ع</sup>میا۔ جب اسے قبل کیا جانے لگا تواس نے لرزتی زبان سے کلمہ پڑھ لیا یجاہدین اس چالباز انسان پراعمّاد کرنے کے لیے تیار نہ تھے گر شرى تكم ببرعال برمصلحت يرمقدم تھا۔انہوں نے اسے خان شیرین خان كے حوالے كرديا۔ ا یک انگریز افسر کا قبول اِسلام: اس دن مجاہدین کے دیگر گروہوں نے کابل میں آگریزوں کے مزید

کئی بنظلے خاکستر کردیے ..... اگریزوں کا سب سے بڑا کمانڈر جزل میکناٹن اس ہٹاے سے ایسا بدعاس مواكه! بنا مستقر بالا حصار حيمورٌ جِها زُكرفرار موكّيا ادرُ \* قلعه بي يا مهروُ 'مين بناه لي-انكريز آفيسر جزل كىيىل جس كى موشيارى اورمعركدوانى برطانىيد شى مشهور مو يكى تقى ، اينى بالين كے ساتھ كائل سے نظنے لگا توعورتوں نے گھروں ہے سنگ باری کی اور کھولتے ہوئے یانی کی ہانڈیاں اُنڈیلیں ۔مجاہدین بھی آپنچے اور سات سوائگریز وہیں گا جرمولی کی طرح کٹ گئے۔ جزل کمبیل خودکو گھیرے میں ویکھے کر

بلندآ واز ہے کلمہ طبیبہ کا ور د کرنے لگا۔ بیدد کی کیر کرجاہدین نے اس کی جان پخش دگ۔ شاہ شجاعے کی بے بسی: پہلے دن شاہ شجاع کو کابل میں اس انقلاب کی تھیجے صورت حال کا بالکل انداز ہ نہ تھا۔ وہ ا<u>پن</u>ے ک<mark>ل میں گوشہ نشین تھا۔شورشرابا سنااور کا بل کے شہر یوں کے انگریزوں پر جیلے ہے آگاہ ہوا تو</mark>

اپنے بیٹے شہزادہ تیمور کوفورا باہر بھیجا تا کہوہ جا کرلوگوں کورو کے اور سیے ہنگامہ آ رائی بند کرائے ۔ شہزادہ تيوربابرنكلاتو ديكهابنگامكوني معمولي نبين ب\_انگريزون كابرطرف تعاقب مورباب ادروه چومول ك طرح چھیتے پھردہے ہیں۔ بیدد کھ کرتے ورکو خیرای میں نظر آئی کہ نجابدین کورو کئے کی بجائے شاباش دے کران کا حوصلہ بڑھائے چٹا نیجہ وہ مجاہدین کوانگریزوں کا نام ونشان تک مٹادینے کا کہہ کرواپس آگیا۔

اگروہ ایسانہ کہتا تو مجاہدین ای پربل پڑتے۔3 نومبر کومجاہدین نے کابل کے قلعہ چہار ہاغ اور قلعہ نشان خان سمیت کئی اہم عسکری مقامات پر قبضہ کر کے ان پر سبز پر چم لہرادیے۔ا گلے دن آ دھی رات کوقلعہ

دہنمامیرآ گئے۔

سولهوال بأب برے بڑے افراد کو کیے بعد دیگرے نہایت خفیہ طریقے سے ٹھکانے لگاتے جا کیں۔ان غداروں میں ے ایک کانام محمد انڈ تھا۔ اس نے انگریزوں کی چاکری کرتے ہوئے نامور کاہد رہنما میر مجدی خان کوتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔میر صاحب ان دنوں سخت بیار تھے ادر بستر پر پڑے ہوئے تھے۔مجمہ اللہ نے انہیں چیکے سے زہروے کرشہ پر کردیا۔ یول مجاہدین ایک بڑے رہنماے محروم ہو گئے۔ ایک اور عدار سردار عبدالعزيز نے عبداللہ خان ا چکز کی جیسے دلیر مجاہد سروار کوعین اس وقت پشت سے گولی مار کرشہ پد کردیا ب وہ انگریزوں سے اڑنے بی ماھرو کے قلع تک بھٹے چکا تھا۔اس طرح پایندہ خان کا کڑنے بھی انگریزوں کی ایسی ہی تایا کے خدمت انجام دی اور ایک بڑے بجاہد لیڈر کوجلال آباد میں گولی کا نشانہ بنادیا۔ نے رہنما: ممکن تھا کمانگریزوں کی بیٹی چال کامیاب ہوجاتی اوراً نغانوں کی قیادت کرنے والے تمام بڑے بڑے بار رہنما اِن غداروں کے ہاتھوں آ ہت آ ہت ختم ہوجائے گرا نبی دنوں بحابہ ین کو چنداور

بدجلاوطن امیر، دوست محد خان کے بیٹے تھے جوایک مرت سے بخارا ش امیر نصر اللہ کی تیدیس تھے۔ چندمعززصوفیائے کرام نے ان کی سفارش کر کے انہیں رہائی دلوائی تھے۔ بی آزاد ہوتے ہی اُفغانستان میں جاری انقلابی تحریک بیں شامل ہونے اوھر روانہ ہو گئے اور بلنے ، بامیان اور غور سے مختلف سرواروں کے سلح بقے اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے ٹومر کے آخری ایام میں کا بل پھنے گئے۔ اٹبی دنوں نامورسردار محد شاہ غلجانی بھی ایک بڑی جماعت کے ساتھ کا مل آن پہنچا۔اس طرح مجاہدین کی قیادت کا خلا پُر ہوگیا۔ انگریزوں کی بے بسی: انگریزوں کی ہائی کمان جزل میکناش کے ہاتھ میں تقی جو بی بی ماہرو کے فلک برس قلع میں بناہ گزین تھا۔اس کے پاس اب جھیارڈ النے کے سواکوئی چارہ ندرہا تھا۔خصوصاً اس لیے كهتازه اطلاعات كيمطابق مجاهدين بزارول كي تعداد ميسطوفاني دهادا بول كربي ماهروادر بالاحصار کے قلعوں کوسر کرنے کی تیاری کررہے <u>تھے۔</u>انگریز افسران خود قلعوں کے گرد پہاڑوں پرمجاہدین کی غیر معمولی نقل وحرکت کامشاہدہ کریکے تھے۔ إدھر بجاہدین کی قیادت میں اب امیر دوست محمد خان کے بیٹے ادرشته دارخاصی تعدادیس شامل مو کیلے شفے ادروہ مجاہدین کی قوت کا غالب حصہ بن چکے تھاس کیے فاصے غور وفکر کے بعد یہ طے پاگیا تھا کہ آگریزوں کے انخلاء کے بعد متبادل قیادت کے لیے امیر <sup>دورت م</sup>حمہ خان کو جو کہ ہندوستان میں انگریزوں کے پاس پرغمال ہے، واپس بلالیا جائے گا اور اگر كابرين منن مو كئة واس كوامر تسليم كرليا جائة كارجابدين قلعول برآخرى حمله كرنے كے ليے سامان البدورسة كردب تفي كما تكريزون كي جانب ب بتصاردُ الني كي بات چيت شروع بوگئ-

موادوال إب تاریخ انغانستان: جلد اوّل مربع سکح نامہ: انگریز جزل مکناٹن اب صرف جان بخٹی کے عوض اُفغانستان تیموڑنے پر تیار تھا۔ اس کے <u> من منہ</u> نمایندے نے مجاہدر ہنماؤں ہے کہا کہ انگریز فوج ہتھیارڈال کر اُنغانستان ہے نکل جائے گیادرآیئر ج<sub>ر</sub> تک اُفٹانستان کے عکمرانوں نے نہ بلایا، دوبارہ ہیں آئے گی۔ شاہ خجاع اگر انگریز دل کے ساتھ رہے می نود کو محفوظ سمجتا ہے توا ہے لدھیانہ میں رہائش وی جائے گی تاہم أفغان حکومت اسے سالاندا یک الا کیرویے كاخرچدد ين كى ذمددارى أتفاع ـ اس كے بدلے امير دوست محمد فال كودايس كالل بحيج ديا جائے گا۔

علمر بنماوس في الكريزول كفايندے سان تكات برا تفاق كيا مرساتھ اى سافا في كماك ا انگریزا پنااسلحدادر حیمہ بڑےافسران بطور برغمال سیمیں چھوڑ کرجا ئیں گے۔شاہ شجاع بھی اس وقت تک يهيل ربيرگا جب تك امير دوست محمد خان اپني تمام نظر بندخا ندان سميت واپس نيس آجا تا \_انگريزون کا سارا ساز دسامان مینی دینے دیا جائے گا،صرف سفری ضروریات کے لیے بقدر سامان اور خوراک

وغله ساتھ لے حاسکتے ہیں۔

جزل ميكناش كواطلاعات ل چكى تفيس كدديگر علاقول سے مجاہدين بڑى تعداديش عن قريب كالل بينيا چاہتے ہیں۔اس لیے وہ 11 دمبرکوایک دادی میں مجاہدین کے نمائندوں سے ملااور مجبورا ان تمام شرائط کو تبول کرلیا۔ دودن بعد قلعہ ریکا اور قلعہ ذوالفقار اسلح اور اناج کے بھاری ذخائر سمیت مجاہدین کے ها کے کردیے گئے۔ چھانگریز افسران، جزل ٹریور، جزل ڈرامونڈ، جزل سکنر، جزل پاٹینجر، جزل ایری اور جزل دار برٹن معاہدے کے مطابق یرغمال بن کرمجاہدین کے پاس آ گئے۔

اس دوران ایک بحیب بات ہوئی۔ شاہ شجاع نے اس معاہدے کاعلم ہونے پر، انگریزوں کی بنا، میں ہندوستان جانے ہے اٹکار کردیا اور مجاہدین کو پیغام دیا کہ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد جار کی ر کھیں۔ بہر کیف معاہدے کے مطابق اب انگریز ول کوا فغانستان سے نکلنا تھا۔ اس کے لیے پہلے کصور انگريزى فوج كوايك جُكه جمع كيا جانا تھا۔ 14 دىمبركومردار احمد خان بالا حصار قلعے ميں محصور پانچ ہزار المريزسيا بيول كو بحفاظت قلعه في في ما برويس جزل ميكناش كے ياس لے آيا تا كه شكست خورد والمريز یہاں سے در ہ خیبر کی طرف روانہ ہونے کی تیار یاں کرسکیں مگر نہ معلوم کیوں اس کے بعد انگریزوں نے انخلاء میں تاخیر درتاخیر شروع کردی۔انہول نے بہانہ بنایا کہاتنے طویل سفر کے انظامات تا کانی ہیں، زاد سفرا در سواری اور بار برواری کے جانور مہیانہیں ہیں۔

چوں کہ معاہدے میں طے تھا کہ انگریز ول کوسفر کی ضرورت کا سامان دیا جائے گا، چنانچہ تجاہدین نے انہیں حسب ضرورت غلہ فراہم کردیا۔خوراک کے ذخائر حاصل ہونے اور قلعہ بالا حصارے انخلاء مولہوال باب كرنے والے يانج برارساميوں كي المنے كے بعد جزل ميكنائن محمول كرد ہاتھا كه اتى برى فوج ك ماندوه مجاہدین کا مزیدایک ماہ تک مقابلہ کرسکتا ہے اور تب تک مندوستان سے کمک آسکتی ہے، چنانچہ اں نے اپنی تو می برطینتی کا ثبوت دیتے ہوئے بڑی بے شری کے ساتھ طے شدہ معاہدے کونظرا نداز کردیاادرایک نے سمجھوتے پراتفاق کے لیے مکر دفریب کے جال بنینے شروع کردیے۔ دہ جانیا تھا کہ دوست محمدخان کا بیٹاشپز ادہ محمدا کبرخان (جو بعد میں وزیرا کبرخان کے لقب ہے مشہور ہوا) نو جوان اور ہ تجربہ کارہے۔اس نے محسوں کیا کہ اس کے ذریعے وہ اپنا مطلب نکال سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اکبر خان ہے علیحدہ ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ اکبرخان خودتو نہ گیا، اپنی جگہا ہے ٹائب سرداراحمہ خان کو بھیج دیا۔ میکناٹن نے اسے شہز ادے کے تام ایک خفیہ پیغام دے کر بھیجاجس میں اے ایک خفیہ معاہدے ۔ رآ ادہ کرنے کی کوشش کی گئی ہی۔ میٹیش کش مجاہدین کے لیے انتہائی خطر ناک محرکم از کم شہز ادوا مجرخان ع ليے بڑى پر كشش موسكى تھى ۔اس كا اہم شقيں درج ذيل تھيں:

🖈 دره خیبرے در و بولان تک تمام مشرتی أفغانستان کی حکومت شاہ شجاع کودے دی جائے گی اوراس كانتظام محمرا كبرخان كي وزارت ميں يلے گا۔

🖈 امیر دوست محمه خان کو کابل جینج دیا جائے گا ، کابل ، مغربی اورشالی اُفغانستان کا حکمران وہی ہوگا۔ اس کی وزارت دونوں باپ بیٹائل کر طے کرلیں گے۔

🖈 · أنغان حكومت كانيا نظام طے ہوجائے كے بعد انگريز كوكى مداخلت نبيل كريں گے۔

🖈 محمرا كبرخان كوباره لا كدروييه في الفورديا جائرگااور بعد مين سالانه دولا كدويه پيش كيه جايا كرينگھ۔

محمد اکبر خان مجاہدین کے قائد ٹائب این اللہ لوگری کوفوراً گرفآد کرکے انگریزوں کے حوالے

كرد كادرباقى تمام جابدر بنماؤل كوكائل سے تكال دے گا۔

ا كرخان نے پيغام برے خور سے ساء اگروہ ذاتی اغراض كوتوى مفادات برتر جي ديے كى كرورى كا ٹگار ہوتا تو جزل میکنا من کا تیر چل ہی چکا تھاا ورتحر یک جہاد کا سبوتا ژ ہونا کوئی چند دنوں کی بات تھی مگر الله نوجوان اكبرخان كوايك غيرت مند دل ادرايك بالتدبير ذبن ديا تفا-اس كي عمر مرف 25 سال تی گرعقل وہم میں وہ بہت ہے کہند سالوں پر فائق تھا۔اس نے انگریز ول کوانمی کے انداز میں مزہ چھانے کا فیملے کرلیا۔اس نے سردار احمد خان کو کہلا کر بھیجا کہ شہزادہ اکبرخان کو آپ کی تجویز پسندہے مگر رواک سے وعدہ خلافی کا اندیشر کھتا ہے۔ میکناٹن نے جواب میں مردار احمد خان کو یقین دلایا کہ ہماری طرف سے دعدہ خلافی نہیں ہوگ تو ثیق کے لیے اس نے اکبرخان کواپنار بوالور بھیج دیا۔

اب ا کبرخان نے بڑی داز داری کے ساتھ مجاہد رہنماؤں کوساری بات بتادی۔ وہ ا کبرخان کی . و یا نت داری سے بڑے متاثر ہوئے۔امین اللہ خان لوگری اور نواب محمد زمان نے بتایا کہ میکنائن کی ۔ جانب ہے ان دونوں کو بھی الگ الگ ای فتیم کے پیغامات مل بچکے ہیں جس میں ذاتی افراض یوری ئے۔ کرنے کے عض انہیں ایک نے معاہدے کا جھانسا دیا جار ہاتھا جو دراصل اَ فغانستان کو دولخت کرنے کی کھنا وَنی سازش تھی۔ بیان مجاہد رہنما وُں کا خلوص تھا جس نے فریب کا جال چاک کردیااور میکناٹن کی د غابازی سب پر کھل منی ۔ سب نے فیصلہ کیا کہ میکنا ٹن کور کی بتر کی جواب دیے ہوئے گر فآر کیا جائے مج اور بقیدائگریزی فوج کوصرف اور صرف توت کے زور سے وطن سے بھگا یا جائے گا۔

اب اكبرخان في ميكنا أن كو بيغام بين كربا قاعده خداكرات كے ليے وقت طے كرنے كا تقاضا كيا۔ میکناش نے سفارتی ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا: "اب تک سابقہ معاہدہ کی دساویر أفنان مرداروں کے پاس باتی ہے۔آپ پہلےان سے اقرار نام کھھوائی کدوہ آپ کو نے فراکرات کے لیے نمائندہ مان رہے ہیں۔''

ا کبرخان نے امین اللہ خان لوگری اور دوسرے بڑے رہنماؤں سے اپنی نمائندگی کاتحریری منظوری کار قع تکھواکر 22 دمبر کی شب ایے نایب سردارا حمد کے ہاتھ جزل میکناٹن کوار سال کردیا۔ سرداراحہ وہاں پہنچا تونصف شب بیت بھی تھی تحر جزل میکناٹن نے ای وقت اسے بلالیا۔

سردار احمدنے کہا:" مشہزادہ ا کبرخان کو شاہ شجاع کا دزیر بننا اور دوسری تجاویز منظور ہیں، مگران کو کٰ القور باره لا كونيس ، تيس لا كدرو بي جا بيس اور سالا نه دولا كديش ان كا كز ارائيس بوگا \_ آ پ كم از كم تين لا كەمنظوركريى\_"

میکناٹن کی بالچیس کھل گئیں،اس نے فوراً پرمطالب مظالب منظور کرلیااور تحریری دعدہ لکھ کرمرداراحد کے حوالے كرديا- ريحى طے موكيا كمجلس خاكرات كل صح قلعه في في ماہر واور قلعة محود خان كدرميان منعقد موگا-وفدوالي كياتوميكناش خيالى بلاوكيان لاكاردشن ش يعوث يرقى ويكوكراس كمتام انديش دور ہو گئے تھے اوروہ نما کرات کے بہانے مجاہدر ہنما وک کو گرفآر اور قبل کرنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ اس <sup>نے</sup> تھم دیا کے علی اصبح جب مجلس مذا کرات جاری ہو، بیا دہ فوج تو پیں لے کر قلعہ محمود خان کا محاصرہ کر کے جهال این الله خان لوگری کی رہائش گاہ بھی تھی۔ گورے سپاہیوں کو ہدف دیا عمیا تھا کہ این الله لوگر کا کو زند؛ یامرد، گرفتار کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔

تاہم ا مکلے دن میصلہ ند کیا جار کا کیوں کہ حملے سے پہلے ہی جزل الفنسٹن نے خردار کیا کہ مجا الدین

بارى افغانستان: جلداة ل ا بے خطرات سے بے خرنمیں ہیں، قلعہ محود خان پر توپ نصب کردی گئ ہے، البذاایی کوئی کوشش خود

نے لیے تباہ کن ہوگ ۔ بیجان کرمیکناٹن کی خوش فہمیاں دور ہوگئیں۔ تا ہم اس کے لیے بی تصور بھی کم ۔ خوش کن نبیں تھا کہ کل وہ اَ فغانستان کو دو کلروں میں باٹنے کا معاہدہ کرانے جار ہاہے۔

. 23 دسمبر 1841ء کی صبح جزل میکناش، کیپٹن لارنس، کیپٹن ٹریور اور کیپٹن میکنزی کے ساتھ قلعہ بی

لى ابردكى نا قائل تنخير فصيل سے بابر لكلا \_جنوب كى ست تقريباً مجھ فاصلے پر سردارا كبرخان، محى الدين . خان، خدا بخش خان ادر محد شاہ خان علجائی مذاکرات کے لیے بھٹے میں داراحد خان نے برطانوی وند کا استقبال کیا، اکبرخان نے میکناٹن سے مصافحہ کیااور گوراجزل''برٹش رول' کی ابدیت کے

سہانے سینے دیکھا ہواء اکر کراین نشست بربیٹھ گیا۔

ا كبر خان اس كے سامنے بيٹھ گياا ورگفتگوكا آغاز كيا مگر .....اس كے الفاظ ميكناش كے ليے نا قابل یقین تھے۔وہ کسی شےمعاہدے کی بات کرنے کی بجائے ،انگریز وں کوگلہ دے رہاتھا۔ان کےمظالم، سازشوں اور بدعبد ہوں کے مناظر یا دولار ہاتھا۔وہ کہدرہاتھا:''اب آنگریزوں کے کمی قول وقرار کی کو کی حیثیت نہیں رہ گئی تم غیر مکلی لوگ آفغانستان کےمسلمانوں کے درمیان فتنہ وفساد کچیلائے ، انہیں باہم لرانے ادرائیے غاصبانہ تبضے کوطول دیئے کے سوا کچھا در ٹیل سوچ سکتے۔''

پھراس نے جزل میکناٹن کے سامنے اس کی دستخط شدہ دود متاویزات پیش کیں جن میں سے ایک

ٹس افغانستان سے انخلاء کا معاہدہ تھا اور دوسرے ٹس اسے دو مکڑے کرنے کا ایجیڈا تھا۔اس نے میکنائن کوشرم دلاتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بی وقت میں أے بھی شرکت اقترار کالالحج دے کرایے ہم وطنول کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرر ہاتھا اور ساتھ ہی ابین اللہ خان لوگری اور نو اب محمد زمان سے بھی الگ الگ پرفریب معاہدوں کے لیے کوشاں تھا۔ان میں سے ہرمعاہدہ دوسرے کی ضد تھا۔ مشترک بات صرف میتی که کمی بھی طرح اَ فغانستان کی تباہی ،اس کے عوام کی محکومیت اور انگریزوں کی الماج ادا الماحت كايام وراز موت طيح عاص اكرفان بندره منت تكمسلس الكرم جوثى س بولاً رہا۔ آخریس افغانستان کے اس مر دجری نے جزل میکناش کے بو کھلائے ہوئے چرے پر عقائی نگایل ڈالتے ہوئے کہا: ''اب ہم تمہارے کی وعدے پراعتاد نہیں کرسکتے۔ ہال ایک صورت رہ جاتی

ہے۔وہ پر کہ ہم تنہیں برغمال بنالیں اور برطانوی فوج کے تمل انخلاء تکتم ہماری تحویل میں رہو۔'' جزل ميكناش كابيطال تفاكة توف اورندامت سے بسينه بسينه بواجار ما تفا۔

ا كبرغان نے كہا: " بہتر يمي ہے كہتم ہمارے پاس رہوتا كه ملك كامعامله كى نتيج تك بَنْ سكے۔"

تاريخ انغانستان: جلداتال ر کا کرخان نے ساہوں کواشارہ کیا کہ دہ میکنا ٹن ادرانگریز افسران کوحراست میں لے لیم یے ہیں۔ در رہاں ہے۔ ساتھ ہی اس نے میکنا ٹن کا ہاتھ پکڑ اادرا سے لے کر کا ٹل شہر کی طرف لے جانے لگا میکنا ٹن نے مزاحت کا کوشش کی توسر داراحمہ خان آ کے بڑ حاادراس کا دوسراہا تھود بوئ لیا۔

جز ل میکناش کا قل : انگریز انسران مے محافظ دیتے نے بیصورت حال دیمی تو فائر نگ شروش کردی۔ رے سال ہے ہے۔ ادھر سے باہدین نے بھی رائعلوں کے دہانے کھول دیے۔ اکبر خان کی کوشش تھی کہ کی طمرت میکنا ٹن اور ہے۔ بقیہ تینوں آگریز افسران کوزندہ نکامیم ووخان تک لے جائے تا کہ انہیں پر نمال بنایا جا سکے گرمشکل تم اک أعمريزي فوج كامركز قريب عي تحاادر إدهرية تيدي أعمريز افسران مسلسل باته وبير ماركزي أناني كأوشش ۔ سررے تھے۔خطرہ تھا کدوہ ہاتھ سے نکل جا عمی اور مجاہدین کی قیادت وشمن کی زوش آ جائے۔ آخر، حالمہ جلد نمنانے کے لیے اکبرخان کی اجازت ہے پاہرین نے انگریز جزل میکنا ٹن اور جزل ٹر یورکوموت کے گھاٹ آتاردیا، اس بنگاے میں ایک جگریز انسرلارنس اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر بھاگ نگنے میں کامیاب ہو گہا۔البتہ کیپٹن میکنری کوزندہ سلامت قلعہ محمود خان پہنچادیا عمیا۔سردار محمدا کبرخان نے اسے محاہدین کی حراست میں دیکھ کر طنزیہ کہج میں کہا:''اچھا تو تم لوگ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے آئے ہے؟''

میکناٹن اُ نفانستان میں برطانیکاسب سے بڑاعہدہ دارتھا۔اس کی ہلاکت کے بعد اِنگریزوں کواپنے انجام کے بارے میں کوئی خوش فہی ندر ہی۔ انہوں نے جزل افٹنسٹن اور جزل یا مینجر کی سرکردگی میں ایک نی منظم سیٹی تشکیل دی جس نے أفغانستان سے نکلنے برآمادگی ظاہر کردی اور مجاہدیں کے مطالبات كے مطابق اس سدتاتى معاہدے يرعملدرآ مدے ليے تيار ہو گئے \_ • .....اگريزا بنا آمام مال دمتاع اور سازوسامان کے سارے ذخائر مجاہدین کے حوالے کرکے جائیں گے۔ 🗗 ..... انگریز أ قنان حکومت کوتا وان کے طور پر چورہ لا کھروپے ادا کریں گے۔ 🗗 ..... پرنمال بنائے جانے والے انگریزافسران میں سے جوغیر شادی شدہ ہیں ان کی جگہ اب شادی شدہ افسران پرغمال بنیں گے۔ بيآخرى شرط غالباس ليے ركھي كائى كى كە تكريز قيادت غير شادى شده افسران كى جانوں كے ضياح کا خطرہ برداشت کر علی کیوں کہ اس بارے شربان پرعوا می دیا وَانتاز یادہ نہ ہوتا جتنا شادی شدہ انسران کی بیکمات دال محتی تھیں۔ طے پایا کہ 6 جنوری 1842 م کو برطانوی فوج کائل نے نکل جائے گا۔ برف ان کا کفن ہے: 6 جنور کی 1842 م کو انگریز فوج نے کا بل خالی کردیا۔ اس شہرے نگلتے ہوئے المحريزول كا مايوى كاعالم نا قائل بيان تفا-ايك أنكريز افسرني النونة كاين وقت كاين تا تزات كواشعاد كا صورت مل يول بيان كياب:

جهال بجهلوگ متحد موجا می .....

، ہاں بچھ لوگوں کو ہٹمنا پڑتا ہے.....

پھر برف ان کا کفن بن جاتی ہے....

اس مرمبزز مین کا برنگژا.....

ان کے قدموں تلے .....

ایک سیای کی قبر بننے کے لیے تیاد ہے....

ایک بار پھر بدعہدی: کابل سے نگلتے ہوئے انگریز این روایق دھوکا بازی ہے گریز نہ کر سکے۔ یہ طے ہواتھا کہ وہ تمام اسلحہ مجاہدین کے حوالے کر کے جائیں مجے مگرانہوں نے مجاہدین کوتوپ خانے میں زیاد درّ ناتف تو بیں دیں اورخود خاصاا سلحہ ساتھ لے کر نگلنے میں کا میاب ہو گئے ۔ان کی اگل مزل حلال آبادتی ادران کا قائد جزل الفنسٹن تھا۔رائے میں انہیں اطلاع ملی کہ جلال آباد میں جزل سل جنگ پر آبادہ ہے اور پشاور سے انگریزوں کی بھاری کمک جلال آباد چینیے والی ہے۔اس اطلاع نے جزل الغنسٹن کی نیت بدل دی۔اس نے ارادہ کرلیا کہ جلال آیاد میں جزل سل کے ساتھ بیکیا ہوکر نے سرے ے جنگ شروع کردے گا۔ بجاہدین جو کائل سے رواندہونے والی انگریزی فوج کی ہر ہر ترکت کو بغور د کچورہے تھے، الفنسٹن کی بدنیتی کو بھانپ گئے۔انہوں نے کوشش کی کراففنسٹن کے جلال آباد پہنینے ے پہلے پہلے وہ جزل کیل کوجلال آباد خالی کرنے پرآمادہ کرلیں۔اس کے ساتھ ہی انہوں نے جزل انفسٹن پرز درویا کہ جواسلحہ اور توپ خانہ وہ اپنے ساتھ لیے جار ہاہے اسے حسب معاہدہ کاہدین کے حالے كردے مرجزل الفنسٹن نے انكار كرديا۔ بيا تكريزوں كى طرف سے ايك اور بدعهد كاتلى۔ جِنْك كاازسرنوآغاز: اب الفنسن كوبهرصورت جلال آباد ينجي سے رد كناضروري موكمياتھا۔ اگروہ است افراد کے ماتھ دہاں پہنچ جا تا اور پھریشا ورے کمک بھی آ جاتی تو انگریزوں کی اتنی بڑی جمعیت جلال آباد کو ایک بہت بڑی چھاؤنی میں تبدیل کردیتی جس سے نجات یانے میں مجاہدین کوشا یدمہینوں بیت جاتے اور ر میں ممکن تھا کہ اگریز کابل پر دوبارہ تبصہ کرنے میں کامیاب ہوجائے۔ چونکہ افنسٹن کے رویے سے معاہدہ ازخود ٹوٹ چکا تھا اس لیے مجاہدین بھی انہیں بحفاظت سرحد تک پہنچانے کے ذمہ دارنہیں تھے انہوں نے افغسٹن کے شکر کو ہر قیت پر جلال آباد تک پہنچنے ہے رو کئے کے لیے جنگ کا آغاز کرویا۔ قرستان کشکر افنسٹن : مید جنگ بہت بڑے پیانے پڑتھی۔مجاہدین کی قیادت سردارمحمدا کبرخان کے ہاتھ میں تھی جوانگریزوں کے کابل سے انخلاء میں سب سے نمایاں کردارادا کر مے بجاہدین کا سب سے

308

مولبوال باب تاريخ انغانستان: جلداوّل بڑا لیڈر بن گیا تھا۔ مجاہدین کی تعداد ہزاروں میں تھی جبکہ انگریز بھی بندرہ ہزار کے لگ مجل سے علد من كا انداز حرب رواين گوريلا جنگ كا سا تفا- انهول نے يها ژول، واد يول اور گھاڻيول عمل

، ایک انگریزی فوج پرگھات نگالگا کر جملے شروع کردیے۔ بیہ حملے آئی کثرت اور تسلسل کے ساتھ تھے کے مرز 8 جوری کو یا نج ہزار انگریز سیابی مارے گئے۔ کا بل شہرے 5 میل کے فاصلے پر''خورد کا بل' کے

علاقے میں انگریزوں کی آئی لاشیں گریں کہ بیر جگہ '' قبر ستانِ لشکر افنسٹن '' کے نام سے مشہور ہوگئی۔

ڈاکٹر ڈ ن کی خودکشی: اس دقت انگریز سپاہیوں کا خوف د دہشت سے برا حال تھا۔ وہ ہرقدم برموت کر ۔ سامنے دیک<u>ے دے تھے۔</u>انگریز سرجن ڈاکٹر ڈف نے اپنے سیاہیوں کو بھیٹر بکریوں کی طرح مرتے دیکھاتو

خوف ادر مایوی کے عالم میں اس نے اپنے علق پرنشز پھیر کرخودشی کر لی۔ مجاہدین کے جھایہ مار مط جارى رہے اور انگريز فوج كى بھى طرح جلال آبادين جانے كى أميديس چيے چي پر لاشيس چيوڑتى بهون

آ کے بڑھتی رہی۔9 جنوری کو جنرل الفنسٹن نے سردارا کبرخان کو گفت وشنید کے ذریعے مطمئن کرنے ک کوشش کی جس پرسر دار گھرا کبرخان نے انگریزی قافلے میں شامل تمام عورتوں بچوں اور گھر باروالے

سويلين مردول كوايثى حفاظت ش ليليا اورانبين سرحدتك ببنجائ كاانظام كرديا صرف دُاكٹر بریڈن جلال آباد پہنچا: اب انگریزی قافلہ صرف سیابیوں پرمشمثل رہ گیا تھا۔انفسٹن

نے بیصورت حال دیکھ کرمحسوں کیا کہ وہ اب بہتر انداز بیل الزسکتا ہے۔ چنانچہ ایک مقام کولزائی کے لیے موزوں بچھ کردہ چرآ مادہ پریکار ہوگیا گر بجاہدین نے جوابی عملہ کر کے اسے وہاں سے بٹنے پرمجود کردیا۔

وس اور گیارہ جنوری اگریزوں کے لیے قیامت کے دن تھے۔ کابل سے 22 میل دور" جگدلک" کے مقام پر مجاہدین نے انگریزوں کی اتنی الشیں گرائی کہان کا کوئی فردسلامت ندرہ سکا۔ ہزاروں

اگریز مارے گئے اور جو فی گئے تھے وہ اس قدر شدید زخی تھے کہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہ گئے منے ۔ان میں سے مرف ایک شخص ڈاکٹر بریڈن جے تین کاری زخم آئے تھے، بردی مشکل سے گرنا پرا جلال آباد پېچپا اور جزل بيل کوانگريز ول کې شکست فاش کې عبرت ناک کهانی سنائی بېزل الفنسلن جو

اک معرکے میں زندہ نج گیا تھا، اپنے سیا ہیوں کی لاشوں پرے گزرتا ہوا سردارمحمه اکبرخان کے پاس پہنجا اورخودکواس کےحوالے کردیا۔

جلال آباد کا محاصرہ: جلال آباداب انگریزوں کی باقی ماعدہ قوت کا سب سے برامر کر تھا۔ جزل سل کالل کی انگریزنوج کی کمل تباہی کے بعد بھی حلال آباد ہے انخلاء کے لیے اس لیے تیار نہ تھا کہاہے ہر<sup>صورے</sup> میں پشاور سے تازہ دم افواج کی کمک ملنے کا یقین تھا۔اب بجاہدین کی تمام تر توجہ جلال آباد پر مرکوز ہوگئی۔ 309

مارىخ افغانسان: جلداول مولبوال باب ر دار مجرا کرخان نے پندرہ ہزار پیادے ادر پانچ ہزار گھڑسوار لے کرجلال آباد کا محاصرہ کرلیا، اس کے ساتھ ، بی اس نے سلطان احمد خان کو تین ہرار مجاہدین کے ساتھ درہ خیبر کی طرف روانہ کردیا تا کہ پیثاور سے کوئی می جلال آباد نہ بھنے سکے جلال آباد میں انگریزول نے دفاعی انتظامات نہایت متحکم کرر کھے تھے اور خوراک کے بے پناہ ذخائران کے پاس موجود تھے، اس لیے محاصرہ طویل تر ہوتا گیا۔ مجاہدین نے جلال آبادے ایک کلومیٹرد درا پنامعسکر قائم کرلیا تھاا دراب دہ پڑے حملے کی تیار کی کررہے تھے۔ غرنی میں انگریزوں کا انجام:اس دوران غزنی کے محاصرے کو چھے ماہ گزر گئے تھے، محاہدین بزی تو پیں نہ ہونے کی وجہ سے اسے فتح نہیں کریار ہے تھے۔ آخر کار جنوری 1842 ویش سر دارشش الدین خان کابل سے گولہ بارودادرتو پیں لے کر پہنچ گیا۔غزنی کی فصیل پر گولہ باری شردع ہوئی توانگریز افسر کرنل پالمرکی ہمت جواب دینے لگی ۔گر برف باری کی وجہ سے اس کا بھا گنا بھی ممکن ندتھا۔موسم سازگار ہوتے ہی 6 مارچ کووہ غزنی کا تمام خزانہ اسلحہ بھوڑے ، سازوسامان اور مال مولیٹی سمیٹ کر کا مل جانے والى شاه راه پرروانه موكليال سى كاخيال تقاكه وه اين بهترين اسلح كى بل بوت براز تا بعزتا كابل ينجني میں کا میاب ہوسکتا ہے۔ گرمجاہدینِ غرنی نے فوراً اس کا تعاقب شروع کردیا اور جگہ جگہ گھات لگا کرا ہے تابزتو ڑھلے کیے کہ سارا مال ومتاع وہیں دھرارہ گیا۔انگریز سیا ہیوں نے لڑبھڑ کر بھاگ نکلنے کی کوشش کی

گرچندافراد کے واکسی کوزندہ فی کرنکانا نصیب ندہوا۔ بھا گئے والے انگریزافسران نے دوبارہ فرنی کے قلع میں پناہ لے لی مگر جلد ہی انہیں ہتھیار ڈالنا پڑے گرفتار کیے جانے والوں کوغازیوں کے محور وں کا نضلہ اٹھانے اور دوسرے محت مزدوری کے کاموں پرلگادیا گیا۔ مجاہدین کی طرف سے قید بول کے ساتھ پیسلوک، انگریز وں کے جیل خانوں میں کیے جانے والے برتاؤ کی بہنسبت بہت زم تھا۔

بڑے حملے کا فیصلہ: مارچ1842ء میں مجاہدر ہنماؤں نے کائل میں ایک اعلیٰ طی مجلس مشاورت کے دوران فیصله کیا کہنا ئب امین اللہ خان لوگری اور میر حاجی کی قیادت میں پوری قوت سے جلال آباد پر عموی بلغار کی جائے اور آخری انگریز سیاہی تک کوختم کے بغیر جھیار ندر کھے جاسی اس فیصلے کے بعد کائل کے باہر، جلال آباد جانے والی شاہراہ پر مجاہدین کے خیے گڑنے اور جگہ جگہ جہاد کے پرچم لہرانے گے۔ ہزاروں کی تعداد میں مجاہدین جمع ہور ہے تھے۔ان میں سے ہرایک انگریزوں کے خلاف آخری

معركے میں نثر كت كى سعادت حاصل كرنا چاہتا تھا۔ شاہ شجاع كا انجام: مجامد رہنماؤں نے اس موقع پر قلعه بالاحصار میں مقیم بے دست دیا شاہ شجاع سے

ملاقات کر کے اس پرداضح کردیا تھا کہ اگر وہ اُفغانستان میں رہنا چاہتا ہے تواسے جلال آباد جانے والے

تارخ انغانستان: جلد الآل موادال باب

می اید مین کی صفوں میں شامل ہونا ہوگا۔ بصورت دیگر انگریز دل کے انخلاء کے ساتھ ہی اس کی تفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں دی جائے۔ ساتھ ہی اس کی تفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں دی جائے۔ شاہ شجاع نے اس پیش کش کا مثبت جواب دیا تھا تا ہم وہ محلی طور پر ساتھ بی خوکار 4 چلئے میں نال مٹول کر دہا تھا، چنا نچے کا بل سے لئگر مجاہدین کی روا تگی میں تا تحر ہوتی جارت تو وں کا کفار اپریل کوشاہ شجاع فلعہ بالا حصار سے فکلاا در مجاہدین کے معسکر کی طرف دوانہ ہوگیا مگرا ہے کر تو توں کا کفار ادا کر نااس کی قسمت میں نہیں تھا۔ 5 اپریل کی صبح جب وہ معسکر سینجنے ہی والا تھا کہ اچا تک بجھے افغان سرواروں نے 60 مسلح افراد کے ساتھ تھا کہ کرے اے تل کر دیا۔ غالباً نہیں بین خطرہ تھا کہ شاہ کا دجود نے فتوں کا ہا عث بین جائے۔ اس بدقسمت بادشاہ کی ذمہ کی سرخیاں کا مرقع تھی موت اس سے کہیں ذیادہ عبرت ناک شاہ باری کو روٹ روایا ہے کہیں ذیادہ عبرت ناک شاہ باری کی روٹن روایا ہے کہی

طرح گهن لگایا اوراً فغانستان میں انگریزوں کو مداخلت کا موقع دے کرمکی تاریخ کوچس طرح واغدار کیا. اس کی بنا پرتاریخ میں اس کا نام بزولی، نفاق اور بے تمتی کی ایک سیاہ علامت بن کررہ گیا۔

کا بل میں خانہ جتگی اور انگر یزوں کی تی جال: شاہ خجاع کے تل میں سب سے بڑا حصہ نواب نہان خان کے آ دمیوں کا تھا۔ وہ اس کے فور اُبعد کا تل بہنچا اور ایٹی بادشا ہی کا اعلان کردیا۔ کا بل اس وقت مجاہدین سے تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اس لیے کہ سب جلال آباد کی طرف روائگی کی تیاری کررہے تھے، نواب زبان خان کے اس احتقاف اقدام سے جاہدین سششدررہ گئے اور ان کی طاقت ووصوں میں تقیم ہوگئ۔ نائب اللہ خان کو بھی جلال آباد کی بجائے کا بل کی طرف متوجہ ہوتا پڑا، اس نے نواب زبان خلام خان کی بادشا ہے کہ کہ کہ ایک کا بل کی طرف متوجہ ہوتا پڑا، اس نے نواب زبان خلاء کا بل کی طرف متوجہ ہوتا پڑا، اس نے نواب زبان کا بدش ہو بی انگر یزوں کے انخلاء کے بعد مردار مجمل کم رفان سے زیادہ سلطنت کا ش وارکوئی اور ٹیس ہوسکا تھا۔

کائل اب دوحصول میں تقتیم ہوگیا تھا، ایک جھے پر نواب مجر زمان خان کا قبضہ تھا جبکہ بالاحصار نائب ابین اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں کے آ دمیوں میں سلح جھڑ بیں ہونے لگی تھیں۔ نائب ابین اللہ کو سردار محمدا کبرخان کا انتظار تھا جو انگریز دل سے الجھا ہوا تھا، نائب کی خواہش تھی کہ سردار محمدا کبر کے آئے بی اس کی بادشا ہت کا اعلان کردیا جائے۔

اُدھرمجمہ اکبرخان ایک ٹی آ زماکش میں گھر چکا تھا ، مجاہدین جوائگریز دں کی محصورا فواج کوسرے سے بے نام ونشان کردینا چاہتے تھے، میدان جنگ میں غالب ہونے کے باوجودایک بار پھر نما کرات کی میز پر آ گئے تھے اور ان کا پلکہ کمزور ہو چکا تھا۔ ہوا میں تھا کہ ہندوستان کے انگریز گورز جزل نے ابنی محصورا فواج کو بچانے کی خاطرایک ٹی چال چلی تھی۔اس نے اپنے پاس محبوس سابق حکمران کا بل امیر روست محمد خان کو دوئ کے دام میں پھانس کراہے دوبارہ اَفغانستان کا تکمران بنانے کا دعدہ کرایا تھا۔ شرط بیا عالمہ کی تھی کہ جلال آباد اور کائل میں جمع ہونے والے بجاہدین کوہ ہندوکش تک چیچے ہٹ جا عمیں یا محصورا نگریز فوج نقیتی سلائی کے ساتھ پیٹا ورتک آئے۔

311

روست محمد خان کی جمافت: دوست محمد خان کو قطعاً معلوم ندتھا کہ جابدین کتی بہتر پوزیشن ہیں ہیں اور المحرر سن قدر مجبور ہیں۔ اس نے تمافت کا شہوت دیتے ہوئے اس کا وعدہ کرلیا اور اپنے بیٹے سروار محمد المجر خان کو بیٹھیے بٹا لے نشانی کے طور پر اس نے قاصد کو اپنا چشمہ اور نسوار کی ڈبیا دے کر بھیجا۔ سردار محمد المجر خان کے لیے بیپیام تا قابل یقین تھا مگر چشمہ اور نسوار کی ڈبییس تھود کی کراسے بھین کرتا ہی بڑا۔ چونکہ اتنا بڑا فیصلہ اکبر خان تنہا تہیں کرسکتا تھا، اس لیے انگریز نمائیند سے انگریز نمائیند سے انگریز نمائیند سے خبابہ بین کار دیہ تخت و کے کہا:

''اگرآپ نے ہماری شرط نہ مانی تو ہم آپ کے باپ دوست محداور خاندان کے دوسرے ڈیڑھ سویر بخال افراد کو ہندوستان سے لندن تعقل کردیں گے اوران کے ساتھ کی بہتر سلوک کی صفائت نہیں دیں گے۔''

معاہدہ طے ہوگیا: اس بات نے محدا کبرخان کوسو چنے پر مجبور کردیا۔ادھرکائل میں خاند بنگی کی افسوس ناک صورت حال کے پیش نظر اس کا خطرہ بھی تھا کہ پچھدن گزر نے پر مجاہدین کی اجتاعیت بھر شجائے اور انگریز انخلاء کی جگدائر نے کی بوزیشن میں نہ آجا کیں۔آخر اس نے دیگر مجاہد رہنماؤں کو ان تمام پہلوؤں کے ساتھ اپنے باپ کی واپسی کی اہیمیت کا احساس ولا کراس بات پر آمادہ کرلیا کہ بجاہدین خود یجھے بنے بغیرانگریزوں کو زندہ نکلنے کی صفات دے دیں۔انگریزوں کے لیے اتنا بھی کا فی تفاد چنا نچہ معاہد کے فتنہ وارد کو ختم کیا۔اس کے فوراً بعد محمد اکبر خان کا علی بینچا اور وہاں نواب محمد زمان کو مغلوب کرکے فتنہ مفاہد کے والے کردیے گئے۔ اُدھر طے شدہ معاہدے کے مظاہل تو دے پشاور کی طرف روانہ ہوگیا۔ مطابق موج کر گئریزوں کے بادی معرکے ہوئے تھے بخرتی میں آدائگریزوں کے انگریزوں کے بھر باتھ جالال آبادے پشاور کی طرف روانہ ہوگیا۔ انگریزوں کے باتھ جادی معرکے ہوئے تھے بخرتی میں آدائگریزوں کے انگریزوں کے بعد باتی فورج کے ساتھ جادی معرکے ہوئے تھے بخرتی میں آدائگریزوں کی معرکے ہوئے تھے بخرتی میں آدائگریزوں کے معرف تھے ہوگی ہوئے تھے بخرتی میں جو کے تھے بخرتی میں ہوئے تھے بخرتی میں تو ہوئے تھے بخرتی میں تو میں جو تھے تھے بخرتی میں تھے والے کردے کر بھی جادی میں کی معاہدے کرتی تقدھارے براستہ کائل پشاور دوانہ ہوا۔ یہ بجوئی طور پر کو میں معاہدے کرتی تقدھارے براستہ کائل پشاور دوانہ ہوا۔ یہ بجوئی طور پر کھورتھا۔ بھی نوم ہو کے تھے دیاں کہ بھی دواری کے ساتھ دوائی ہیں ہوئی ہوئی ہوئی۔ یہ بھی جوئی طور پر کھرار کی کرائی گریز ہے ہی تو دو اور ہوئی معاہدے کرتی تقدھارے براستہ کائل پشاوردوانہ ہوا۔ یہ بجوئی طور پر کھرار کی کو تو اور کو کھرائی کی ماتھ دوائی ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

ے بھاگ کر ہندوستان پیٹی گئے تھے۔ ہندوستان پیٹی کرانگریز افسران نے نتج اَفغانستان کا جشن منا کر اپنی رسوائی کو جھپانے کی شرمناک کوشش کی۔ حدید ہے کہ جشن میں انگریز گورز جزل لارڈ ایلنبر و نے ایک'' فرضی دروازہ'' پیٹی کرتے ہوئے اعلان کیا:'' بیسومنات مندر کا وہ بھا ٹک ہے جو محمود غزنو کی اکھاڑ کر لے گیا تھا۔ ہمار کی فارق فوج اس مر بایہ ہندوستان کو دالیس لے آئی۔''

اس تمام تر ڈرامہ بازی اور لیپا پوتی کے باوجود حقیقت کو چھپایا نہ جاسکا۔ انگریزوں کی سیعبر تناک فکست آج بھی تاریخ کے صفحات پر شبت ہے۔ اس دور کے کن انگریز افسران ، صحافیوں اور سیاحوں کی یا دواشتوں میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ ان میں لیڈی فلور نئیا سیل (F. Sale) کا سفر تامہ قابل دید ہے جو جزل سیل کی میکن تھی۔ یہ سفر تامہ '' تذکرہ مصائب دراً فغانستان' کے نام سے فاری میں ترجمہ ہوچکا ہے۔ لیڈی سل جنگ کے بعد کچھ مدت اُفغانوں کے ہاں فظر بندر ہی اور پھر رہا ہوکر 1842ء میں ہندوستان پینی اس کا انتقال 1853ء میں ہوا۔ کاش کے برطانیا ہی دور کی تاریخ سے سے عبرت پکڑ سکے۔

## مآخذومراجع

🚓 ..... أنغانستان درمسيرتاريَّ ،ميرغلام محمد غبار

Encyclopedia of Islam.V.1 ..... 🎄

..... اردودائره معارف إسلاميه، ناشر: دانش گاه، پنجاب يونی ورخی

🚓 ...... تذكره مصائب درا تغانستان ،ليدى تيل ، فارى ترجمه

💠 ...... درزوایا کی تاریخ معاصراً فغانستان،احمرعلی تهزاد

🖈 ..... مراج التواريخ مرز افيض محمر خان

## ستر ہواں باب

## دوست محمدخان ،شيرعلى خان اور يعقوب على خان

اسلامی دنیا کی تاریخ میں ایسے الیے ایک تسلسل کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ متعدد إسلامی خطوں میں جہادی تحریک ورا ور صالح انقلابات کے بعد متوقع نتائج حاصل نہ کے جاسے اور بڑے بڑے اوالعزم رہنماؤں اور ایٹار پیشہ مجاہدین کی قربانیاں حالات میں کوئی تغیر پیدا کرنے سے قاصر دہیں۔ سرزمین افغانستان نے بھی اپنی دھرتی پرکی انقلائی تحریکیں اٹھتی دیکھیں جن میں سے بعض مسجح اصولوں پرکام کرنے ادر ضروری احتیاطوں کو کمحوظ رکھنے کی دجہ سے کامیائی سے ہمکنار ہو کی اور ان سے بے پناہ شمرات بھی حاصل ہوئے مگر کئ تحریکیں بعض سایسی غلطیوں کی وجہ سے میں وقت پرناکام ہوگئیں اور پر محمد تحریکیں کامیاب ہوکر بھی بین جو تھی۔ رہیں۔

تاريخ افغانستان: جلداوّل

اس سے اور مجاہدر ہنماؤں سے بھاری قلطی میہوئی کہ انہوں نے آخر تک متعقبل کی تی حکومت کے اور ے ہے۔ کوئی واضح اورعملی ترتیب نہیں بنائی۔ حالات کے مطابق سیدوقت کا اہم نقاضا تھا۔مجاہد رہنماانگریزوں ریروں ہے لڑائی میں اس طرح الجھے رہے کہ ایک ٹی حکومت کی تشکیل کی طرف توجد سرے سے نہیں دی گئی۔ ے رہاں ہیں، کا حراب ہے۔ جب انگریز دن کا انتخلاء شروع ہوا تو متعقبل کی حکومت کے خدو خال بالکل غیر تقینی ہے۔ایسے میں کو کی . ۔ بھی بااثر لیڈر خود کو یخ حکمران کے طور پر منوانے کا سوچ سکتا تھا، ای سوچ کی بناء پر محمرز مان خان نے ویگرر ہنماؤں کے مشورے کے بغیر کابل پر قبضے کی کوشش کی اور جب امین اللہ خان لوگری نے اس کوروکا توكابل دوحصوں ميں تقتيم ہو گيااور خاند جنگي شروع ہو گئ-

اگر چیم اکبرخان کی کوششوں ہے میہ خاند جنگی فوراروک دی گئی مگراس موقع پرقوم کےال رہنماؤں ہے ایک اور تنگین غلطی ہوگئی جس نے اَفغانستان کوایک طویل عرصے کےلئید اخلی انتشار اور خانہ جنگی کے گڑ نے میں دھلیل ویا۔اس کے باعث ندصرف مخلص رہنماؤں کو نا قابل برداشت آ زمانشوں اور اذیتوں سے گزرنا پڑا بککہ ستفتل بیں مکی سیاست بیں ان کا کردارختم ہوکررہ گمیا۔ دراصل اس موقع پرعوا قب كا اندازه كرك جهال مجاهدين كونئ حكومت كى تشكيل حتى طور پر طے كر لينى جاسيم تقى وہال اس میں ایسے کسی فرد کوشانل نہیں کرنا چاہے تھا جس کا تحریک جہاد سے گریز یا انگریزوں سے تعلق ٹابت ہو چکا ہو ۔ مگر ہوا رید کہ کائل میں خانہ جنگی کی ایک جھل و کیھنے کے بعد مجاہد رہنماؤں نے مما ترقوم کوایک تحران پراکشاکرنے کے لئے بڑی عجلت سے کا ملیا اور انہوں نے فوری طور پر بیفیصلہ کرلیا کہ ایک بار بجرجلا وطن معزول باوشاه دوست محمدخان كوتخت يربشها بإجائي المبيئي الميديقي كددوست فحدك فاعمالما وجاجت عمردسیدگی اورسیای امور کے تجربے کے باعث تمام سردار اور دہنمااس پراعماد کریں گے۔ مجاہد رہنما دُن کو بیر حسن ظن بھی تھا کہ انگریزوں کے ہاتھوں اتنی ذلت اٹھانے کے بعد دوست محم غيرملكيول كواپنا بدترين دفحمن تصور كرتا موگا يجابدين كوييجي بيقين تفا كه دوست محمد خان امور حكومت ا بے بیے محمد اکبرخان ہی کے ہاتھ میں رہے دے گا،جس کی جرائت و بہادری اور بیدار مغزی کے سب معترف تنے۔ایسے میں باوشاہ کی حیثیت علامتی ہوگی اورشیز ادے کے ہاتھوں امورسلطنت بخیرو ولیآ انجام یاتے رہیں گے۔

خوش فبهيول كاسراب: مرحقيقت مين بيروج محض خوش فبهيول كاسراب تقي .....امير دوست محمد خان اب بھی وہی برول دوست محمد خان تھا جوجیتی ہوئی جنگ کے بعد اپنی تکوار انگریز جزل میکناٹن کو جنگ كرنے تنها كائل بننج كيا تھا۔ چاد مالہ جلاو كھنى نے اسے مزيد بہت ہمت كرديا تھا۔

مارىخ افغانستان: جلد اوّل

315 ستر ہواں ہاب

ی ایرین کی فتح کے بعد جب وہ کلکتہ کے قید خانے سے اُفغانستان کے تخت کی طرف روانہ ہوا تو ای وت الريزوي "كا ثوت فراجم كرت موئ الله إلى معاہدے يرد تخط كردي كرهرات اور تدھار أفغانستان كى حدود ميں تارئيس ہول كے۔اس كے بعد جب1843ء ميں جب وه كابل بہنجا تو اں کے اندرکا'' مطلق العمّان حکمران' مزید بیدار ہوگیا اس نے تخت نشین ہوتے ہی سارے اختیارات انے ہاتھ میں لے لیے۔مجاہدرہنمااسے بادشاہ مان چکے تھے،اس کئے اب کچھکر ناان کے بس سے باہر تنا، انہیں اتی خوتی کا فی تھی کدائگریزوں کے تا پاک قدم أفغانستان سے نکل گئے ہیں اور ایک خود مختار، غاندانی مسلمان حکمران ان پر حکومت کرنے لگاہے۔اس کی تھوڑی بہت زیاد تیوں کو برداشت کرناوہ توم کے لئے ایٹار وقربانی کی جدو جہد کا حصہ مجھ رہے تھے۔

دوست محمد خال کی یالیسی: محردوست محمد خان کی زیاد تیاں بردهتی مئیں۔وہ انگریزول کوا پنامحس سمجتا تھا جنہوں نے اسے تات وتخت کا بل طشتری میں رکھ کر پیش کیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے محمد ا کبرخان ے تقریباً سارے اختیارات چھین کراہے عضو معطل بنادیا کیوں کے فرزندگی انگریز دشمنی اسے ناپسندتھی۔ *ٹھ*ا کبرخان اُفغان م*ما کدا در بجاہد رہنم*اؤں کی اُمیدوں کا مرکز تھا ،انہیں تو قع تھی کہ تو م کا یہ ہمیردا پنے باپ

کے فیصلوں پراٹز اعداز رہے گا اور وہ بچھتے ہے کہ اگر باپ نے کوئی بڑی غلطی کی تو لائق فائق بیٹا اس کی املاح کردےگا۔گرابان کی بیتمام اُمیدیں دم تو ڈگئیں۔

الين اللدلوكري كاانجام: دوست مجدخان في بابدر بنماؤل كى واى مقوليت كواسي اقترار كے ليے خطره گو*ں کرنے ہوئے ایک آ*یک کر کے انہیں داستے سے بٹانا شروع کردیا۔اس سلسلے بیں اس کا سلوک شرمناک عد تک گراہوا تھا۔سب ہے پہلے اس نے مجاہدین کے بزرگ ترین قائدا بین اللہ خانَ لوگری پر باتھ ذالا ادراس پر ' ملک دشنی ' کا الزام لگا کربالا حسار کے قید خانے میں ڈال دیا۔ امین اللہ خال لوگری نے 17 سال تک قیدو بند کی ختیاں جھلنے کے بعد آخر کار زندان کی آئن سلاخوں کے پیچھے دم تو ژویا۔اس وتتاس کی عمر 72 سال ہو چکی تھی۔ انگریزوں کے خلاف جدوجہد آزادی کے مرکزی رہنما کا بیانجام محن تشی کی بدترین مثال ہے اور اس سیاہ کا رنا ہے کا وہد دوست مجمد خان کے دائمن سے مثانا ناممکن ہے۔

دیگر مجاہد رہنماؤں ہے بھی اس طرح کا سلوک کیا گیا۔ سردارعثان خان ، نواب محمد زمان خان ، شجاع الدوله خان اورشمس الدين خان جيسے بااثر عمائدين بھي دوست محمد خان كى تتم رانيوں سے محفوظ ندرہ سكے ربى يه بات كداس موقع يرىجابدليدردوست محدخان سے آمادہ پيكار كيوں ند ہوئے ..... تو دراصل وہ

ملک کوایک بڑی جنگ کے فوراً بعد نگ خانہ جنگی میں مبتلا کرنے سے بچپانا چاہتے تھے۔ان کا خیال تھا کہ

ستراوال بار تاريخ افغانستان: جلدِادّ ل ہارےاویر جو بھی گزرے ہم جھیل لیں محے مگر ملک کو ذاتی افتد ارکے لیے مزید خوں ریزی کا شکاریں ہونے دیں مے۔ پھر عوام بھی سالہاسال ہے لالا کر تھک چکے تھے۔ اگر کو کی ٹی تحریک اٹھا کی حالی ہاتی ہ ایک خاندانی بادشاہ کے مقالبے میں اس کی میدم کامیالی کے امکانات کم ستے۔ اس کے ساتھ ساتھ ما ہوی کے اندھیروں کے باوجووشمزادہ محمدا کبرخان کی صورت میں ایک کرن باتی تھی۔سب کا یمی خیال تھا کہ دوست محمد خان بڑھا ہے کے بیآ خری ایا م گزار کر جوں ہی رخصت ہوگا ، تھما کبرخان برم را اقدار آ کر حالات درست کردے گا۔خودمحمرا کبرخان جس کا مشورہ محاہد رہنما نظرانداز نہیں کر سکتے تے امیر . دوست محمد خان کے خلاف کمی فوری تحریک ہے اجتناب پرز ورد سے رہا تھا ادر بہتر وقت کا منتظر تھا۔ ای سوچ بیاریں کچھ کرنے کا وقت گزرتا چلا گمیا مجاہدین کی کونسل کے ارکان پس منظر میں جا کر کیے بعد دیگرے عمران کے عماب کا شکار ہوتے گئے اور جہاد کے نام پر جمتی ہونے والی قوت بھر کررہ گئی۔ اولا دیل تقتیم حکومت: دوست مجمد خان نے ان رہنماؤں کو بے دست ویا کرنے کے بعد انتزار پر . اپنی آل اولاد کا قبضہ منظم کرنے کے لیے بورے ملک کوایے بیٹوں میں تقسیم کردیا۔اس کے بیٹوں ادر بیٹیوں کی مجموی تعداد 52 تھی۔ چنانچاس کے یاس خاندساز 'عبدے دارول' کی کی نہ تھی۔ چنانچہ انفانستان جھوٹے جھوٹے صوبوں میں تفسیم ہوگیا۔اس کے باوجود بھی کی شہز ادے "عہدے داری" ے محروم رہ گئے تو اس نے فوج کو یا پنچ مستقل حصوں بیں تقتیم کر کے کئی شیز ادوں کو الگ الگ سپہ مالار اعلی بنادیا۔اس طرح فوج کی مرکزیت بھی ختم ہوگئ۔ تاہم اس سے ایک فائدہ پیہوا کہ اس طرح شمزادا محرا كبرخان كوشے اب تك مناصب سے حروم ركھا كيا تھا، فوج كے ايك حصے كى كمان ل كئي۔ دواہم کام: شہزادے نے اس عبدے سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے دوبروے کام کرنے کی کوشش گا-ایک تواس نے مجاہد وہنماؤں کوامیر دوست محد خان کے مزید عماب سے بچانے کی مہم شروع کی۔الگام مل وه اس حد تک کامیاب د با کدمروارسلطان احد خان اور محد شاه خان غلجائی جومرکزی مجابدلیدر تنیم، حکمران کی آشفند مزاتی کا شکار ہونے ہے جے گئے اوران کی جان بخشی کر دی گئی تا ہم این اللہ خان لوگر کی کوقید سے نجات دلانے کے لیے کوئی کوشش کا میاب نہ ہوسکی اور پیظیم مجاہد زندان ہی میں فوت ہو گہا۔ محما کبرخان نے دوسرا کام پیٹروع کیا کہ قندھاراور ہرات کوجنہیں دوست محمد خان نے انگریزوں ہے معاہدے کے تحت ابنی تکمروے خارج قر اردے رکھاتھا، دوبارہ أفغانستان بیں شامل کرنے کی ک<sup>وشن</sup> کی اور اس کے لیے با قاعدہ شکر کشی کی مگر عین وقت پر امیر دوست محمد خان نے تاکیدی تھم بھیج کرا ہے وا پس بلالیا،ا*س طرح بیمهم*نا کامربی\_

ارخ افغانستان: جلد اول . آلبرخان کی موت:ان دنول پنجاب کا حکمران رنجیت تنگه مر چکاتھاا در سکھوں کاا قدّ ار کمز در پژر ہاتھا۔ روروت آنگریز دل کے پنجاب پر تبضے کے اندیشے سے سہے دہتے تنے۔انہیں آنگریز دل کی بجائے . أنظانو كى بالادتى، غنيمت نظراَ ربى تقى اس ليمان كى نگايي أغنانستان كى طرف أمھەر بى تھيں شېزاد ه

ع<sub>ما</sub> کمرخان نے اس موقع کو نمنیمت سیحتے ہوئے بنجاب پرفوج کشی کی تیار کی گروریائے سندھ تک پہنچا ۔ نیا کہ امیر دوست محمد خان نے اسے نہایت شخق سے واپسی کا فرمان بھیج ویا۔ اس طرح باب بیٹے میں انتلافات بالكل واشح ہو گئے۔ 1846ء تک جب تین سال اس طرح گزرے تو لوگ دوست مجر کے ہوتے ہوئے اصلاح احوال

ہے مایوں ہونے گئے۔ چند قبائل نے حکومت کے خلاف اعلانِ جنگ بھی کیا گرامیر دوست مجمد خان نے نہایت بختی سے انہیں دباویا۔ای سال جبکہ پنجاب میں انگریزوں کے مکمل تسلط کا ہنگامہ مجا ہوا تھا اور آفنانستان ایک بار پھر برطانوی سامراج کا خطرہ محسوس کرر ہاتھا،شہزادہ محمدا کبرخان ملیریا کے معمولی بخار مِن مِثلًا ہوکر یکا یک دنیا *ہے دُ*خصت ہوگیا۔

وزیرا کبرکا قاتل کون؟ مؤرخین بتاتے ہیں که اکبرخان چندون معمولی بیاری کے بعدچل بساتھا، بعد مں یہ چلا کہ طبیب نے محمد اکبرخان کودوا کی جگہ زہر آلودگولی کھلا دی تھی۔اس طبیب کوسز ادینا تو بہت دور کی بات تاریخی ریکارڈ میں بیرتک کہیں نہیں ملا کہ دوست محدخان نے اس کوگر فار کیا ہویا اس پرعدالت میں کوئی مقدمہ چلا یا گیا ہو، حالا نکدسب جانتے ہیں دوست محد عنو دورگز رکا قائل نہیں تھا، بجرم توالگ رہے اس کے عماب سے وفادار و جانثار تک ندیج سکے۔ پھر کمیا وجد تھی کدایے بیٹے کی موت کا سبب بنے والے محض سے اس نے باز پرس تک ندی ۔ مدی اس امکان کو قوی کرتا ہے کم ا مجرخان کوایک مازش کے تحت شہید کیا گیا تھا۔ کا بل کے شہر یوں میں بیمشہور تھا کہ خود باپ نے بیٹے کوئل کرایا ا کردهاس کے اقترار کے لیے خطرہ ندین جائے۔

محد اکبرخان کو شالی افغانستان کے شہر مزار شریف کے مشہور مقبرے کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ أفغان عوام نے اسے ایک مجاہد ہیرو کے طور پر ہمیشہ یا در کھا جس کی بہا دری ،معرکہ آز مائی اور سیاست <sup>دا</sup>نی نے انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ نالائق دوست محمدخان کا پہلائق ترین بیٹا عوام یس' وزیر'' ك لقب مضهور تفااوراس كى قابليت ير بورى توم كا الفاق تفا مكرا بيتاب كى بزولى ، كوتاه الديش اور تك نظرى كا شكار بن كروه آخر مين ايك عضو معطل بن كرره كيا تفا- جب اس في اصابح احوال كي كوشش شردع كى تواسے ايك سازش كے تحت موت كے كھائ أتار ديا عميا۔ كالمل شهر ميں ايك محله اور

يترجوال بار

ایک مجداب تک وزیرا کبرخان کے نام سے موسوم بیل-

۔ محمد شاہ خان کی جدو جہدے: انجرخان کی ناگہانی موت کے ساتھ ہی دوست محمد خان تمام جہادی رہنماؤں ہے نجات ی**ا تمیا تھا۔** کابل میں اب کوئی مجاہد لیڈر باقی شدر ہاتھا۔ ہاں محمد شاہ خان جلال آباد میں موجود قعا جوصفِ اول کا مجاهد رہنمااور دوست مجمد خان کا شدید نالف تھا۔ اکبرخان کی زندگی تک وہ اُمید کا ۔۔۔ دائن قامے رہا مگراس کی وردنا ک موت کے بعدا ہے حکومت سے حالات کے سمد ھرنے کی کوئی تو قع ندر ہی۔ بینا نچیاس نے حکومت کے خلاف سلح جدو جہد کا آغاز کردیا ..... کابل اور شکر ہار کے درممان بينے والے غلجا كى قبائل بھى اس كے ساتھ ل گئے۔

دوست محد خان نے اس سے پہلے وزیرا کبرخان کو کمل قابلیت کے باوجود محض اس کیے اپنا''ولی عہد'' نامز دنبیں کیا تھا کہ کمیں انگریز ناراض نہ ہوجا ئیں۔ووسری طرف کسی اورشہزادے کو''ولی عہد'' بنانے کی صورت میں اَنفان عوام کے شخت رجمل کا خطرہ تھا جوا کبرخان ہی ہے اُمیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے۔ چنا نید دوست محمد خان نے اس موضوع کو چھیٹر نامناسب شہجا اور ولی عہدی کے بارے میں کو کی اعلان ند کمیا یگر جوں ہی اکبرخان کوتن کمیا گیااس نے ایک سیٹے''غلام حیدرخان'' کو ولی عہد نا مزو کر دیا اورا کبر خان کے ماتحت انواج بھی اس کے حوالے کرویں۔ بول دوست محمد خان نے غلام حیدرخان کو مسکری أمور كائكمل اختبار و بے دیا۔ادھرمحد شاہ خان حکومت کے خلاف جنگ جھیٹر چکا تھا۔ دوست محمد خان نے اے گرفار کرنے کے لیے بڑی کوششیں کیں گرکوئی کامیابی ندموئی۔ 1847ء میں محدشاہ خان نے سرکاری افواج کوایک بڑے معرے میں شکست فاش دے کر بھادیا۔

محمر شاہ خان کی جدو جہد جاری رہی ممکن تھا کہ وہ ووست محمر خان کو کمل محکست دے دیا محرا پریل 1848ء کے ایک محر کے بیل گھسان کی جنگ کے دوران اس کا دست راست عبدالعزیز خان اپ سپاہوں سمیت غداری کر کے سرکاری افواج سے جاملا۔اس سے میدانِ جنگ کا نقشہ بلٹ گیا۔محمرشاہ ظان کوبر کاطرح فکست مولی اوروه میدان جنگ سے فرار مونے پر مجبور مو کیا۔اس کی طانت بکھر کرره م کئا ۔ مجمرشاہ خان اپنے کنبےاور خاص مصاحبین کے ساتھ کنمان اور نورستان کے درمیان واقع بلند بر فانی يها زول كى طرف نكل كيااورويس رويوش را\_

کھلی آ مریت کا دور: اس واقعہ کے بعد اُفغانستان کے وہ جہادی رہنما إک بھولی بسری واستان بن کے جن کی شجاعت وبسالت نے ملک کو برطانوی سامراج کے چنگل ہے نجات دلائی تھی۔ ملک اب ایک آمر کے ہاتھ میں تھا جو سابقہ کھ بیلی باوشاہ کی طرح اپنوں کے لیے گرم اور غیروں کے لیے زم اری است محمد خان کی حکومت کا بید دوسرا دور اَ فغانستان کی سیاسی ابتری کے ساتھ ساتھ تعلیمی، معاثی <sub>خیاد</sub>دوست محمد خان کی حکومت کا بید دوسرا دور اَ فغانستان کی سیاسی ابتری اور تعلیم معاول جاری رہا۔ ملک نے <sub>وا</sub>قتعادی زوال کا بیسفر معکوس جاری رہا۔ ملک نے سمی جی شعبے میں ترتی کی ایک منزل بھی نہ طے گی۔

دوست محمہ خان نے ملک اپنے بیٹوں میں تقیم کر کے مرکزیت کوتقریباً فتم کردیا تھا۔ ہر بیٹا اوراس کے عمال زبین داروں، کسانوں، تاجروں اورصنعت کاروں سے بھاری مقدارییں تیکس وصول کردہم تھے عوام کا استحصال ہورہا تھا مگر مرکز اس سے اتعلق تھا۔ حالات سے نگ آ کر ملک میں جگہ جگہ مختلف مرداروں نے موقع بموقع بغاوت کی اور حکومت کے لیے پریشانی کاباعث بنتے رہے۔

1851ء میں مجمود خان سریلی اور یا رحمد خان نے خود بختاری کا اعلان کیا۔1852ء میں شہر غان کے عوام نے میر تکیم خان کے جھنڈ سے سلے ترقع ہو کر بغاوت کی۔1854ء میں توخی اور حو تک کے علاقے حکومت نخالف جدوجہد کا مرکز ہے رہے تا ہم ان تمام نخالف تو توں کو ختی سے کچل و یا گیا۔

انگریزوں سے مزیدمعاہدے:1854ء ش دوست محد خان نے آگریزوں کی مزیدحایت حاصل كرك ابنا كمزورا قتد ارمضوط كرنا چا با اورولي عهد غلام حيدرخان كوبيج كرانگريز گورز جزل جان لارنس ے دوئ کا نیامعاہدہ کمیاجو''معاہدہ جمرود' کے نام سے مشہور ہےجس کے تحت اگریزوں نے دوست محمد فان کوالیٹ انڈیا سمینی ہے مکمل تعاون کے وعدے پر أفغانستان کے مقبوضہ علاقوں کا'' دائی وارث'' تىلىم كرليا\_اس سرىرىتى كاو تىقەھاصل كرنے كے بعد دوست محمد خان نے قندھار كی طرف تو جدد كی جو كہ ملک سے الگ ایک چھوٹی می آزادر باست بن کر بے انتہا بدا تظامی اور اندرونی کشاکشی کے دور سے گزرر ہاتھا۔ وہاں کا والی کہندل خان مرچکا تھا اورشہر 14 کے لگ بھگ طالع آزماؤں کے مابین تقسیم ہونے والا تھا۔ دوست محمد خان نے فوج کشی کر کے قند صار پر قبضہ کرلیا۔ ادھر ہرات بھی آزاد تھا اور وہال كے ماكم يار محد خان كى موت كے بعد سياسى بحران عروج پر تھا۔ 1856 ميں ايران نے اس سياس افراتفری سے فائد و اُٹھاتے ہوئے فوج کشی کر کے ہرات پر قبضہ کرلیا۔ دوست محمد خان کے پاس اپنے برطانوی آقا دُل کا سہارا موجود تھا۔اس نے فورا اُنگریزوں ہے''جمرود'' میں ایک اورمعاہدہ کرڈالاجس مں ایران کو ہرات سے ڈکالنے کے لیے انگریزوں سے امداد لینے کاحق ثابت کیا حمیا ۔ بدلے میں اس نظے کے بارے میں آگریزوں کے کئی مطالبات تسلیم کر لیے گئے۔ 6 جنوری 1857 م کو دوست محمد کے ماتھ معاہدے پر دستخط ہوئے اور مارچ کے مہینے میں انگریزوں کے نمایندے محض غدا کرات کے ذریعایران کو ہرات سے تکالے میں کامیاب ہو گئے۔

بر میں بیرادن بیرادن بیرادن بر میں اور کی حکومت: گرا برانی فوخ کے ہرات سے نگلتہ ہی ایک مجیب واقعہ پی آئی۔ دوست مجمد خان کا داماداور مجاہدر ہنماؤں میں ہے ایک اہم رہنما سلطان احمد خان ، دوست محمد خان کے عماب کے عماب کے باعث ایک مدت تک ایران میں جلا وظنی کی زندگی گزار رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کر ایرانیوں نے برطانیہ کے دباؤیر ہرات خالی کردیا ہے تو وہ دوست محمد کی فوج کے وہاں پہنچنے سے پہلے ایرانیوں نے برطانیہ کے دباؤیر ہرات خالی کردیا ہے تو وہ دوست محمد کی فوج کے وہاں پہنچنے سے پہلے مرحد عبور کرکے ہرات میں داخل ہو گھیا۔ عوام نے جو کہ دوست محمد سے نالاس تھے، اسے خوش آلدید کہا ورات ایرانیا حاکم مان لیا۔ اس طرح اس کا اقتد ارسیکھم ہو گیا۔

5 مال تک اس نے اسلائ اقداری گلہداشت کرتے ہوئے مومنا ندآن بان سے ہرات پر حکومت کی ،اس کی طاقت بڑھتی گئی تھی کہ 1861ء میں اس نے فراہ پر بھی قبضہ کرلیا۔ یوں لگا تھا جیسے وہ پورے افغانستان پر قابض ہوجائے گا۔اگریزوں نے شروع شروع میں اس کی حکومت کی تابید کی اور اسے اپنا طیف بنا کرسامرا جی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہا گرسلطان احمد خان ایک غیور مسلمان تھا۔اس نے انگریزوں کی پالیسیوں میں شرکت وار بننے سے صاف انکار کردیا۔ چنا نچہ انگریزوں نے اس کے ظاف سازشوں کا آغاز کردیا کے ویک مسلطان احمد خان کی وقت ان کے لیے موت ٹابت ہوسکتا تھا۔

امیردوست محمد خان جوسلطان احمد خان کواپ لیے سب سے بڑا حریف محسوں کر دہا تھا، اگست 1862، میں ایک بڑا کشن کے حر برات پہنچا۔ سلطان احمد خان نے محسور ہوکر بڑی بے جگری سے مقابلہ شروئ کردیا۔ کئی ماہ تک زبردست گرائی جاری رہیں۔ آخر شہر میں قبط کا ساساں پیدا ہوگیا۔ بیار یاں پھیل گئیں اور مریفوں کی چارہ گری مشکل تر ہوگئی۔ خود سلطان احمد خان کی بیوی، وختر دوست محمد خان بیار ہوکر چل بی مریفوں کی خارہ خازہ کے لیے جنگ دوک دی گئی اور دونوں متحارب فوجوں نے مل کر نماز جنازہ اوادا کی۔

مرات پردوست محمد خان کا قبضہ اس کے تین ماہ بعد 6 اپریل 1863 وکوسلطان احمد خان بھی تخت بیاری کی حالت میں عالم آخرت کوسر حار گیا۔ ہرات کے لوگوں نے اس کے باوجود مزید ایک ماہ تک دوست محمد خان کا مقابلہ کیا مگر آخر کا رائیس ہتھیار ڈالنے پڑے مئی 1863ء میں ہرات دوست محمد خان کے قبضے میں آگیا۔ یوں ایک طویل عرصے بعد اُفغانستان دوا ہم شہروں قدّ حاراور ہرات سمیت ایٹ سابقہ رقبے تک وسیح ہوگیا۔

روست محمد خان کا انتقال اورخانہ جنگی کا نیا دور: دوست محمد خان کو اس نتح کے بعد زیادہ دنوں بک اُفغانستان پر حکومت کا موقع نیٹل سکا۔ جون 1863ء میں اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے اور دہ ایکی وسیج سلطنت چھوڑ کر عالم نا پائیدارے رُخصت ہوگیا۔ دوست محمد خان سر دار پائندہ خان کے اٹھارہ

بارى انغانستان: جلداة ل

ستر ہواں باب بیوں میں سے اُنفانستان کی سیاست پرسب سے زیادہ حادی رہنے والا کردار تھا۔ شاہ شجاع کی طرح اس کی زندگی بھی عروج وز وال کا مرقع رہی۔اے بھی تاج وتخت نصیب ہوااور بھی جلاولنی .....اے ہم ' مجھی فاتحین کی صف میں دیکھتے ہیں تو مجھی وہ دخمن کے سامنے جھکے ہوئے کمز ورحکمران کے روپ میں نظر آتا ہے۔اس کا آخری دور بلاشبہ مطلق العمانیت کا دور تھا۔اس کے سارے تریف ایک ایک کر کے ختم ہو گئے تھے اورانگریزسرکارکا سامیاک کے سرپر تھا۔اَ فغانستان کے بعض مورخ اسے قوی ہیر وقر اردیتے ہیں جس نے ملک کومتحد کر کے قوم کو بکھر نے سے بچایا۔ تا ہم انگریزوں سے وفاداری اور جاہد رہنماؤں ے جابراندسلوک کا داغ اس کے دامن پراس طرح لگاہے کداسے مٹایا نہیں جاسکتا۔علادہ ازیں اس نے ملک کواینے درجنوں بیٹوں اور رشتہ داروں میں تقبیم کر کے عمال کوعوام کے مال پر بے محابا وست درازی کا جوموقع د نیااے د مکھتے ہوئے اس کی حکومت کو قطعاً عوام دوست نہیں کہا جاسکتا۔

دوست محد خان کے مرتے ہی اس کے بیٹول میں اقترار کی جنگ شروع ہوگئی ادر یوں افغانستان اس غاند جنگ كاشكار موكر رباجس كى بنيا دوست محدخان اپنى اولاديش صوبة تقسيم كرے ركھ كيا تقا-افترارك اس ہولناک جنگ میں دوست محمد خان کے جو بیٹے پیش پیش رہے تھے ان میں شیر علی خان مجمد اعظم خان اورمجمه انضل خان قابل ذکر ہیں ہے محد انصل خان کا دایاں باز واس کا نو جوان بیٹا عبدالرحن خان تھا۔وہ اینے باپ کی طرف سے ان جنگوں میں بھر پورا نداز میں شریک رہا۔ یہی عبدالرحن خان بعد میں امیر

عبدالرحن خان کے تام ہے آفغانستان کامشہور حکمران بنا۔ نیا حکمران ..... شیرعلی خان: دوست محمد خان کی اولاد کے مالین میدخاند جنگی 1863ء سے 1868ء تك لكا تارجارى ربى ان الرائيول كى تفصيل من جائے بغير مارے ليے يبال اتناجان لينا كانى ہے كه پانچ مالدهاند جنگى كا ختنام شيرىلى خان كى فنخ پر موا-

شرعلی خان ایک شبت موج رکھنے والاز برک انسان تھا۔خانہ جنگی سے نجات یانے اور پورے ملک پر تبضہ متحکم کرنے کے بعداس کے سامنے سب سے بڑا مسئلماس ملک کی تعمیر نوتھا جوطویل عرصے سے اندرونی و بیرونی جنگوں کے باعث تباہ ہو چکا تھا۔شیر علی خان نے سمجھ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اُفغانستان کی سرحدوں کو وسیع کرنے کی کوشش نہ کی۔وہ جانتا تھا کہ کمزوراً فغانستان آئی وسعت کا بارنہیں اُٹھاسکا۔اس نے سرحدوں کو وہیں تک محدود رکھا جہاں تک وہ اس کے ہمائے مما لک کے لیے قابل تبول تھیں۔اگر چیا سے اندرونی استحکام اور تعمیروتر تی کی ست میں کا م کرنے کے لیے زیادہ مہلت ندلمی

تاہم چند برس میں اس نے بہت کچھ کر دکھا یا۔اس نے سابقہ دور کے محصولات کے ظالمانہ تو انین منسوخ

322 تاريخ افغانستان: جلد اوّل

کردیے یے ام کوفوج کی تتم مانیول سے محفوظ رکھنے کے لیے فوجی تیعاؤنیاں اور بیرکیں شہروں سے دور ۔ بنوا کیں۔کسانوں ادر تاجرد ل کومراعات دے کرانہیں خوشحال کردیا۔ ٹی صنعتوں کی حوصلہ افزائی کی تعلیم کے شعبے پر خاصی تو جددی کیونکہ اس شعبے میں اُفغانستان دنیا ہے بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ ملک کوئی ا بجادات اور صنعت وحرفت ہے روشاس کرایا۔اس دور میں پہلی باراً فغانستان میں پریس لگایا گرااور . 16 منے پرمشمل ایک پندرہ روز ہ اخبار 'دشمس النھار'' کے نام سے چھنے لگاجس کے مدیر حالی تحر حس خان تھے فوج کا نظام جدیدخطوط پراستوار کیا گیا۔اسلحہ سازی کے کارخانے لگائے گئے جن میں تو پیس اور بندوتیں تیار کی جاتی تھیں۔یارود کی صنعت کو بھی ترتی دکی گئے۔

1870ء میں شیر علی خان نے کابل کے ثال میں شیر بور کے نام سے ایک ٹی بستی کی تعمیر شروع کرائی جس کے حفاظتی انظامات این مثال آپ تھے اور داکشی قابل دید تھی فصیل کی بلندی ہیں نٹ تھی۔ ایک ہزارانجینئر اور چھے ہزاد کارندے یا نچ سال تک مسلسل اس کاممیں مشغول رہے .....گرانگریزوں سے جنگ چھڑ جانے کی وجہ سے پیکا مکمل نہ ہوسکا۔

سید جمال الدین أفغانی: اس سے پہلے کہ ہم أفغانستان اور برطانید کی اگلی جنگ کے حالات بیان كري، مناسب معلوم ہوتا ہے كمايك ناموراً فغان دانشوراورمفكر كامخضراً ذكر كرديا جائے جن كے افكار كاثرات 19 وي اوربيسوي صدى كى إسلائ تحريكول پرشبت وكھائى ديتے بيں۔ دين كى سربلندى ے لیے ہر دقت کر بستہ بیشخصینت علامہ سید جال الدین أفغانی مرحوم ستھے۔علامہ مرحوم 1838ء· (1254 هـ) ين اسعد آباد ( كثر) من يدا موت تحدوه عالم إسلام من سياى بدارى اورمغرني استعارے اس کی آزادی کے لیے عربھر سرگرداں دے۔ وہ ایک بہترین اویب اور شعلہ بیال خطیب بھی تھے۔انہیں پشتو، فاری، حربی، ترکی، ردی ، انگریزی اور فرانسیسی زبانوں پر کمل عبور حاصل تھا۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے ہندوستان، عراق، شام اور مجاز کے اسفار کیے اور علوم وینیہ کے علاوہ

يوريي فلف ادرمغر لي ا وَكارونظريات كالبحي كرا لَي سعمطالع كميا\_ 1857ء شندہ وطن والی آئے تو انہیں پئی قابلیت کی وجد سے امیر دوست محمرخان کے درباريس جگيل گئ،اس دنشان كى عمر صرف 19 برس تقى دوست مجد خان نے توان كى صلاحيتول سے خاطرخواہ استفادہ نہ کیاالبتہ جب شیرعلی خان حکمران بناتوسیدصاحب کے جو ہرشیح معنوں میں کھلے۔وہ عمیارہ سال تک افغان دربارے وابستدرے۔ مگر بعد میں یہاں انتزار کی کشاکشی اورا بے مخالفین ک ریشردوانیون نے تنگ آ کروہ میروستان جلے آئے۔ پھرزندگی کے مختلف ادوار میں مصر، ترکی ،ایران فرانس، دوس اورجر من میں اسلام کی سربلندی کے لیے متحرک رہے۔

سیدصاحب کی زندگی کالب لباب "پیان اِسلام ازم" تحریک کی شکل میں سامنے آیا۔ جس کا مقصد عالم اِسلام کوایک اُوٹ میں بروکراستعاری طاقتوں کی بالا دی سے نجات حاصل کرنا تھا۔ اس تحریک نے بوری اِسلام کوایک اوری بیدا کی۔ سیدصاحب کوکئی بارمخلف مما لک سے جلاوطن کیا گیا، قید وبند کے مراص سے گزارا گیا گرانہوں نے ہمت نہ ہاری فروری 1892ء میں لندن میں قیام کے دوران ایک اخبار جاری کیا ۔ ذوران ایک اور افکار کے افزان ایک اخبار جاری کیا۔ ذریک کی تحریک اور افکار کے اثرات کا تکس اُفخانستان، ہندوستان، مدوستان، معر، ترکی اور شام کے کئی مسلم زنماء کی سوچ میں واضح نظر آتا ہے۔

سیرصا حب مغربی فکر وقلفے کا مطالعہ کرتے تجدد پیندی کی طرف ماکل ہو گئے تھے، اس لیے ان کی بہت ی آراء چودہ صدیوں کے ائر وفقهاء اور جمہور علماء کے خلاف تھیں ۔ البذاسید صاحب کی گرال قدر خدمات کے اعتراف کے یاد جود جمہورعلائے احت ان کے متقر داندا فکارے اتفاق نہ کرسکے۔ انگریزوں کی نٹی جال: شیرعلی خان کے دور میں آنگریز اَفغانستان کی محاشی واقتصادی ترتی کوجیرت سے ر کیورہے تھے اوراس کی نوومیدہ دولت کو دوبارہ لوٹنے کے لیے للچارہے تھے۔ مگر دہ اپنے سمابقہ زخم نمیل بھولے تھے اس لیے خواہش کے باوجوداب تک انہیں اُفٹانستان پر دوبارہ یلفار کی جراُت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں 1857ء کی جنگ آزادی کے الرات بھی انجی ختم نہیں ہوئے تھے۔اس تشویش کے باوجوولندن میں برطانوی بارلیمنٹ میں دوحریف بن چکے متصرایک اَفغانستان بر حملے کے حق ش ادرد دسرااس كفلاف دائل د عدم القارة خرف يا ياكد بهل ساى دادي آنمائ جاكس 1869ء میں انگریزوں نے از سرنو اُ نفاشتان کے خلاف ساز شوں کا آغاز کردیا۔ انہوں نے امیر شرعلی خان کوغیر مکلی دورے پر ہندوستان مدعوکیا تا کہ پچھاہم اُمور پر گفتگو ہو سکے۔ یہ دعوت قبول کرلی گئے۔امیر شیر علی خان نے 27 مارچ 1869 ء کوانبالہ میں انگریز گورنر جزل لارڈ میوسے روبروملا قات ک مگراسے نُوک انداز میں بتادیا کہ میں اپنے باپ کے ان معاہدوں کی تجدید کے لیے نہیں آیا جن کے باعث أنغانستان بدرست ديا ہو چکا تھا۔ ميں منظم سے سے پچھ معاہدے کرنا چا ہوں گا۔ امير شرعل خان نے اب انگریز دں مے سامنے برابری کی بنیاد پر ہمسائیگی کے حقوق کی رعایت کے ساتھ کچھ نکات بیش کیے مگرانگریزان پررضامندند ہوئے۔وہ اپنے ایک طرفد مفادات پر بنی نکات منوانا چاہتے تھے۔ چنا نچرکوئی معاہدہ طےنہ یا سکا اورشیرعلی رسی دورے کے بعدوالی آگیا۔

تاريخ انغانستان: جلد الأل برطانیہاورروں کی چیفلش میں اُ فغانستان تختہ مشق:انگریز 1857ء میں ہندوستان کے ہاشدوں کی جنگ آزادی کی ناکای کے بعد اپنی قوت بہت بڑھا چکے تنھے۔ ہند دستان میں اب ایسٹ انڈیا کمپنی کی جگہ براہ راست تاج برطانی کا قتر ارقائم ہو چکا تھا۔ امیر شیرعلی خان سے خدا کرات کی تاکا می کے بعد

اب دہ ایک بار پھرا فغانستان کے بارے میں اپنے ٹایاک منصوبوں کی بھیل کے لیے تناریتھے۔ اس دوران روس کی بڑھتی ہو کی طاقت جو پورے ایشیا کے لیے خطرہ بن چکی تھی انگریزوں کے لیے بھی پریٹانی کا باعث تھی۔ زار روی ملے بعد دیگرے وسطِ ایشیا کی مسلم ریاستوں پر تبضه کرتا جارہا تھا۔ پریٹانی کا باعث تھی۔ زار روی ملے بعد دیگرے وسطِ ایشیا 1874ء ين اس في خيوه يرجي تصدر كرايا جوما وراء النهركا قديم إسلاى شهر تقا-اب اس كي فوجيس أفغانستان ے چند قدم کے فاصلے پرتھی۔ اگر چیذارروس نے اُفغانستان سے دوستاند مراسم کی ابتدا کردی تھی مگریہ خطرہ بہر عال موجود تھا كەروس متنقبل ميں كى وقت أفغانستان كے ليے آتش فشال كالاوا ثابت نہ ہو۔ روس کے ہندوستان کی سرحدوں سے قریب تر ہوجانے کے بعد برطانیہ کوروس کی طاقت سے خطرہ

محسوس مور ہا تھا۔ اگر یز وائسرائے جزل لیٹن نے اس موقع پر ضروری سمجھا کہ اُ نفانستان میں برطانوی فوج کا ایک بڑا حصہ کوہ ہندوکش کے دامن میں مستقل طور پر فروکش رہے تا کہ اُفغانستان کی راہ ہے روں کے ہندوستان پر مکنہ تملے کے خطرے کا سدباب کیا جاسکے۔ بیہ تقعد شیرعلی خان کورام کیے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ چنانچراس نے سفارتی ذرائع سے اس کے لیے دوڑ دھوپ شروع کردی کیٹن أنغانستان كي سياست، تاريخ اورمعاشرت پر گهري نظر ركهتا تفايه وه جانبا تھا كه ٱفغانستان ابغير جانب دارنيس رية كا -اس كايقول مشهور تقاكم "أفغانستان يا توبرطانيه كاسبارا في كاياروس كالـ"

پشاور میں جنوری 1877ء میں امیر شیر علی خان اور انگریز ول کے درمیان اُفغانستان میں انگریز انسراك اورفوج كى تعيناتى برطويل فداكرات شروع موئ \_امير كفمايند \_صدراعظم سيدنورمجدخاك نے آخرتک انگریزوں کی افغانستان میں دخل اندازی کی اس صورت کو قبول ند کیا۔ صدر اعظم افغانستان كا نهايت دورا نديش ادرتجربه كارسياست دان تقاران مُداكرات كى تاكا مى كے فوراً بعد مارچ 1877 و میں وہ پشادر میں فوت ہو گیا۔ اَ فغانستان کے ساس اُفن پر چھائے ہوئے نئے خطرات کے پیش نظراس محب وطن وزير كي موت ايك بهت برواسانح تقا\_

روس کا اُفغانستان سے معاہدہ: ان مُذاکرات کی ناکامی کے بعد برطانیہ اور اُفغانستان کے درمیان سردمهری کی کیفیت پیدا ہوگئی۔ سفارتی رابطوں میں کوئی سرگری باتی ندر ہی۔اس کی جگہروس کی بھر پور توجه أفغانستان پرمرکوز ہوگئ اور روی سفیروں نے کابل آمدورفت شروع کردی۔روسیوں کواپنی کوشش

ارخ افغانستان: جلد اوّل

بی کامیابی ہوئی اور آخر کا رروس اور اُفغانستان میں سیمحاہدہ طے پا گیا کہ آگرروس اُفغانستان سے گزر کر ہندوستان پر حملہ کرے تو اَفغانستان روس کا ساتھ دے گا۔ ہندوستان کی فتح کے بعد تشمیر، پنجاب، ڈیرہ ماہ، پٹاوراور بلوچستان اُفغانستان کے صوبے قرار دیے جا نمیں گے۔

اِنگریز جاسوسول کی مرگرمیان: اُدھرانگریز دل کا جاسوی نظام پوری مستعدی ہے اُفغانستان میں کام کررہا تھا۔ان کا ایک جاسوس قاضی عبدالقا درخود شیرعلی خان کا درباری تھا۔ان تمام معاہدوں اور خط وکابت کی اطلاع و مسلسل انگریز ول تک پہنچا تارہا۔

امیر شیرعلی خان نے اس موقع پر محسوں کیا کہ وہ انگریزوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کی ایک وجہ بیتھی کہ انگریزوں نے جنگ کی تیاری کے ساتھ اس کے کئی امراء کوخریدلیا تھا اور بعض کو بغاوت پرآبادہ کردیا تھا۔ انگریزوں کے جاسوس پہلے ہی اُفغانستان پیس موجود تھے جن کے ایک اشارے پر ملک کی سیاست میں بھوٹیال آجا تا تھا۔

ان دنوں مزارشریف میں '' تغارہ شاہ'' نامی ایک شخص کی دھوم کچی ہوئی تھی۔ وہ ایک تغاری میں مذرائے بھی اس کے مذرائے بھی اس کے مذرائے بھی اس کے مذرائے بھی اس کے گرویدہ نتھے۔ بہت سے وزراء بھی اس کے عقیدت مند نتھے۔ اس کا گھرشبر سے باہر ویرائے میں تھا۔ یہا کی منان مکان تھا جس میں ہرراحت میسرتھی۔ جب تغارہ شاہ کی موت کے بعداس مکان کی منائی گئی توشراب کی بوتلیں اور دیگر ابھرولیب کا سامان برآ کہ ہوا جس سے اندازہ ہوا کہ ولی کے روپ میں کی کتابڑا جاسوس اور دھمی اسلام چھیا ہوا تھا۔

شرعلی کا تذبذب: اگرچدانگریزوں کو افغانستان سے 1841ء کی پیپائی انجھی طرح یادتھی گر اِن چارمشروں کی جدیدا بیجادات نے اِن کی طاقت اتی بڑھادی تھی کہ وہ اُنغانستان کی فتح کے بارے میں پارمید سے۔ سابقہ مہم میں انگریزون کی اصل چھا دُنیاں جنوبی اور وسطی ہندوستان میں تھیں۔ درمیان میں چناب کا علاقہ سکھوں کی عملداری میں تھا اور یہاں ان کی کوئی بچھا دُنی نہیں تھی۔ یہ تقریباً سات سو کومیز کا اعلاقہ سکھوں کی عملداری میں تھا اور یہاں ان کی کوئی بچھا دُنی نہیں تھی۔ یہ تقریباً سات اور پیام کومیز کا اصلات اور پیام رسائ کا ذریعہ تربی کے المدادی دستوں کو بیدل طرح کرنا پڑتا تھا۔ مواصلات اور پیام رسائل کا ذریعہ تدبی طرز کا تھا مگر اب حالات خاصے بدل چھے تھے۔ یورپ کے منعق دسائنسی انقلاب سنے اسائل کا ذریعہ تدبی ہم زکا تھا مگر اب حالات خاصے بدل چھے تھے۔ یورپ کے منعق دسائنسی انقلاب سنے اسے ایشار کی سائل کا ذریعہ تھا۔ کہ بی اور وسول کی جادر ہو اور اسٹر تی بینچا دیا تھی۔ اس فیروز پور (مشرتی بنجاب) سے دوانہ ہونے والے بھیلادی تھی۔ اور وسول کی جادر ہے تھے۔ بیٹا مات آنا فانا بیسے اور وسول کی جادر ہے تھے۔ بیٹا مات آنا فانا بیسے اور وسول کے جادر ہے تھے۔

326

تاريخ افغانستان: جلداوّل مترجوال بإب سکھوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور پورا پنجاب انگریزوں کے پاس تھا۔

روس طرف افغانستان کی حکومت کمزور اور عسکری وسائل قدیم ستھے۔اس ملک نے گزریہ رور چارعشروں میں اسلیرسازی میں کوئی خاص پیش رفت نہیں کی تقی ۔اگر چینوج کی تعداد بچاس ہزار کے لگ بور مردن میں استعماد اور سے بہتر تھی مگرا فغانوں کے عسکری وسائل کا برطانیہ سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ در اورب سالك مدى يجهي تقر

بدہ اساب تھے جن کے بیش نظر اُنغانستان میں اُنگریزوں کی دوبارہ عسکری مداخلت مشکل نہیں رہی تقی ۔ شرعلی خان جو داخل سطح پر اُنغانستان کوخوشخال بنانے کے لیے بہترین پالیسیاں طے کر کے اپنے اہداف یانے میں کامیاب رہا تھا، مربر ضرور تھا مگر بہادراور حوصلہ مندنہیں۔اس نے عسری تیار ہوں پر بھی حسب ضرورت تو جہنیں دی تھی۔ان کزور یوں کی وجہ سے اب وہ خارجہ پالیسی میں رو بزی طاقتول كے درميان جھول رہاتھا۔

حلے کی تیاری اور مذاکرات: انگریزوں نے بڑی تیزی ہے اُفغانستان پر حلے کی تیاری شروع کردی۔ دریائے سندھ پر ایک نیا بل تعمیر کیا عمیا تا کہ فوج کو گزرنے میں کوئی وقت نہ ہو۔کوئے، بلو چتان اور وزیرستان سے رادلپنٹری تک فوج کے لیے کوج وقیام کا بندوبست ہونے لگا۔اس کے ماتھ ماتھ انگریزوں کے سیاسی بمایندے جزل نوائل چیمبرلین اور سر لیو کیوناری ایک ہزار سواروں کے ساتھ 21 ستبر 1878 وکو ہندا أفغان سرحد پہنچ جے"علی معبد" کہا جاتا تھا۔ امیرشیرعلی خان انگریزوں کی جگل تیار بول سے پریشان موچکا تھا۔اس کے نمایندول نے سرحد پر آکر انگریزول سے بذاکرات کے۔ المُريزون كامطالبه بيتها كدردي سفيرون كوأفغانستان سے نكال ديا جائے ، أنكريز افسران كوأفغانستان مي مستقل طور پرتعینات کیا جائے اور اپنی خارجہ پالیسی برطائیے کی مشاورت سے طے کی جائے۔اگریہ بات مانى كئ توبرطانية فغانستان كومالانه 12 لا كاروپ كى الدادد كالسيسورت ديگر جنگ تاگزير ب انگریزوں کی بیلخار،خیبر کامحافی شیملی خان حالات کی تنگین کے باوجود مجھ رہاتھا کہ برطانیہ کی طرف ے جنگ کی تنبیر تھن ایک دھمکی ہے،اسے اندازہ نہیں تھا کہ برطانیہ حملے کاائل فیصلہ کر چکا ہے۔ 21 نومبر 1878 وكو برطانوى فون نے اچانك بيك وقت تين مقامات سے أفغانستان كى سرعد يى عبوركرك براوراست مملدكرديا- يدحمله اتنااجا تك تفاكه أفغان عكومت اينه وفاع كي ليعسكري بلك ذ بی طور پر بھی تیارند ہو کی ۔ شیر علی خال نے مقابلہ نامکن تصور کرتے ہوئے ابنی فوج کو برطانوی افوان کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی بجائے گریز پائی کی تاکید کی۔ وہ قوم کو اطمینان دلار ہاتھا کہ برطانیہ کرزاکرات کے ذریعے انخلاء پر آبادہ کرلیاجائے گا۔اس سفیمانہ پالیسی کی دجہ ہے کہیں جی فیجے محوں میں برطانوی افواج کا مقابلہ نہ کیاجاسکا اور بڑے بڑے شہراً نا فانا ہاتھ ہے نظتے چلے گئے۔ جزل براؤن اور جزل میڈکو جلال آباد پر قیضہ کرنے کا ہدف دیا گیا تھا۔ انہوں نے ''درہ نجر' عبور کرے کا فیم کر محالہ کیا اور جزل براؤن کو پیپا کو برکومر صدی چوکی علی محبد پر حملہ کردیا۔ اُفغان سپاہوں نے جم کرمقابلہ کیا اور جزل براؤن کو پیپا کردیا گراس دوران انگریزوں کو مزید کھک بھی گئی اور 22 نوم رکوعلی محبد پر انگریزوں کا قبضہ و گیا۔ اُفغانوں نے اپنی فوج کی ششب اُفغانوں نے اپنی فوج کی ششب اُفغانوں نے اپنی فوج کی ششب کے باوجود ہار نہ مانی اور آفریدی قبائل نے برطانوی فوج پر شب فون کا سلم شروع کردیا۔ جمعند اور شنوار قبائل بھی اٹھ کھڑے ہوئے ، ساتھ ہی ابوغرادر سوات کے علاء نے بھی جہاد کا اعلان کردیا۔ وہمن کی رسد کے قافل اور ہار بردادی کے جانوران کا خاص نشانہ ہے۔ آفرید یوں نے اس محافہ براس توا تر سے جھا پہ مار حملے کے کہ انگریز پھی جم دی کے رسدو بردہاری کے جانوروں سے محروم ہوگئے۔

اس دوران جزل براکن نے تیزی ہے آگے بڑھ کرجلال آباد پر قیضہ کرلیا جہاں اُنفان حکومت کے دفائی انظابات نہ ہونے کے برابر نتے مقامی لوگ بہرطورا آگریزوں کے آگے سرجھکانے کے لیے تیار نیس تتھے جلال آباد کے سقوط کی خبرس کرلنمان سے عصمت الشدخان قبائلیوں کی ایک جماعت لے کربرطانوی فوج سے جلال آباد کے آن بہنچا اور بہت سے جاہدین اس کے گردجت ہو گئے گرجب دوبد دمقابلہ ہواتو بہشمشیرزن بہاوں دور مار برطانوی تتو پوں کے سامنے نہ ہر سکے اور شدید نقصانات اٹھا کر پیپائی پر بجور ہوگئے۔

مناز مار کا محافی: جزل ڈونلڈ اسٹوارٹ اور جزل بیڈولوف کوئٹ اور چن کے رائے قدھار کی تی گئے۔

ما کم قدھار سردار افضل خان برطانوی فوج کی آمد کی خبرین کر فراد ہوگیا۔ مقامی لوگوں کی ذبر دست مزاحت کے باوجود برطانوی فوج نے قدھار پر قینہ کرلیا نواب غلام حسین کو یہاں کا کئے پڑی حاکم ادر سین جان ڈیوڈ کوگور فرمقر رکر دیا گیا۔

قدھارکو قابویں دیکھ کر جزل اسٹوارٹ نے نوج کے ایک صلے کے ساتھ قلات پراور جزل بیڈولف نے گرشک پر قبند کرلیا۔ تا ہم اس دوران قدھار کے گردونواح کے تمام قبال انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے گوریلا جنگ شروع کر کے ، جنوبی اُفغانستان میں انگریزانواج کی آزادنہ نقل دحرکت ناممکن بنادی۔ برطانوی فوج نے شدید نقصانات اٹھانے کے بعد خودکو قندھار کی فسیل میں محصور کرلیا۔ قبائلی ان کی جوراک ورسد کے قافوں پر چھا ہے مارتے اور بار برداری کے جانوروں کولوشتے اور مار برداری کے جانوروں کولوشتے اور مار برداری کے جانوروں کی آتی لاشیں گریں کہ شہر میں تعمل جھانے لگا۔

درج ذیل چنددا قعات سے قندھار کے مسلمانوں کی جرأت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے:

بہ ایک قد حاری موپی انگریز افسر سینٹ جان پرٹوٹ پڑا۔ قریب تھا کہ انگریز جان سے ہاتھ دھو پیٹھتا، ایک ہندوستانی ملازم نے اسے بچالیا۔ موپیٹھتا، ایک ہندوستانی ملازم نے اسے بچالیا۔ موپیٹ کا کو جمع عام میں شہید کردیا گیا۔

نوراحد قدماری تا ی ایک جوان نے تناحلہ کر کے گئ انگریز تل کے۔

دوں کی مرتب فوج پر جمیٹ پڑا، سات گوروں کے خطح ان کی مرتب فوج پر جمیٹ پڑا، سات گوروں کو تا کوروں کو کا ایک کوروں کو کا ایک کوروں کو کا ایک کوروں کو کا کوروں کے ساتھ شہادت کی منزل کو پہنچا۔

د تدهار کے ایک مدرے کے پانچ طالب علمول نے فوجی مشقول اور پریڈ میں معروف انگریز سیا ہوں کا گریز سیا ہوت کا گریز سیا ہوت کا میا اور تین انگریز ول کوجہنم رسید کرکے شہید ہوگئے۔

بہ ایک فکدھاری جوان تھری لے کر برطانوی توپ خانے کے افسر پر چڑھ دوڑا۔اسے موت کے گھاٹ اُتار کرمز ید تین انگریزوں کو مارڈ الااور خودشہادت کا رُتبہ یا گیا۔

برطانوی فوج معاہدہ گذر نک تک بڑی مشکلات کے ساتھ دقتر ھار میں پناہ گزین رہی ۔معاہدہ ہوتے ہی وہ شہر خالی کر کے ہندوستان لوٹ گئی۔

کرم ایجنی: جزل فریڈرک رابرٹس کرم ایجنی کے دائے سے اُفغانستان میں داخل ہوکر تمام اہم شہروں کو فتح کرنے پر مامور تھا۔ 21 نومبر 1878 مولوس کی فوج بھی' 'مُٹھل'' کے دائے سے کرم ایجنی میں داخل ہوگئی، شیرعلی خان کی تاکید پر اُفغان فوج پہلے ہی سے علاقہ خالی کر چکی تھی اس لیے برطانوی فوج نے بلامزاحت یہاں قبنہ کرلیا۔البتہ'' بیواڈ'' کے پہاڑوں میں کریم خان،گل محمد خان اورعبدالعلی خان نے اپنے جانبازوں کے ساتھ سخت مقابلہ کمیا اور خاصا نقصان اٹھا کر بسیائی پرمجود ہوئے۔

رابرنس نے علاقے میں اعلان کرادیا کہ وقطن ' سے شر گردن تک تمام علاقہ اب برطانوی سرکارکا ہے۔ بیمنادی بھی کی جاری تھی کہ اگریز گور نمنٹ کسی کے فد جب میں مداخلت نہیں کرے گی، البذاعلاء کو بھی سیاست میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ عوام کو ریب بھی سمجھایا جارہا تھا کہ انگریزوں کی جنگ انتخان عوام سے نہیں، شیرعلی خان سے ہے البذاوہ جنگ میں شریک ہونے کی غلطی نہ کریں۔ اس صورتحال میں شیرعلی خان نے 10 دمبر 1878ء کو کائل میں ایک بڑی کا نفر نس منعقد کی جس میں درباری امراء، میں رہنما، عما کہ اور عوای نمایندے بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ان کی بڑی تعداد برطانیہ کو سیاس رہنما، عمارہ وقتار کی بڑی تعداد برطانیہ کو افغان میں داخل ہوتاد کی گھر جہاد کے لیے تیارہ ویکی تھی۔ شیرعلی خان بھی مقالم کے لیے آبادہ تھا مگر روس کی مدد کے بینے وہ اس کے کانفرنس میں اعلان موتاد کی بڑی جنگہ رہا ہے کے لیے آبادہ تھا مگر روس کی مدد کے بینے بین کرسکتا تھا۔ چنا نچہ اس نے کانفرنس میں اعلان

ارخ انفانستان: جلدادّ ل

ی: '' میں بی کے رائے روی جار ہاہول تا کہا یک بین الاقوا می کونشن منعقد کر کے اُفغانستان کے حقوق الخفظ كرسكول-"

باعلان من كرحاضرين نے بيك زبان كها: دونبين نيس ايدورست نيس، آپ ميس ريير - ہم خودا پئ المواروں ہے انگریزوں کو مار بھا تھی ہے۔''

عرشر على خان نے كى كى بات نه مانى -اس نے نى الحال انگريزوں سے جنگ نه چھيڑنے كا علم ديا ادرایک بڑے قافلے کے ساتھ فورا ثنائی اَفغانستان کے راستے روس روان ہو گیا۔

للي بي كرا ب معلوم مواكدها كم يلح فيض محد خان داسته روك كفراب \_ ما كم بلخ كاكها تها: "م إرثاه كوغير ملك نبيس جانے ديں گے۔ يرچم جہاد بلند كريں محے اورا نگريز دل سے اويں مے "

نیف محمرخان کامیوعند میز مٹی حقائق کے مطابق تھا کیوں کہ دومہینوں سے قبائلیوں نے سرکاری افواج کی مدد کے بغیر صرف اپنے جذبہ جہاد کے بل بوتے پر برطانوی افواج کوجلال آباد ،خوست اور قندھار کے گردونواح میں روک رکھا تھا۔ تازہ خبروں کے مطابق خوست میں رابرٹس کو فئلست ہو پیچی تھی۔ جزل رارٹس نے جو کہ کرم ایجنی کی طرف سے ایک بڑی فوج لے کرمشر تی اُفغانستان میں گھساتھا، شروع ٹروٹ ٹیل کئ کا میابیاں صاصل کی تھیں،غدادانِ ملت کوساتھ ملا کروہ کئ علاقوں پر قبضہ کرچکا تھا۔خوست كے ماكم محمد اكرم خان نے بھى ا بنا علاقہ تمام جنگی نقثوں سيت كى مزاحت كے بغيراہے تحفے ميں پيش كرديا تفامر خوست كقبائلي زعماءيه برداشت ندكر سكي

17 جنوری 1879ء کومنگل، وزیر، جدران، محسوداور علی خیل قبائل کے بہادر پہاڑوں سے طوفانی اللے کاطرح ینچے اُڑ کر اگریز فوج پرلوٹ پڑے اور کشتوں کے پشتے لگادیے۔ اگریز فوج بے تحاشا نسانات انھا کر خوست سے نکل می اور دوبارہ کرم ایجنی میں کیپ نگالیا۔ بسیا ہوتے ہوئے جزل <sup>را</sup> الرئن نے سلطان جان نامی ایک کئے بیٹی سر دار کو خوست کا حاکم بنادیا تھا۔ قبا کلیوں نے اُس قلعے پر بھی الركردياجس ميں بيغدار شهرا ہوا تھا۔ دابرٹس نے قبائليوں كاحمله فروكر نے کے ليے دوبارہ الشكر كثى كى ممر كله ين كاجواني حمله اننا شديد تفاكر ما برش كواينا مال واسباب جهور جيها وكرد وباره كرم كى طرف بها كنا بارا الطرح خوست كواتكريزون سے آزاد كراليا كميا۔

تيرسے أفغانستان ميں واعل ہونے والے جزل براؤن اور جزل ميڈ كے لشكر كو بھى نظر ہار ہيں سخت الات كامامنا تفااوران كوخوراك ورسد كلال پڑے ہوئے تھے محسودى اوروز يرقباكل كے جاد ۔ <sup>نرار بز</sup>وق برداروں نے ٹا تک میں ان کی ایک پلٹن برحملہ کر کے اسے تہم نہس کردیا تھا۔کو ہاٹ میں

میں انگریزی فوج پر زبردست حملے ہوئے تھے ۔انگریزوں کی مرکزی کمان کی طرف ہے تھے ہزار ۔ ہرسر سامیوں کی ایدادی فوج نے آگر بمشکل قبا مکیوں کے ان لشکروں کو پسپا کیا تھا۔اُدھر قندھار میں ہناہ کزیں یں۔ انگریزنوج کے پاس ادویات ختم ہو چکی تھیں۔حالات اُنفانوں کے لیے حوصلہ افزائے۔اس کے ہاتھ اگر قبائلی بجاہدین کوسر کاری فوج کی مددل جاتی تو برطانیہ کے قدم بہت جلدا کھڑ سکتے متے مگر ریکا میابیاں اور نفرت الليد كے بيرمناظر بھى شير على خان كا حوصله ند بڑھا سكے۔اس نے پہلے برطانيد پر بھرور ركا تا اوراب روس کی مرد کے بغیراسے فتح کی امید نہیں تھی۔

غرض شیرعلی خان نے آ مودریا کے کنارے ڈیرے ڈال کر حکومتِ روس کے ساتھ را لیلے کے اور اے اپنا معاسمجانے کی کوشش کی مگراہے مایوس کن جواب ملا۔ روس نے کی فتم کی مردے صاف انکار کردیااورخلاف توقع اسےمشورہ دیا کہ وہ انگریزوں سے دوئی کرلے۔ادھراندورن ملک صورتحال پر تھی کہ حکومت کی طرف ہے قلعہ داروں اور حا کموں کومزاحمت نہ کرنے کی تا کیدنے انگریزی افواج کے لیے تمام رائے کھول دیے تھے اور توام بادشاہ کی نامجھی پر برافرو دستے۔ان حالات سے مایوں ہوکر شیر علی خان اتنا دل برداشتہ ہوا کا بل واپسی کی ہمت بھی نہ کرسکااور بستر سے لگ گیا۔ 21 فرور کی 1879ء کویہ 56 سالہ حکمران دنیا ہے زخصت ہو گیا۔

ا یک اور بزول حکمران لیقوب علی خان: امیرشیرخان کی کابل سے روانگی ہے قبل اس کے دربار یوں اور عوای نمایندوں نے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ ملک چھوڑ کر جانے سے پہلے اپنے جانشین کا مسئلہ ہے انداز سے طے کرتا جائے۔ دراصل شیرخان نے اپنے جس بیٹے کو دلی عہد نا مزد کیا تھادہ كم عمرتها جكداس كا نوجوان بينا يعقوب على خان باب سا اختلاف اورتهم عدولى كى بإداش مس سالها سال سے جیل خانے کی اذبیتیں برداشت کرر ہاتھا۔امیر شیرعلی کے تمام بیٹوں میں وہی سب سے زیادہ لائق شار ہوتا تھا۔اس نے بڑے بڑے بڑے معرکوں میں ایٹی بہا دری کا لوہا منوایا تھا۔جنگوں میں دہ زرہ بھر بہن کرخودا بے سیابیوں کی قیادت کرتا اور و شمنوں سے دست بدست مقابلہ کیا کرتا تھا۔ اس کی شجاعت کے باعث اُنفان موام اے''شیر بچ'' کہہ کریاد کرتے تھے۔

قبائل کے عمائد اور سرکاری امراء کو یقین مقا کہ لیقو بعلی خان کو حکومت مل گئی تو سابقہ کارکردگی کے مطابق دہ اُفغانوں کا نجات دہندہ تا ہت ہوسکے گا اور انہیں انگریزوں کے خطرے سے نجات دلاسکے گا-چنا نچدانہوں نے امیرشرعلی خان سے بیک آواز ہوکر لیتقوب علی خان کی رہائی اور جانشینی کی درخواس<sup>ت کی</sup> تھی۔امیر شیرعلی خان اس متفقہ تحریک کور دنہ کرسکا اور جاتے جاتے لیقوب خان کی جانشین کا اعلان کر مگیا۔

انگریزوں کے تین بنیادی مقاصد: انگریز جو کہ کائل پر خیلے کے لیے تلے بیٹھے تنے یعقوب علی خان جیسے کزور عمران کے برسرافتذار آنے کے بعد مطمئن ہوگئے کہ اب ان کا مقصد کی جنگ کے بغیر مامل ہوجائے گا۔

اس وقت انگریزوں کے بنیادی مقاصد تنن تھے: • ..... بھودستان اور اُفغانستان کے درمیان راہداری کے تینوں اہم راستوں لینی درہ بولان، درہ خیبر اور درہ کرم کو ابنی تحویل میں لینا۔ • ..... اُفغانستان کے محقدان قبائل کو جو کہ پشاور سے خیبر اور جلال آباد تک تھیلے ہوئے ہیں، اُفغانستان سے کا کے کرا پئی عملداری میں داخل کر لینا۔ • ..... اُفغانستان میں روس کے اثر ورسوٹ کے خاتمے اور ابنی سال کا دائد کے استقلال کی راہ ہمواد کرنا۔

معاہدہ گذر مک: ان مقاصد کے تحت انگریز تمایندوں نے 2 مئ 1879 مولیقو بعلی خان سے معاہدہ گذر مک: ان مقاصد کے تحت انگریز تمایندوں نے 2 مئ 1879 مولیقو بعلی خان سے مذاکرات کے آغاز میں میں تمام شرا کلامن وعن قبول کرنے پر آبادگی ظاہر کردی مگراس کے امراء نے اسے بڑی مشکل سے سمجا بجھا کر چپ کرایا اور خود با دخا ہت کی نیابت میں سفارت کا رائد حربوں کے ساتھ انگریزوں سے بات چیت شروع کی۔

26 می 1879 موک یعقوب علی خان نے انگریز سفارت کاروں سے خود گفتگو کی اور کی حیل و جمت کے بغیران کی شرائط پراپنے و تخط کردیے۔ بید ستاویز ''محاہدہ گند کمی'' کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کے تحت درج ذیل تبدیلیاں وجود پذیر ہو کیں۔ تاريخ افغانستان: جليراوّل تربيوال المستحقّل المناسبة المن

أفغانستان برطانو كالكورنمنث كمستقل عليفون من شامل : وكميا-

 آفغان حکومت اپنی تمام خارجہ پالیسیاں برطانو کا حکام کے مشورے (لیمنی ان کی اجازت) ہے طے کرنے کی یابند ہوگئی۔

ا نغانستان یم برطانیکا سیای انژورموخ برقر ادر کھنے اورا سے دوزافزول''ترتی''وسیند کے لیے برطانوی سفارت اور عمد سے دارول کو کافظ گور سے سیامیوں کی مجاری تعداد کے ساتھ آنغانستان میں رہنے کی اجازت لگئی۔

😧 خیبر، کرم، پشین، بی اور بولان کے علاقے انگریزوں کی تحویل میں چلے گئے۔

پٹاوراور جلال آباد کے درمیانی تبائل آگریزوں کی عملداری س آگئے۔

کومت اُفغانستان سابقہ یا موجودہ دور ٹیس اگریزوں کے لیے کام کرنے والے تمام نعاروں کی میزا کی سوائے کی پابندہوگئے۔

چوں کہ معاہدے کے مطابق جلال آباد ہنگر ہارا در قند ھاراً نظانستان کے علاقے تسلیم کر لیے گے تھے ،اس لیے برطانوی فوج ان علاقوں سے نکل گئی۔

كندن ميں جشن: معاہده گند كم أفغانستان كى تاریخ كا ایک سیاه در تی ہے جس نے اس ملک میں غرمگل مادى ہو كیا ماطلت كے راستے جو پٹ كھول دیے ۔ اس سلح تا ہے ہے اہل افغانستان پر سكوت مرگ طارى ہو كیا جب كلكته اور لندن ميں اسے عظیم فتح قرار دے كر بہت بڑا جشن منا یا گیا ۔ لندن كے پارلینٹ میں درائیلی نے عوامی نمایندوں كو برطاني كی جو شخرى ستاتے ہوئے كہا: '' ہمارى اس جنگ كا مقصد افغانستان كی حقوق فنانستان كی شخول شاہرا ہیں اور خوداً فغانستان مجى برطانوى عملدارى ميں شائل ہوا جا ہتا ہے۔''

### مآخذومراجع

🚓 ..... أفغانستان درميرتاريخ ميرغلام محرغبار

🏚 ..... مراج التوادئ- مرزافيض محمد خان

Encyclopedia of Islam.V.1 ..... 🏚

🚓 ..... اردودائر ومعارف إسلاميه ناشر: دانش گاه، پنجاب يوني ورشي

#### المحارجوال باب

# برطانيه كےخلاف جہادی تحریک

معاہدہ گذمک کے ایک ماہ بعد انگریزوں کی سفارت کا تل پہنچ آئی ، اس کا سربراہ سرلوئی کیوکئری تھا۔
اس سفارت میں بڑے بڑے انگریز افسران اور سفارتی ماہرین بھی شامل تھے۔ان کے ساتھ گورے
سپاہوں کا محافظ دستہ بھی تھا۔ بیسفارت کار دراصل با دشاہ پرانگریز سرکاد کا مسلسل دباؤ ڈالنے اوراے
انگریزوں کا بندہ کے دام بٹا کراً فغانستان پر غیر عسکری تسلط کا خواب پورا کرنے آئے تھے۔انہیں قلعہ
بالا حصار کی ایک شاندار عمارت میں زبر دست مراعات کے ساتھ دبائش دی گئی۔ کچھے دنوں کے بعد
انہوں نے پر پر زے نکا لنا شروع کرویے۔سرلوئی براہ راست با دشاہ پر اثر انداز ہونے لگا۔

مراوئی کافل : بزدل لیقوب علی خان پہلے ہی تحکومت برطانیہ سے ہوا تھا۔اب دہ ان مستقل رہائش برائر کی کافل : بزدل لیقوب علی خان پہلے ہی تحکومت برطانیہ سے بڑھ کرا ہمیت دیے لگا۔یہ صورت حال انفان امراء اورعوام کے لیے تا قابل برداشت تھی۔ وہ معاہدہ گند کم کے باعث پہلے ہی زخم خوردہ سے انفان امراء اورعوام کے لیے تا قابل برداشت تھی۔ وہ معاہدہ گند کم کے باعث پہلے ہی زخم خوردہ سے انگر بردوں کا راج ان کی غیرت پرضرب لگارہا تھا۔ آخر 3 ستبر استح۔اب کا بل کے شابی قلع بین انگر بردوں کا راج ان کی غیرت پرضرب لگارہا تھا۔ آخر 3 ستبر العقل اور پہلے بڑا۔ انفان سرکاری فوج کے چندوستے جن کی لیادت کریم خان نامی ایک افسر کررہا تھا، قلعہ بالاحصار میں جمع ہوکر برطانوی تسلط کے خلاف آواز بلند کرنے خان نامی ایک افسر کررہا تھا، قلعہ بالاحصار میں جمع ہوکر برطانوی تسلط کے خلاف آواز بلند کرنے نائر ان کیا کہ آگر انگر برسفیرا دران کا کلفرز آکائل سے نہ نکا تو آئیں موت کے گھاٹ اتارد یا جائے گا۔

برطانوی سفیرلوئی کیوکنری ہید دیکھ کرہم گیا،اس نے فوراً امیر پیقوب علی خان کو پیغام بھیج کراپٹی نشاظت کی التجا کی۔امیر نے سپر سالار داؤد خان کوتا کیدگی کہ دہ فوراً جا کر مجمعے کومنتشر ہونے کا تھم دے۔ کہ سالارنے جوں ہی مجمعے کے دو بر دہوکر سرکاری فریان سنانے کی کوشش کی ،لوگ اس پر بل پڑے اور است کھوڑے کی زین سے تھینچ کر لا توں اور گھونسوں سے اس کی خوب تواضع کی۔اس صورتحال سے لوئی 334 تاريخ انغانستان: جلدِادّ ل

الثلاد بوال إب کوکنری کے ہاتھوں کے طوطےاڑ گئے،اس نے امیر پیقوب سے مطالبہ کیا کہ اس کی حفاظت کے لیے ۔۔۔ بڑی تعداد میں سابی جیسجے جائیں۔امیر نے اپنے سسرسر داریکٹی خان اورا پنے ولی عہدموی خان سمیریہ سے اس اور در باری امراء کومظاہرین کے پاس بھیجا۔ ان مُناکد نے قر آن مجید کا واسطہ دے کراورتسمیں کلا کر انہیں احتیاج ختم کرنے کی تلقین کی حمر مظاہرین نہ مانے اور برطانوی سفارت خانے کی طرز برھنے گئے۔مظاہرین کی بڑی طاقت ان میں ٹال سرکاری سلح سیابی تنے۔ کیوکٹری کے نائر جیئز نے اس موقع پر انہیں ورغلانے کے لیے سفارت خانے کے ایک ملازم تیورشاہ کوکہا کہ وہ مظاہرین کے لیڈر کریم خان کوییش کش کرے کہ اگر جمع منتشر ہوجائے تو برطانوی سفارت خانے کی جانب سے أفنان فوج کے ہرسیابی کو چھے ماہ کی شخواہ کے بفدررو پید یا جائے گا۔ تیورشاہ دوڑ تا ہوا کمیا مگریہ پیغام کریم خان تک پہنچانے کی بجائے خود مظاہرین میں شامل ہوگیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس مجمع نے برطانوی ۔ سفار تخانے اور سفیروں کی رہائش عمارتوں کو گھیر کراندھادھند حملہ کردیا۔ لوئی کیوکنری سمیت قمام سفارت كارون كوموقع يراى آل كرديا كمياا ورسفارت خانے كوان كى لاشون سميت نذرا تش كرديا كيا۔ بدأ فغان عوام كى طرف سے برطانيد كے مند برا تناز بردست طمانيد تھا كداس كى كونج نے يورى دنيا میں بھونچال مجادیا۔ ٹیلی گراف کے دریعے می خبر چندمنٹ میں لندن پہنچ گئے۔ وہال سے وائسرائے ہمد لار ڈلیٹن کوتا کیدکی گئی کہ برطانیہ کی اس بےعزتی کافوری انقام لیاجائے۔ بیاطمینان بھی دلایا گیا کہ كك كے ليے تاز دافواج رواند كى جارى إي وائسرائے ہندكى طرف سے كائل كے دانچ كوغلار تك دیے کی کوشش کی گئ اور کہا گیا کہ اُفغان فوجیوں نے چھے ماہ کی تخواہیں بیک وقت لینے کے لیے مظاہرہ كيا تقااورمطالبتسليم ندكي جاني پرانهول في آبي س بابر بوكرسفيرول ولل كيا-ساته عى اعلان

كرديا كماك برطانيكائل من فوج بيح رباب\_ برطانیہ کا اعلانِ جنگ: جزل فریڈرک رابرٹس احکام ملتے ہی بھاری نفری کے ساتھ کائل کی طرف روانہ ہو گیا،اس کے ساتھ جزل میں، جزل بیکراور جزل میک فرس بھی تھے۔وہ راہے میں اعلان کرتے جارہے تھے کہ بیشکر کشی امیر کا بل بعقوب علی خان کی درخواست پر اُفغان حکومت کے استحکا کا

کی خاطر کی جارہی ہے۔

اُدھر جزل اسٹوارٹ جنوبی اُنغانستان میں واخل ہو چکا تھا۔ قندھار کے حاکم سردار شیر خان<sup>، نے</sup> بز د لی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہر فور اُاس کے حوالے کر دیا اور خود سلطنت برطانیہ کے ملازم کے طور پرشر ک حکومت دیے جانے کی درخواست کی جوقبول کر کی گئی اورای کوفندهار کا والی مقرر کر دیا گیا۔ کم ہت

مرخ انفانستان: جلد اول

بن انخانشان یفوب علی خان کے بیروں تلے سے زیمن نکل چکی تھی ادراسے انگریزوں کے ہاتھوں اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔اسے اپنی کمزور یوں ادر برطانوی فوج کی قوت کا پورااندازہ تھا اس لیے رونابلہ بے سود سیجھتے ہوئے مذاکرات کرنا چاہ رہا تھا۔

ر کی این وزیراعظم حبیب اللہ خان اور وزیرِ خارجہ مرزاشاہ محمہ کوانگریز حکام کے پاس بھیجا جنہوں نے اپن کا محبیب اللہ خان اور وزیرِ خارجہ مرزاشاہ محمہ کوانگریز حکام کے پاس بھیجا جنہوں نے 21 متبر 1879ء کو جزل رابرٹس سے ملاقات کر کے درخواست کی کہ انگریز فوج کشی نہ کریں کیوں کہ حکومت اُ فغانستان خود برطانوی سفیروں کے قاتلوں کو گرفآد کر کے عبرت ناک سزاد ہے گل مگرا گریزوں بعد رابرٹس کو لیقوب علی خان کا کی مرافظر یزوں بعد رابرٹس کو لیقوب علی خان کا کئوب موصول ہوا جس میں اس نے گوروں کا غیظ وغضب کم کرنے کے لیے بڑی عاجزی سے کام لیتے ہوئے تا ہوں کہ برطانوی فوج کی آ مدمیری حکومت کے استحکام کے لیے ہے، اس لیے ہوئے تمام حکام کوآپ کی راہ میں مزاحت سے منع کردیا ہے۔''

رابرٹس کولوگر کے علاقے میں مقامی لوگوں کے پچھ حملوں کے سوا کہیں کوئی مزاحت پیش نہ آئی اور پانچ اکو برکو وہ کا مل کے قریب پہنچ گیا۔ برقسمت حکمران ایفقوب علی خان اس کے استقبال کے لیے اپنسات سالہ ولی عہد، فوج کے سیسالا راور دوسوسواروں کو لے کر کا مل سے باہرا یا مگر جو پچھ ہوا، وہ ظافہ توقع تھا۔

 نطال بوری می گران کی مزاحت اس وقت تک جاری ربی جب تک میدان زخیول اور شهیدول کے خون سے لالہ ذارنہ وگیا۔

اس تقریر کے بعد یونین جیک، قلعہ بالاحصار پرتصب کردیا گیا اور کابل کے شہری انسوس اور اضطراب سے اپنے ہوئٹول کوکاشتے ہوئے چپ چاپ منتشر ہو گئے۔

یعقوب علی خان کا انجام: یعقوب علی خان بدستورا گریزوں کی حراست میں تھا۔ 12 کتوبر 1879ء کو آگریزوں نے لیقوب علی کو کو مت ہے استعفاٰ ویے پر مجبور کردیا۔ دھم کی کے مطابق آگریزوں نے دودن بعد کا بل کی مضبوط دفاعی دیوار قلعہ بالا حصاراورای کی آبادی کو تہم نہم کردیا۔ اسلحہ خانے ہے انہیں 250 ٹن بارود، 85 تو چیں، ہزاروں بندوقیں اور آلواری اور دیگر سازوسامان ملا۔ کا ش کہ لیقوب علی خان اے ملک کی مدافعت کے لیے استعال کرتا تو کم از کم اسے اتنی رسوائی کا سامنا نہ کرتا پڑتا۔ فتح کا مل کے ڈیڑھ ماہ بعد انگریزوں نے اس ہزول حکم ان کو جلاوطن کر کے ہندوستان بھیج دیا۔ وہاں انگریزوں کی تحویر افغانستان میں مندوستان بھیج دیا گیا جن میں وزیر خارجہ شاہ محمد خان ، سروار بیکن خان اور سروارز کریا خان 6 کرکے ہندوستان بھیج دیا گیا جن میں وزیر خارجہ شاہ محمد خان ، سروار بیکن خان اور سروارز کریا خان 6 کر جیں۔

جزل دابرش برطانوى سفارت خانے پر جملے كے لمز مان كوكر فتاركر كے عبرت كانموند بنانا چاہتا تفامكر

ہنوں شہری اس بارے میں کوئی تعاون نہیں کررہے تھے، بہر کیف چندونوں بعد کائل کے تین معزز ترین شہری اس برل فرار سروخان بر دار سلطان عزیز خان اور کوتوال شہر اسلم خان کو بحرم قرار دے کر سرعام تختہ دار پر انکا دیا گیا۔ صدر اعظم حبیب اللہ خان اور سید سالار داؤ دشاہ خان کو قید خانے میں رکھا گیا۔ اب انکانستان انگریزوں کے ہاتھ میں تھا۔ صرف کائل میں 20 ہزار گورے سیابی 46 جدید تو پوں کے ساتھ موجود تھے۔ فاتح کائل جمرل دارش کو اس کا رنا ہے پر ملکہ برطانیہ نے مبار کباد کا خط بھیجا۔ ہندوستان کور جزل لارڈلیش نے اسے ترقی و سے کرا فعانستان میں اپنانا ئب (لیفنشنہ جزل) بنادیا۔

جون رابرش نے کا بل میں انگریزا فوائ کواس ترتیب سے تعینات کیا کہ ندمرف پورا کا بل ان کی جون رابرش نے کا بل میں انگریزا فوائ کواس ترتیب سے تعینات کیا کہ ندمرف پورا کا بل ان کی گرفت میں تھا بلکہ کسی بھی تملہ آور کے لیے ان کوزک بہنچا ٹا انتہا کی مشکل بن گیا تھا۔اس نے فوج کی بڑی تعداد کو فکھ سیاہ سنگ سے ہٹا کر شیر پور کی بہتی میں محفوظ کردیا ۔ یہتی سابق حکراس کی زندگی میں سیکام شاق خانون خانوں نے اور دام گیا تھا۔ بہر کیف 12 فٹ بلند فصیل والی یہتی دفاع کی لخاظ سے کسی بڑے سے بڑے قلع سے اور دارہ گیا تھا۔ بہر کیف 12 فٹ بلند فصیل والی یہتی دفاع کی اظ سے کسی بڑے سے بڑے قلع سے زیادہ متحکم تھی۔ ویواروں کا استحکام اس در سے کا تھا کہ جدید ترین بھاری تو پول کے بغیراس میں شاگا ف ذائا ممکن نہیں تھا۔ جزل رابر ٹس نے اس کے گردگی مقامات پر خاردار تاری بھی نصب کرادیں۔ دائل مکن نہیں تھا۔ جزل رابر ٹس نے اس کے گردگی مقامات پر خاردار تاری بھی نصب کرادیں۔ دائر ٹس براجمان ہوتا اور ملت فروش آفغان امراء اس کے دائیں بائی زمین پر بیٹے کری پر شاہانہ المراء اس کے دائیں بائی زمین پر بیٹے کری پر شاہانہ المرائے۔ السلطنت سے کم تہیں پر بیٹے کری بر شاہ میں السلطنت سے کم تہیں بر بیٹے کری کرائی بیل میں السلطنت سے کم تہیں بر بیٹے کری دیا۔ السلطنت سے کم تہیں بر بیٹے کری رابر السلطنت سے کم تہیں بر بیٹے کری دیا۔ السلطنت سے کم تہیں بہتا تھا۔ السلطنت سے کم تہیں بر بیٹے کری دیا۔ وہ ایک کری بر شاہ السلطنت سے کم تہیں بر بیٹے کری دیا۔ وہ ایک کری بر شاہ السلطنت سے کم تہیں بر بیٹے کری دیا۔ وہ ایک کری بر شاہ السلطنت سے کم تہیں بیٹے کہ تا کری السلطنت سے کم تہیں بر کی در المی کی در سے بر المیان ہوتا تھا۔

سن المسلم العاراء برق و یون عامل می دود کی این از دود کی این المسلم الله الله یا دود کی این الله الله یا دود کی الله الله یا تقالی کا دول کے دعدے جمولے متحمد الله یا کہ دور کی الله والگا کرآنے والوں نے اسے قیدی بنا کروطن سے دور

المعادة دال باب تاريخ افغانستان: جلد اوّل سے بینک دیا تھا اور ملک کے تمام تر نظام کے مالک بن بیٹھے تھے۔اُ فغانوں کا دین ،ایمان اور مُزت داُنو، ا فراد برطانوی راج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کے لیے تیار تھے۔ان تھرے ہوئے افراد کی تیادت قبائل کے در جنوں سر دار علا واور سابق فوجی افسران کررہے تھے۔ کا مل اور کو ہدامن میں غلام حیدر کا بل، نوجی افسر کریم خان، میر بچکو ہدائن اور میر غلام قادر تحریب جہاد کے پیشر دیتے۔ لوگر میں غلام حیدرج فی، سندرخان اورمحرصن خان لوگری جہاد کے روح روال تھے۔میدان شہرا دروردک میں جزل جان حان نے بہت سے افراد جمع کر لیے تھے غرنی اور زائل میں ملادین محمد جومشک عالم کے لقب سے مشہور تھے لوگوں کو درس جہاد دے رہے تھے۔ ملاعبدالغفورلنگری اورگل محمد خان اندری ان کے خاص رفقاء تھے۔ نظر ہار میں جبار خیل قبیلے رعصمت اللہ خان نے الوائی کی تیاری شروع کردی تھی۔ ہرات میں سرکاری فوج کے نائب سالار حفیظ اللہ خان اور ایوب خان نے مجاہدین کی قیادت سنبيال کي تقل

دواه تک به جیالے ذیر زمین کام کرتے رہے تا کہ جب جنگ چھڑے توایک ہی ملبے میں برطانیے کو دن میں تار ہے دکھادیے جائی ۔ان کے نمائندوں نے آلیں میں ملا قاتوں کے ذریعے یہ طے کرلیا تھا کہ ہرعلاقے کے مجاہدین ایک ہی ونت میں کا ٹل کی طرف بڑھیں گے اوراسے جا، ول طرف سے گھیر کرانگریزوں کو بے بس کردیں ہے۔

2 دُمبر 1879 وكوملا مثك عالم نے غرنی میں انگریز كے خلاف تعلم كھلا جباد كا اعلان كرديا۔ بيآواز و كيمة بى د كيمة بور ك أنفانستان على بيل من اور جهاراطراف على المرين كوقا فل بري السول كوط كرت موسة كالل كى طرف برصة عكد حسب سابق اس بارجى ان كا اسلى تديم وضع كى رائنلول اور تلواروں کے سوا کچھ ندتھا۔ ایک ہفتے میں سرقا فلے کا بل کے یاس پہنچ گئے ۔ بیسخت ترین مردی کاموسم تھا اور عام طور پر اُفغان اس موسم بیل مہم جو ئیوں ہے گر پر کرتے ہیں مگر اِن غیرمعمولی حالات کا نقاضایة ها که دشمن کوزیاده دنوں تک آرام کا موقع نددیا جائے۔

نجابدين كامنصوبة تفاكده وأنكريزول كومنجطنه كاموتع لمنه يقبل كالل كامحاصره كركيس مع محراتكريزول کو ابنے جاسوس سردارولی محمدخان کے ذریعے بروقت اطلاعات ال سکئیں۔ بینانچہ جزل رابرس نے برگیڈیئرمیکفرین کوفوج کے ایک مصے کے ساتھ کائل کے شال میں کاریز میر کی طرف بھیج دیا اور برگیڈیئر بيكر كوفوج كادومرا حصدو سے كرمغرب ميں ارغندہ كى جانب تعينات كرديا تا كەغزنى كے يجابدين كوكو ہستان کے بجاہدین سے کاٹ دیا جائے اور پنمان کے بجاہدین کا میدان شہر کے بجاہدین سے اتصال نہ ہو سکے۔

ایمان اوراسلح کامقابلہ: پغمان کے بجاہدین کاریز میر کے قریب پنتیج ہی ہے کہ برگیڈیئر میک فرین اپنی فوٹ کے برگیڈیئر میک فرین اپنی فوٹ کے کرداستے میں کاریز میر کی بلندی پر پہنٹی عمارا دھرمیر بچیے خان بھی اپنے جانبازوں کے ساتھ آگیا اور دات کی تاریکی میں دشمن کے قوب خانے پر جا پڑا، برطانوی افوائ نے زیر دست گولہ باری کی اور میر بچر نے دان کے دات ایک میر کو جزل میں موریح بنا لیے۔ا گلے دان 11 دمبر کو جزل جان میں موریح بنا لیے۔ا گلے دان 11 دمبر کو جزل جان میں موریح بنا کے۔ا گلے دان 11 دمبر کو جزل جان میں مورید بندی کرلی۔

جزل رابرش قلعتر پوریس اس تمام منظر پرنگاه رکھے ہوئے تھا۔ اس نے جزل بین کوتھم دیا کہ اپنے پلٹن کو لے کربا کی طرف مرکز کرمیک فرس کی فوج سے جالے ، اور میک فرس کی تو تک کہ دہ دہ اس کی طرف پیش قدی کرتے ہوئے کاریز میر میں جاہدین پر ٹوٹ پڑے۔ گراس سے پہلے کہ میک فرس جزل میں کی افواج کو اپنے ساتھ ملاتا ، میر بچے فان گھات میں بیٹے ہوئے شیر کی طرح اس پر حملہ آورہوگیا ، بیچملہ اتنا شد بیٹھا کہ میک فرس کے لیے آگے بڑھا ممکن رہانہ بیچھے ہٹنا۔ اس دوران جزل جان محمل اتنا شد بیٹھا کہ میک فرس کے فاطر مدارات کر رہاتھا جو میک فرس کی فوج سے ملئے آرہی تھیں گر جان میں کون تے سے ملئے آرہی تھیں گر جان میں کون تا ہے ملئے آرہی تھیں گر

برگیڈیڑ اسٹون بیکر جو چہارا سیاب میں بجاہدین کورو کئے کے لیے تعینات تھا، کوگر کے بجاہدین کے رسلے کی زدش آگیا۔ان تمام کا ذول پر برطانوی فوج کوشد مید نقصانات اٹھانا پڑے۔ جزل رابرٹس کو اس باب کا کا دوستوں کے ساتھ قلوشیر پورے نگل کرخود کا فی طرق دو ڈتا ہوا آیا اور خت او تی باب کے دیہات سے گزر رہاتھا کہ ایک افغان نو جوان چیتے کی طرح دو ڈتا ہوا آیا اور خت تا فائلتی پہرے کو تو ڈتا ہوا اس پر جملہ آور ہو گیا۔ ایک بنگائی کا فظام علی نے جان پر کھیل کر جزل رابرٹس کا فتاح دیا ہوا ہوگیا۔ ایک بنگائی کا فظام علی نے جان پر کھیل کر جزل رابرٹس کا وجو کیا۔ ایک بنگائی کا فظام حلمہ کردیا، برطانوی تو ہو گیا۔ ایک بنگائی کا فظام حلمہ کردیا، برطانوی تو ہو گیا، گورے سیاتی جان برگیائی کا محملہ کردیا، برطانوی تو ہو گیا۔ کو کا طریق سات کر ایک شرح ہوگی، گورے سیاتی جان برگیائی کی خواص کر رہے ہوئے اور اس دادی میں دست برست گزائی شروع ہوگی، گورے سیاتی جان برگیائی خواص کو کہائی بران کیائے کے لیے سیکھی ہوائی کو خواص کر رہے ہوئے کہا کہ کران سے بوکا خراج وصول کر رہے ہے۔

کے لیے سیکھین آذیار ہے تھے گرا فغانی نیخر برت کی طرح کر کران سے بوکا خراج وصول کر رہے ہے۔

میران برٹس کا فرار: جزل رابرٹس نے ذیدگی میں پہلی بارا پنے سیابیوں کی الشیں اس طرح کر سے بھوں کو دہی تا ہوا کہ میں اس خراج میں کو رہا تھا۔ میا جو کی ور میاس کے ساتھ بھائے میں کامیاب ہو سے میدان بھائی میں کہائی دیا ہوں کی ایک میاب ہو سے میدان بھائی میں کہائی دیا ہوں کی ایک میاب ہو سے میابیوں کی ایک حصول و جی تعینات کردیا سات میں دہ مزیک نامی ایک تھی دو جی تعینات کردیا

السب ن ن - (24 د جروب ملد سر پوری ک )

اگریزی فوج کے ثیر پوریس محصورہ وقتے تک ملا مشک عالم اور جزل محمہ جان اپنے مجاہدین کو لے کر
کابل میں داخل ہوگئے۔غلام حیدرخان ج ٹی بھی لوگر کی طرف سے بالا حصار پینے گیااور تخت شاہ میں
موریج بنا لیے، اس طرح شیر پور کے محاصرے میں آجانے کا خطرہ بیدا ہوگیا۔ جزل رابرٹس نے یہ
ماصرہ تو ڈ نے اور مجاہدین کو پسپا کرنے کے لیے ایکی افواج کو حرکت دی اور 13 دم برکو تخت شاہ پر جملہ
کاصرہ تو ڈ نے اور مجاہدین کو پسپا کرنے کے لیے ایکی افواج تخت شاہ کی چوٹی پر قابض ہوگئیں۔ باتی ہا مدہ

علدین بیچیے ہٹ کرسنگ سیاہ کے قلع میں مور چیزن ہو گئے۔ رابرٹس نے انہیں کزور پڑتاد کی کرا پی نام افواج كوجمت كيادر بهارى توب خانے كى مردسے عابدين كومنتشركركاس مقام يرجى تبند كرايا۔ رطانو كانواج في كوه آسائي برموري بناليهابان كى يوزيش بهي متحكم بوكري تلي . عبدالله اورز ہرہ کا قصبہ: میدان جنگ کےان قصوں کے ساتھ ساتھ شہریوں کی زندگی میں بھی بجیب <u> بجب داستا نیں جنم کے دہی تھیں</u> جن میں سے ہرایک آب زرے لکھنے کے قابل ہے۔ کائل کا ایک محلہ عاشقان وعارفان كے نام سے آباد تھاجس كے لوگ بهاورى يس برى شربت ركھتے تھے۔اى محلے يس عبدالله عاشقال نامی ایک خوبرواورد لیرنوجوان رہتا تھا۔اس کی نسبت اینے بمسایے کی لڑکی زہرہ ہے لمر بھی تھی۔ 13 وممبر کوعصر کے وقت جب کہ کا بل کے باہر برطانوی افواج اور جاہدین کے درمیان گھسان کی جنگ ہورہی تھی،ان کے نکاح کی رسم بڑی سادگی سے انجام یا گئی تقریب نکاح ٹس زیادہ لوگنیں تھے، کیوں کہ محلے کے اکثر جوان جہاد کے لیے جا میکے تھے۔ شام کومقای رسم کےمطابق اس ک ال نے بیٹے کی ایک انگلی پرمہندی لگادی۔ بداس بات کی علامت تھی کر آج بی سہا گ رات ہے۔ ن بترات میں جب دولہا پہلی بارا بن نئ نو بلی دولہن کے پاس کمیا تواس دفت تک کوہ سائی پر برطانوی فن کے قضے اور بجاہدین کی بسیائی کی خبر کابل میں پھیل چکی تھی۔ ہرغیرت مندمسلمان خاتون کی طرح زہرہ بھی یدس کرنہایت مضطرب تھی، اوراس بے چینی نے شادی خاند آبادی کی خوشیوں کو بے حیثیت كرديا تفا\_ چنانچيزندگي كى اس يادگار ملاقات كيآغاز جى ميں دلهن نے دولها سے كها: " كسى عجيب بات ب كر محلے كے سب جوان فركليوں سے جہاد كے ليے گئے ہوئے ہيں اور عبداللہ كجلہ عردى ميں ہے۔" . عبداللہ نے بیسنا تو تڑپ کربسر سے اٹھ گیا اور بولا: '' بچ کہتی ہو، اس وقت مجھے یہال نہیں، میدان جنگ میں بونا چاہیے۔ زہرہ ! میں جار ہابوں۔ اگر واپس ندلونا توا گلے جہان میں بی تم سے طاقات ادگی۔'' بیر کہ کراس نے تکوار کرے اٹکائی، بندوق تھا می اورمحاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔

میماش گون کی بستی کے بارب رہے والے ہیں: عبداللہ کی طرح اور بھی بہت سے نوجوان سے جو بال سے جو بال سے بھائی کی خبرس کر راتوں رات ماذکی طرف چل دیے تھے۔ اگلے دن 14 دیمبر کو بی اسی الی سیکر دوں افراد مجاہدین میں عثان خان صافی اوراس کا الیے سیکر دوں افراد مجاہدین میں عثان خان صافی اوراس کا الیے سیکر شاہ خان بھی تھے جو اپنے تھیلے کی قیادت کررہے تھے۔ ان بھائیوں کی ایمان داری اورد لیری کی تھے مشہور تھے۔ برطانوی ایجنوں نے جنگ سے قبل عثان خان کو محاذے واپس چلے جانے کے کے تھے مشہور تھے۔ برطانوی ایجنوں نے جنگ سے قبل عثان خان کو محاذے واپس چلے جانے کے میں ان بھائیوں

اس دن کابل کے پہاڑوں میں جرائت و جریمت کی ایک ٹی داستان کھی گئے۔ کہاہدین کے کتفول کے پشتے لگا دیے۔
اس دن کابل کے پہاڑوں میں جرائت و جریمت کی ایک ٹی داستان کھی گئے۔ کہاہدین کے مختلف گرور
رشک برنتے پرچوں کے ساتھ برطانوی افواج پر جیلے کررہ ہے ہتے۔ کابل کی چار مو با پردہ خواتین
بہاڑی راستوں پر دوڑ دوڑ کر کہاہدین کی مد کررہ ہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں پائی کی جھاگیں اور بغل
میں روٹیوں کی پوللیاں تھیں، گولیوں اور گولوں کی بارش میں دہ جان تھیلی پر رکھ کر ہزاروں کہاہدین کو بیانی، خوراک اور مرہم پڑی کاسامان مہیا کروہی تھیں۔ ان میں سے 83 خواتین اس معرے میں شہیر
ہوکی اور تو م کوتر بانی کا نہ بھولے والاسیق دے گئیں۔

اس دست بدست از انی بین انگریز دن کی لاشین کووسائی کی چوٹی سے بول گرتی نظرا آرہی تھیں جیسے بہاڑی تو دہ تھکتے کے بعد بلندی سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔جلد ہی برطانو کی افواج موریح چھوڑ کر بھاگ لکلیں۔

یے دورجا کرجزل دابرٹس نے اپنی فون کو دوبارہ منظم کیاا درا پے مور بے واپس لینے کی سرتو ڈکوشش مروع کردی۔ برطانوی توپ خانے نے جاہدین کے مور چوں کو گولہ باری کی ذو پر رکھ لیا۔ بید کی کو عثان خان صافی خود شمشر بر ہو ہونت کر برطانوی توپ خانے کی طرف دوڑ پڑا، اس کے دلیر ساتھ جی اس کے چیجے پیچے یلخار کرتے ہوئے آ رہے تھے، عثان خان کے ساتھ بی انہوں نے بھی توپ خانے پر حملہ کردیا۔ عثان خان خودگولہ باری کی زویس آ کرزین پر گر پڑا گر بجاہدین کا حملہ جاری ما اور انہوں نے انگر بردوں سے توپ خانہ چھین کرار ہونے پر مجبور کردیا۔ اس دوران کا بل کے شال سے آنے والے بجاہد دستوں نے تھے۔ سان کی جنگ کے بعد پیش تدی کر کے سیاہ سنگ اور کوہ فیرفانہ کے مور چوں پر بھی تینہ کرلیا۔ جنگ کے اختام پر تمام پہاڑی تلے اور مور بے انگر بردوں سے پاک مور چوں پر بھی تینہ کرلیا۔ جنگ کے اختام پر تمام پہاڑی تلے اور مور بے انگر بردوں سے پاک مور چوں پر بھی تینہ کرلیا۔ جنگ کے اختام پر تمام پہاڑی تلے اور مور بے انگر بردوں سے پاک مور چوں پر بھی تینہ کرلیا۔ جنگ کے اختام پر تمام پہاڑی تلے علی محصور ہوگیا تھا۔

شام کوشہیدوں کے جنازے کابل اورنوائی ویہاتوں میں لائے جارہے تھے اورلوگ نہایت عقیدت سے ان کا استعبال کردہ تھے۔ان میں عبداللہ کا جنازہ بھی تھا جو محلہ عاشقان میں لایا گیا، یوڑی مال نے اپنے شہید بیٹے کی لاش کودیکھاتو آ تھھول سے آنسو بہہ کر تھر یوں بھرے چہرے کو تر کرنے گائے۔ تب ذہرہ اپنے وفا دارشو ہر کے آخری دیدار کے لیے آگے بڑھی۔ اِس کی مہندی گی انگی کو بوسد یا،اور بولی:''مال!مترو، جب تک میں زیرہ ہول عبداللہ کی جگہ میں تیرا بیٹا بن کر دہول گا۔'' ورمول گا۔'' دہرہ اِس دن بحد عبداللہ کی جگہ میں تیرا بیٹا بن کر دہول گا۔'' دہرہ اِس دن کے بعد عبداللہ کے لقب سے مشہور ہوگئی۔ قوم کی سے بیٹی جب تک زیرہ وبی کابل میں

اے مثالی احر ام حاصل رہا۔ کابل کی بڑی بوڑھیاں آج بھی زہرہ اور عبداللہ کی واستان ستاتے ہوئے آب دیدہ ہوجاتی ہیں۔

343

انخلاء کا فیصلہ: 14 و تمبر 1879ء کی جنگ نے انگریزوں کے پیچکے تیمزادیے تھے، جزل رابرٹس پہلی فرصت بیں اُنفانستان سے نگلنے کا فیصلہ کر چکا تھا گراس سے آبل وہ اپنے راستے کو تفوظ بنانا چاہتا تھا جس کے لیے مزید متحکم پوزیشن، بیرونی کمک یا مجاہد بن سے کوئی معاہدہ ناگزیرتھا۔ ادھر شہرکا بل پر مجاہدین کا تبنہ کمل ہو چکا تھا۔ ملادین محمر عرف مشک عالم کوکائل کا عبوری حاکم مان لیا گیا تھا۔ اس شہر میں اب غدارانِ ملت کے لیے زمین شک ہوگئ تھی۔ سروار محمد سن خان بن دوست محمد خان اور سروار عبواللہ خان بن سلطان احمد خان اچن عبر تناک انجام سے بیخ نے لیے غرنی کی طرف بھاگ گئے تھے۔ البیت سروار باشم خان اور ادعم فداروں نے سروار ایوب خان کو بچ میں ڈال کر معانی ما نگ کی اور آئندہ مجاہدین کا اماتہ دو میا۔

ایک ہفتے تک مجاہدین اور انگریز لاشوں کی تدفین ، زخمیوں کےعلاج معالیجے اوری جنگ کی منصوبہ بندی یں مصروف رہے۔اس دوران انگریز ول کا جاسوس سردار دلی محمداینے آ دمیوں کے ذریعے جزل رابرٹس کو عجابرین کے حالات اورمشاورت سے آگاہ کرتارہا۔ بجابدین کی مجلس شوری نے براہِ راست قلعہ شیر پوریر بڑے حملے کی تر تیب طے کرلی فیصلہ بیہ واکٹواہدین عموی حملے کے لیے تیار ہوجا عمیں میمین وقت پرکوہ سائی يرآ گ جلائي جائے گي جيرد کيھتے تي تمام اطراف سے جاہدين كردستے قلع يردها دابول ديں۔ شر پور قلعے برحملہ: 23 دمبر کی شب کائل کے گردونواح میں مورچہ زن مجاہدین نے کووسائی کی جوٹی پربڑے بڑے الا دَروش ہوتے ویکھے اور قلع پر حملے کے لیے بیش قدی شروع کردی۔ جزل را برٹس جو حلے کے فیصلے سے پیشکی آگاہ تھا، مدافعت کے لیے پوری تیاری کر چکا تھا۔ مجاہدین جول بی برطانوی توپوں کی زد پرآئے ان کی لاشوں پر لاشیں گرنے لگیں۔ تاہم ان کی جرائت مندانہ پیش قدمی جاری ر ای سینکڑوں شہداء اور ان گنت زخیول کے خون کا غذر انددیتے ہوئے وہ آخر کا رثیر پور کی نصیل کے ینچ بی گئے۔ یہاں دہ تو یوں کی ز دیس نہیں آ سکتے تھے، تا ہم فرنگیوں کا رائفل اسکواڈ اب فصیل کے خفیہ مورچوں ہے ان پر گولیوں کی بارش کررہا تھااور مجاہدین کھلے میدان میں 21فٹ بلند فسیل پر چڑھنے کی سرتو راکوشش کررہے تھے۔ بیہ ہولناک جنگ اگلے دن شام تک جاری ربی شیر بوری نفسیل کے سلمنے عابدین کی لاشوں کے انیارلگ گئے۔ اس موقع پر بچاہدین کے دواہم مرداروں محمر شاہ سرخانی اور بادشاہ خان سرخانی نے من مانی کرتے

تاريخ افغانستان: جلدِادّ ل

ہوئے اپنے زیرِ کمان مجاہدین کو پسپائی کا تھم دے دیا حالانکہ بھی اعلیٰ تیا دت مزید حملوں کے لیے کر بستہ تھی اور ممکن تھا کہ مجاہدین نصیل پر چڑھ جاتے۔ان دونوں کمانڈروں کے پیچھے ہٹنے سے مجاہدین کی پوزیش مزید کمزور ہوگئ اور آخر کا رمجاہدین کوشیر پور کا محاصرہ ترک کرکے والیس آتا پڑا۔

توجہ برکی یہ بیپائی اس نیت سے تھی کہ ایک توت کومنظم کر کے دوبارہ بڑا حملہ کیا جائے گا گراس کی نوبت نہ آسکی۔ 24 دمبر کا دن آگریزوں کے لیے نہایت پُر مسرت تھا'' میجر جان راس' ایک ڈویژن بازہ دم نوج لے کرٹیر پور کے مصورین کی مدد کے لیے بھتے گیا تھا۔ اس نے پہلاکا م بیکیا کہ اس دن قلعہ شر پور کے آس پاس ان تمام بستیوں اور عمارتوں کو نیست و نا بود کردیا جو قلع پر مجاہدین کے دوبارہ حملے شیر پور کے آس پاس ان تمام دے کتی تھیں۔

غزنی میں خانہ جنگی: ادھرانگریزوں کا ایک اور جاسوں کرتل ولی اللہ خان غزنی اور گردونواح میں خانہ

اريخ افغانستان: جلد إوّل انفاد ہواں باب جَمَّ اکو ہوا دے کر انگریزوں کے لیے فضا سازگارینار ہا تھا۔اس کی شعلہ نوائی نے پختون، تا جک اور بزارہ کوایک دوسرے کےخون کا بیاسا بنادیا تھا۔ چندون پہلے تک غزنی میں بھی انگریزوں کے خلاف ہرے جاری تھے مگراب قبائلی مردار انگریز دل کو بھول کرآئیں میں لڑنے مرنے پر تیار تھے۔ نلا مشک الم بدافسوس ناك خرسنة اى فورا كائل سے غزنى پنچاور خاند جنگى كى اس آگ كوبڑى مشكل سے بجايا۔ انگریزوں کی پیش بندیاں: نیامیسوی سال 1880 ماس حال بین شروع ہوا کہ انگریز قلعہ شیر پورے علاده کابل کے کی مرکزی راستوں پر قابض تھے جکہ مجاہدین ایمی تک دوبارہ کی بڑے حلے کی تیاری نہیں کر سکے ہتھے۔ جزل محمد جان خان اور میر غلام قاور خان جیسے دہنما قبائل سے تازہ دم افراد تیار کرنے کے لے اپنے علاقوں کولوٹ چکے تھے۔ کو ہتان ، نیخ شیر غور بند اور کو ہدامن کے مجاہدین کی بڑی تعداد 23 دىمرى لزان ميں شہيد موكئ تنى اس ليے از سرنوا فرادى قوت كوتى كرنا تاكز يرتفار جنگ كى اس عارضى بندش كدوران جزل رابرنس تيزى سے ابنى افواج كوايك جكه جع كرد ہا تقا۔ وه باہدين كي آينده متو تع حملوں ے پہلے پہلے تمام انگریزسیا ہوں کو کابل سے جلال آباد جانے والی شاہراہ پراس طرح منظم کرنا چاہتا تھا کہ بجاہدین انہیں محصور نہ کر سکیس اور وہ تمام برطانوی سیاہ کے ساتھ بحفاظت پشاور بیٹی جائے اور اس دوران اگر مجاہدین میں چھوٹ پڑ جائے تو کائل پردوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی جاسکے۔

جزل اسٹوارٹ قندھار سے کا بل تک: انگریز اس ونت قندھاراورغز نی بیں بھی خاصی تعداد میں مرجود تھے۔جزل رابرٹس نے قندھار کے جزل اسٹوارٹ کوفوج کے ایک بڑے ھے کے ساتھ کا بل يَنْجِي كا تكم ديا\_ جزل استوارث ايك بريكي فوج اور 12 توبول كے ساتھ كائل كى طرف بڑھنے لگا۔ بيد د کھ کر تبائل کے جھاپ مار مجاہدین کے گروہ حرکت میں آگئے۔غزنی چینینے تک وہ دونوں طرف سے برطانوی فوج کی خوراک درسدکولو شخ رے مرنی کے قریب احدثیل کے میدان میں مجاہدین کا ایک گردہ دوتو پیس لے کر انگریزوں پر حملہ آور ہوگیا۔12 تو پول کا دو چھوٹی اور پرانی تو پول سے مقابلہ کرنا ایک الی عجیب وغریب جرأت تھی کہ خود انگریز مورخ اس پر آفرین کہدا کھے۔ بیتمام عابدین اس میدان میں حیرت انگیز بہاوری کے ساتھ الڑتے دے۔ انگریز خاصا نقصان اُٹھانے کے بعد محض اپنی 12 تو پول كى اندھادھندگولد بارى كے ذريعے خودكومكمل تبابى سے محفوظ ركھ سكے۔

22 إلى يل كوجز ل استوارث الكل باقى مائده فوج كساته مبشكل غزنى يبنيخ بس كامياب موسكا اورجزل البركس كور قعه جميجاكروه كاللي ينتيخ ش اس كى مدوكر ، ساس بيغام كے بعدوه كالل كى طرف برصے لگا۔ جزل رابرٹس نے فور أمیجر جان راس کی قیادت ٹیں ایک فوج اس کی مدد کے لیے روانہ کر دی مگر 25

ا پریل کو جہارآ ساب میں محمد <sup>حس</sup>ن خان **اوگری نے ا**س فوج کو گھیرلیا اور کممل طور پر روندڈ الا \_ادھر جزل ر استوارے کو توپ در دک محرومیں مجاہدین نے مزید حملوں کا نشانہ بنایا۔ الغرض جزل استوار ب شدید نتصان اُنھانے کے بعد کائل بی سکا۔ جزل دابرٹس کو بہر حال اس کی آمہ سے مزید تقویت لی۔ شریور کے قلع میں دہ خود کو تھونا تصور کر رہا تھا۔اے میر بھی تو قع تھی کہ ضرورت پڑنے پراسے پٹاور ےایک ڈویز ن مریدفون ل کتی ہے۔

. جنگ بندی کا اعلان: جزل رابرٹس کواب کھھر سے لیے پُرسکون ماحول میسر آسمیا تھا تاہم وہ جاناتھا کہ بچر ہی ہوجائے انگریز توت بازوے أفغانوں كوسر عول نہيں كرسكيں مے چنانچرايك بار پر اس نے برطانوی حکومت کے زیر سامیر کی گئی آنفان حکومت کی تشکیل برکام شروع کردیا۔ یہ تجویر ہندوستان اور وہاں سے لندن بھیجے دی گئ تھی اور اسے منظور کرلیا گیا تھا۔ اب اس تجویز پر بڑی مکاری ہے مرحلہ وارتمل شروع ہوا۔

بہلے أنغانستان میں انگریزوں کی جانب سے بیاعلان ہوا کہوہ أنغانستان سے نگلنے کے لیے تیار ہیں اور جنگ برگزنہیں چاہتے۔ اُفغان عوام جے چاہیں اپنا حکران منتخب کرلیں۔اس اعلان کا خاطر خواد اڑ موا عجارين جوايك فيعلم كن جنك كى تيارى كروب تصملمكن مو كي كدا تكريزول في كلست تسليم كل ے۔ چنانچانہوں نے بھی عارضی طور پر جنگ بندی کردی اور نے حاکم کے انتخاب میں ولچیں لینے لگے۔ نی حکومت کی تشکیل کے لیے جرگہ: اگریز جانے تھے کہ برجادد ہما اگر چدمیدان جنگ میں لئے پا م این مرانین انقال افتد ار کے مراحل کے دوران باہم از اکر کر در کیا جاسکتا ہے۔ان میں سے پچھ مند اقتدار کے لائج میں برطانیہ کی سرپری تبول کرنے برآبادہ ہوجا میں مے اور کچھ آپس میں اُلچھ کر ا پن طانت کھودیں گے۔

كريم صے بعد الكريزول في خزني من ايك عموى جركه بلايا تا كه أفغان عوام كوية تاثر ويا جائے كه انگریزان کی مرضی کی حکومت تشکیل دینے میں شجیدہ بیں مگریہ جرگہ جان ہو چھ کر شدید سردی اور بر نباری کے موسم میں بلایا گیاجس میں دور دراز کے قبائلی سروار اور مائد غزنی نہیں پہنچ کتے تھے۔ چنانچا ال جرمے میں ملک بھر سے صرف 189 نمایندے شریک ہوسکے۔اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا حمیا کہ اُ نغانستان کا آیندہ حکمران سابق بادشاہ شرعلی خان کی اولا دے ہونا چاہیے۔ رہی یہ بات کہوہ کون مخص ہو؟ اس پرانفاق نہ ہوسکا۔خود انگریز سیاست دان اپنے قیدی یعقوب علی خان کو دوبارہ اُفغانستان پر مىللەكرناچائىتە تىھىجومادى 1879ء سے اكتوبر 1879ء تىك أفغانستان كاحكمران رہاتھا۔

ارخ انفانستان: جلدِاوّل عبد الرحمن خان كاظهوراور "اعلان جهاد": اى دوران جبكه مُلّا مشك عالم، جزل جان محمر خان ادرمير اثفاد ہواں باب نلام قادر غرفی کابل اورغور بند کے علاقول میں مجاہدین کو ازمر تومظم کرد ہے تھے برات کے وام بھی

الكريزول كے خلاف كھڑ ہے ہو گئے۔ان كا جوتى وخروتى و كيد كرسردار تحد ايوب خان نے مجى الكريزوں ے جباد کا اعلان کرویا تا ہم وہ حملے سے پہلے متظر تھا کہ کابل ٹس کیا ہوتا ہے؟ اور وہاں انگریزوں اور

عادین کے درمیان کشکش کا نتیجہ کیا نکا ہے؟ ابھی سردار محمد ایوب خان اس شش وق میں تھا کہ اُفغانستان

ب ان برایک زیرک سیاست دان ظاہر ہوااور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک کی سیاست پر چھا گیا۔ بيسر دارعبدالرحن خان تھا۔امير دوست محمد خان كا يوتا ،سر دارمحمد انضل خان كا بيٹا۔وہ برسوں سے روس

میں جلاولتی کی زندگی گز ارر ہاتھا۔ آفغانستان کی سیاست سے اس کا کوئی واسط نہیں تھا۔ روس کی پناہ میں اس کی زندگی نہایت تنگ دی سے گز رر ہی تھی مگروہ ایک شاطر سیاست دان کا ذہن لے کر پیدا ہوا تھا۔

رموز حکومت سے خوب واقف تھااور سیاس جوڑتوڑ کا ملکہ اس کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔اس نے محسوس کیا کہ اُفغانستان میں حصولِ اقتدار کے لیے اس سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ چنا نچے حکومت روس کی

اجازت سے مارچ 1880ء میں وہ دریائے آموعبور کرکے افغانستان میں داخل ہوا۔اس کے ساتھ صرف ایک سو گھر سوار ستھے اور جیب خالی تھی۔ ما دروطن میں قدم رکھتے ہی اس نے میر مشہور کر دیا کہوہ

الكريزون سے كرلينے اوراية آباد اجداد كى دراثت بازياب كرائے آيا ہے۔ اس نے اعلانِ جہاد کیا تو و کیھتے ہی و کیھتے لوگ اس کے گروجع ہونے گئے۔اس وقت تک ثالی

اُنفانستان کے بمائد میں انگریزوں ہے جہاد کے بارے میں کوئی گرم جوثی نہیں پائی جار بی تھی۔امراء ادر مردار مخاط انداز اختیار کے ہوئے تھے مگر عوام تہدول سے چاہتے تھے کہ آزاد کی وطن کی اس تحريك مين پناحصه ذالين \_

عبدالرحمن خان کی مقبولیت: عبدالرحن خان نے شالی آفغانستان کی اس صورت حال ہے پورا پورا فاكره أفهايا\_اس كے ماتھاس كے حسب ونسب كائجى ايك خاص اثر پرر با تعاچنانچ جب اس نے جہاد کا علان کیا تو ہزاروں رضا کاراس کے پر چم تلے جمع ہو گئے۔ بدخشاں کے والی شبزادہ حسن نے اس کی

تمایت سے انکار کیا توخوداس کے اپنے عوام نے بغاوت کر کے اسے ملک سے بھگادیااورعبدالرحن خان ر ک اطاعت کا اعلان کرتے ہوئے اسے چھ بزارسانی اور تین لا کھروپے نفز فراہم کیے۔اب دوسرے ردار بھی اس سے مرعوب ہونے لگے، میر محر عرخان نے دو ہزار گھر سوار اور ایک ہزار پیادے بیل

کردیے۔ بلخ کے حاکم غلام حیدر خان کو خنگ تھا کہ عبدالرحن خان کی نیت درست نہیں، دہ اس کے

المادبوال إب تاريخ افغانستان: جلداة ل ہوں الطامان جبادے مطمئن ندتھا ، اس نے عبد الرحن کی حمایت میں مہم چلانے والے کی سر داروں کوئل کرادیا اعلان جبادے مطمئن ندتھا ، اس نے عبد الرحن کی حمایت میں مہم چلانے والے کئی سر داروں کوئل کرادیا ہدا بہر سے اللہ ہوں ہے۔ اور بھراس کے ظانے لشکر کشی کی تیاری کی محرخود ملخ کے سیامیوں نے عبدالرحمٰن خان کی حمایت کا اعلان كرديااورغلام حيدرخان كوجان بحيا كرجلاوطن مومايرا-

دودھاری مکوار: عبدالرحن خان کی اس مقبولیتِ عامہ کی خبریں ملک کے دیگر حصول تک پہنچوری تھیں ۔ چونکہ انگریز پیاعلان کریچکے تھے کہ اُفغانستان کے باشمرے جے جا ہیں اپنابادشاہ متخب کرلیں اس لیے ۔ اکثر تیا کلی سردار اورشپروں کے خود مخار حاکم بیرسو پینے گئے کہ آگر عبدالرحمٰن خان کی حکومت پرمشاورت کی جائے تو اکثریت اس پر منفق ہوجائے گی ادر انگریز بھی بغیرلڑے چپ چاپ اُفغانستان جھوڑ دیں مے اس طرح به فیصله به ملک وقوم کی فلاح و مبهود کا سبب موگا۔

ہرات میں کشکر جہاد تیار کرنے والاسر دارمحمہ ابوب خان بھی بہی سوچ رہا تھا۔اس نے انگریز وں پر حملہ شروع کرنے سے پہلے عبدالرحن خان سے خط و کتا بت شروع کی جس میں جہاد کے لیے آ لیس میں اتحاد وا نفاق کی دعوت دی گئی تھی مجمرا پوپ خان کوعبدالرحن خان ہے بڑی تو قعات تھیں کیوں کہ چنر ہا، مل عبدالرحن خان نے اینے پرچم تلے جتنے افرادا کھے کر لیے ستے اس سے پہلے کوئی مجابد تا مرتبا انگریزول کے خلاف اتنی بڑی تعداد میں آدی جمع نہیں کرسکا تھا۔ اس لیے سب کو نقین تھا کہ وہ انگریزوں کے خلاف بڑھ پڑھ کرلڑے گا گرعبدالرحن خان مجاہد نہیں سیاست وان تھا، وہ ایک دورهار کی تكوار تعا- بيك وقت لشكر بجابدين كى حمايت اورائكريزول كى مريرتى كيساتهوا قتذار حاصل كرنا چابتا تما اوراس کے لیے بڑی مہارت سے سے کھیل رہاتھا۔

محرابوب فان کی جانب سے انگریزوں کے ظاف اتحاد کی پیش کش کا اس نے یہ جواب المحوایا: "أكريزے دهمني هي أفغانستان كا فائده نبيں ہے۔ چاہيے كہ ہم اور آپ ل كر برطانيے كے ساتھا كن وسلامتی کی راه اختیار کریں۔'

انگریزوں کی حمایت حاصل کرنے کی چال: عبدالرحن خان نے جوابی خط جان بو جھ کرا ہے رائے ے رواند کیا کہ یا تگریزوں کے ہاتھ لگ جائے۔ جب انگریز حکومت اس خط کے مندرجات سے آگا ہوئی تواسے احساس ہوا کہ اُفغانستان میں عبدالرحن خان بی ''اعتدال پیند''رہنما کا کردارادا کرسکتا ہے چنا نچاس کے بعد آگریز دن اور عبدالرحن خان میں با قاعدہ خط و کتابت شروع ہوگئی۔

لندن کی مرکزی برطانوی گورنمنٹ نے ہند کے نے دائسرائے کویداختیار دے دیا کہ دوعبدالر من فان سے بات چیت کر کے افغانستان کا تضیہ موم سرماسے پہلے اس طرح عل کر لے کہ ایک تو تما ر بنوج بجابدین کی دست و برد سے محفوظ رہے اور والیس مندوستان بنتی جائے اور دوسرے اُنغانستان بن انگریزوں کے لیےزم گوشدر کھنے والی اعتدال پیند حکومت قائم ہوجائے۔

عبدالرحمن خان اور انگریزوں میں مکا تیت: اپریل 1880 میں برطانوی سای نمایندے گریفن کا ایک خطر مردار عبدالرحمٰن خان کو ملاجس میں بیدوضا حت چاہی گئی تھی کدوہ روس سے کیا اراد ہے لے کر اُنفانستان آیا ہے۔عبدالرحمٰن خان نے ابکی کمان میں جمع ہونے والے مرداروں کو یہ خط ستاکر کا اس کا جواب ما نگا تو اکثر مرداروں نے اس تسم کے جوابات ککھ کردیے:

"اے آگریز وا ہمارے ملک ہے نکل جاؤ، در نہ ہم تہمیں نکال پھیکیں مے "

"ذاكرات سے بہلے أفغانستان كو بہنچائے جانے والے نقصانات كا برجانداد أكياجائے۔"

مرعبدالرص خال نے ال تمام جوابات کوچوڈ کرخود نہایت شائستہ اوردوستان انداز میں بیجاب کھوایا:
" محرم دوست! ہم اس ملک میں تا شقند کے حکر ان جزل کا فمان کی اجازت ہے آئے ہیں۔
ادادہ بیہ کہ اپنی قوم کی پراگندہ حالت اور اہم معاملات کو سلجھانے کیلئے کر باندھی جائے اور
کا فین سے مقابلہ کیا جائے۔ اگرا پ فدا کرات کے لیے تیار ہیں تو مورتوں کی ک حیلہ جوئی ترک
کرکے دائش مند نمایندوں کے ذریعے اتحاد کا رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔"

ا کہا ہے کا اضطراب: انگریز دن اور سردار عبدالرحن خان کے درمیان اس خطو کتابت بیس خاصا وقت ضالع اور ہاتھا۔ سردار عبدالرحمن خان تو اپنی ہوشیاری اور ذہائت سے اپنے ماتحت سرداروں اور رضا کاروں کو مطسئن کے ہوئے تھا مگر دیگر صوبوں کے جاہدین جو مختلف رہنماؤں کے گروجم تھے بڑی بے چینی سے انگریز دل پر آخری اخرار کا انتخاار کر دسر تھا وہ تا کہ من کوان کے صفریات مرقابو بانا مشکل ہور ماتھا۔

آخری طرب لگانے کا انتظار کرد ہے تھے اور قائد ین کو ان کے جذبات پر قابو پا بامشکل ہور ہاتھا۔
جول جوں وقت گزرم ہاتھا آگریزوں کی پوزیش مضبوط اور مجاہدین کی کمزور ہوتی جاری تھی۔ ہرات بیس کرداد ایو ہے جا جات ان سیس کے شکر میں اضطراب کا بینا کم تھا کہ روز اند سرداد سے پوچھاجا تا: 'دلئکر کب روانہ ہوگا؟''
کرداد الیوب خان جو کہ عبد الرحمن خان سے استحاد کا تمنی اور کا بل وغرنی کے بجاہدین کی حرکت کا منظر تھا،
برکی مشکل بیس پڑگیا تھا۔ اس دور الن اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ سردار شیر علی خان قد مار بیس آگریزوں سے لیکن منصوبہ تو یہ تھا کہ دو ہرات سے قد ماری طرف بڑھ کر جنوبی آفغانستان کو اگریزوں اور غدار ان آخر سے جان کا مصوبہ تو یہ تھا کہ دو ہرات سے قد ماری طرف بڑھ کر جنوبی آفغانستان کو اگریزوں اور غدار ان آخر سے بیاک کر سے گا اور عبد الرحمن خان دیگر بجاہد رہنما ڈن کے ساتھ ل کرکا بل سے اگریزوں کو با ہر نکال دے گا محرعبد الرحمن خان کا ادادہ کچھ واضح نہیں ہور ہا تھا۔ آخر کار ہرات کے سے اگریزوں کو با ہر نکال دے گا گر عبد الرحمن خان کا ادادہ کچھ واضح نہیں ہور ہا تھا۔ آخر کار ہرات کے البارین کی تو ت بردا شت جواب دے گئی۔ انہوں نے سردار ایوب بے سیدسالار جزل فقیر خان کو جو تھرکی

اثفاد بوال باب 350 تارخ افغانستان: جلد إذل ارں، ماں سان ہے۔ ماکیں تقام کر کھڑا تھا، قبل کردیا اور خود اعلانِ جہاد کر کے قند ھارکی طرف یلغار کا فیصلہ کرلیا۔ اب سردارمج اگرميوندين شهيدند بوت و : 20 جولائي كويابدين إسلام كالي تشرقدهارے فاصے فاصلے پرميوز کے بے آب د کمیاہ میدان میں آ کر زکا۔ آ مے جزل بروز اپنی فوج کے ساتھ راستہ رو کے کورا تھا۔ ائر یزون کا پڑاؤ دریا کے کنارے تھااس لیے انہیں بانی کے حصول میں کوئی دشواری نہیں تھی جبر بجاہدین کومجوراا پیے چئیں میدان میں ڈیرے ڈالنے پڑے تھے جہاں پانی ملنا بہت مشکل تھا۔نوش تسمی ہے انبیں اپنے بڑاؤے کچے دور قدیم زبانے کی ایک کار بزل گئی۔مجاہدین نے بڑی محنت سے اس بنوکار ر کو صاف کیا اور بوں اس ش یانی جاری ہوگیا۔ مجاہدین نے سراب ہوکریانی بیا اور جنگ کے لے سربت ہو گئے۔ چید دن تک دونو ک شکر آئے مائے پڑا وُڈ ال کرایک دوسرے کی توت کا انداز وکرتے رہے۔انگریزی فوج کی تعداد 12 ہزارتھی جبکہ ان کے ساتھ ملت فروش اُ ثفانوں کا ایک گردہ بھی ایے سردارشیرعلی خان کی قیادت میں موجود تھا۔وہ جدیدا سلحاور بھاری تو بیوں سے لیس تھے۔ ادحریابدین کی افرادی توت انگریزول کے قریب قریب تقی مگر اسلے کی کی کے لحاظ سے ان کا پلہ كمزور تعا ..... بهركيف وه توت ايماني اورجذبه جهاد سے مرشار تھے۔ انہيں دشمنوں كى تعداد كاخوف تعاند اسلح کی برتری ہے کوئی اندیشہ .....ان کی نفسیاتی برتری کا واضح ثبوت بیتھا کہان کی چھاپہ مارٹولیاں بار بارد خمن کے پڑاؤ پر تندو تیز حملے کر کے اسے عموی جنگ پر برا پیچنتہ کرنے کی کوشش کررہی تھیں۔ جنگ اب جتی جلد شروع ہوتی مجاہدین کے لیے بہتر تھا جبکہ تا خیر کی صورت میں آگریز وں کو کابل سے مک بھی سكتى تقى -انگريز كما غرركومجى غالبان كمك كالتظار قعان كيے ده دم سادھے بيشا تعا-چھے روز مجاہدین کی کمان نے فیصلہ کرلیا کہ کل علی اصبح وقمن پر عمومی حطے کا آغاز کرویا جائے۔ 27

جولائي 1880 م كادن ميوند كے چشيل ميدان ميں عابدين إسلام كوجراً ت ايماني اور سرفروشي كى ايك تى تاری رقم کرتا دیکھ رہا تھا۔ اس تاریخی معرکے کا آغاز طلوع آ فآب کے ساتھ مجاہدین کے طوفانی ضلے ے ہوا۔ ہراروں اُفغان مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ایک ریلے کی طرح صف درصف انگریز نظر کی طرف بڑھنے لگے۔انگریز بھی مقالج کے لیے تیار ہو بچکے تھے۔انہوں نے تو پول کے د مانے کھول دیے۔ جو مجاہدین تو میوں کی زدھ آئے نکل آتے، انہیں انگریزی فوج کا فائزنگ اسکواڈ نٹانے پر لے لیتا ۔ کاہدین تو پوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر متے مگر فائز تک کے جواب کے لیے ان کے

یں پر انی بندوقیں ضرور میں ..... اگریزوں کی جانب سے گولیوں کی بارش ہور ہی تھی جکہ بجاہرین اپنی پڑے دار بندوقوں سے بڑکی احتیاط کے ساتھ ایک ایک اگریز کونشانہ بنار ہے تھے۔

کوں جون مورج بلند ہورہا تھا، اڑائی میں شدت آتی جارہی تھی ..... تیز دھوپ سے بد سنگار خ میدان اور کے کا طرح تپ رہا تھا۔... باد بار دھا دول کے باوجود کوئی کا میابی عاصل تہیں کر سکے تھے بہارگریزی پلٹن اپنے جدیدا سلح کی مدد سے اب تک انہیں دورر کھنے میں کا میاب تھی۔ بجاہدین ہر حلے میں درجنوں شہیدوں اور جیسیوں زخمیوں کو سنجا لتے ہوئے بیٹھے بہنے پر مجبور ہوجاتے .....گراس کے ادبودان کا حصلہ برقر اداوران کی ہمت بلندتھی۔

اس جوش دجذ ہے میں ان غیرت مندخوا تین کا بڑا کردارتھا جوا پے بجابد بھا ئیوں کو غیرت دلا دلا کر آگے بڑھنے پراُ بھار دہی تھیں۔ان میں خاتون طالئ کا نام آئ تک تاریخ اُ فغانستان میں زعرہ ہے جو رہز (جہادی ترانے) پڑھ پڑھ کرلشکر اِسلام میں ایک ٹی روح پھو تک دہی تھی۔ بھی وجہ تھی کہ انگر پز اپنے جدیداسلے، بہتر بی نظم وضیط اور جنگی تو اعدیس مہارت کے باوجود مجاہدین کے تملوں کا سلسلہ نہیں ردک یار ہے تھے۔

من ساب تک اگریزوں کا پلہ بھاری نظر آر ہاتھا۔10 بجے تک پانچ سوئیارین شہیداورساڑھے اٹھ سوسے زائد شدیدزٹی ہو بچکے تنے۔اگریز کمانڈ رمحسوں کرر ہاتھا کہ کچھ دیر تک وہ مجاہدین کوزیادہ سے ذیادہ جانی نقصان پہنچانے کے بعد آ گے بڑھ کر حملہ کرنے کی پوزیشن میں آجائے گا۔

فاتون المالئي كا تران و و پهر تك مجايدين كئي كمانڈر بھى شهيد ہو گئے حيدر خان فكرهارى، مبدانغور خان مشر براتى، بچة و دخان اور محد زبان بارک ذئى جيسے مجابد رہنماؤں كى الشيں مجابدين ك فيرل من بين بحق مجابدين كا ايك پر جم بردار فيرل من بن بحق مجابدين كا ايك پر جم بردار محمل كول كھاكر كراتو خاتون مالئى تيزى سے دوڑكرا كى اور پر چم كوسنجال ليا۔اس نے پر چم اپنے كا عمد مے پر الكاراشعاد ير جم اپنے كا عمد مے پر الكاراشعاد ير حے:

خال بہ ویار لہ وینو لہیمیروم بہ شنگی باغ گل گلاب وشرمویند کہ پہ میوند شہید نہ شوک خدائی یژو لالیہ بی نگل تہ دک ساتھینہ

( ير ان خرار پرخون معثوق كاايماسرخ آل ب جوسر ميزوشاداب باغ كيمرُ ن پيول كوشر منده

کردے۔اگرتم میوند میں شہیدنہ ہوئے تو خدائے ذوالجلال کا تشم بے غیرتی کی زندگی گزارو گے۔) غاتون ملائی کے ان الفاظ نے ندصرف اپنے کمانڈ روں کی الشیں اُٹھانے والے بجاہدین میں ایک ٹی روح پھونک دی بلکہ میا شعار اُفغان ادب کا حصہ بن کر آج تک محاہدین کے ہوگوگر مارے ہیں۔ نئی حکمت عملی: کئی سونجاہدین اور متعدد بہترین کمانڈرول کی شہادت کے بعد مجاہدین کی اعلیٰ قیادت نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کی۔ نائب سالار حفیظ خان نے دھادابو لئے والے مجاہدین کورک جانے کا تھم دیا اور انہیں تا کید کی کہ انگریزوں کی گولیوں کے سامنے سینہ تائے کی بجائے زمین پر لیٹ کر پوزیش لے لیں اور آ گے نہ بردھیں۔ادھر بجاہدین زمین پر لیٹے ،ادھرسر دارمحمد ابوب خان کی قیادت میں عار بزاد سوار باکیس اُٹھائے میدان جنگ سے فرار ہوتے نظر آئے۔ جزل برووڑ نے مجاہدین کو پیش ۔ قدی سے عاجز اور مدافعانہ بوزیش لینے پر مجبور یا یا اور ساتھ ہی سوار فوج کومیدان جنگ سے بھا گتے ہوئے دیکھا تواس نے اینے سیابیوں کو آ مے بڑھ کر پوری قوت سے مجاہدین پرٹوٹ پڑنے کا تھم دیا۔ اب گورے اپنی کمین گا ہول سے نکل کرتیزی سے آ گے بڑھنے گئے۔ بول محسوس ہونا تھا جیسے وہ ایک ہی حلے بیں بچاہدین کی صف کوروند ڈالیں محے گر جوں ہی وہ مجاہدین کی کمبی تال والی بندوتوں کی زدیش آئے، انہیں اپنی رفتار کم کرتا پڑی کیوں کہ بیہاں مجاہدین کا کوئی نشانہ خطانہیں جار ہا تھا۔ پچھودیر تک اگریزوں اور مجاہدین کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ چھریکا یک میدانِ جنگ تحبیر کے فلک شگا نے نعروں ہے گونج اُٹھااورگردوغبار کے مرخولوں نے فضا کوڈ ھانپ لیا۔ آنگریز افسران نے آنکھیں یھاڑ کھاڑ کر دیکھا تو مکا بکارہ گئے۔گرد کے بادلول سے ہزارول شرموار نمودار مورب تھے۔تب انگریزوں کواحساس ہوا کہ وہ مجاہدین کی چال میں بھنس گئے ہیں۔ لشکر اِسلام کے جن گھڑسواروں کو انہوں نے فرار ہوتے دیکھا تھا دہ در حقیقت کئی میل دور جا کرایک وسیع دائرے میں پھیل گئے تھے ادر اب گیرانگ کرتے ہوئے آگے بڑھ دے تھے۔

برطانید کی عبرت ناک شکست: دیکھتے تی دیکھتے گھڑسوار مجاہدین انگریزوں پر جھیٹ پڑے۔اب دست بدست الزائی شروع ہوئی مینکینوں اور خنجروں کے وار بجلیوں کی طرح جیکئے گے اور خون کے دھارے ازار کرایک صدی قبل کی جنگوں کا منظریش کرنے لگے۔

انگریز بلنن اس حالت بیس بھی این معروف قو اعداد رنظم وضیط کے ساتھ از رہی تھی اس لیے جنگ کا فیعلہ جلد نہ ہوسکا۔ لڑائی سورج ڈھلنے تک جاری رہی۔ بہر کیف سہ پہر تک مجاہدین کا بلدواضح طور پر مجاری ہوگیا۔ انگریزوں کی پیشہ درانہ مہارت مجاہدین کے جذبہ جہاد کے سامنے دم تو داگئی۔ انگریزوں نے اب تک

انفاد ہواں باب رب در بارا ملح کے بل بوتے پر مجاہدین کوشرید نقصان پہنچایا تھا گر دو بدد مقالبے میں ان کی تقیینیں اور تواریں دور ہوں۔ علدین کے سامنے نیٹھبر سکیل ۔ انگریزول نے راہ فراراختیار کرنے ہی میں عافیت جانی اور جس کا جدھر زُرخ چہہے۔ ناما گ کمزا ہوا۔ تا ہم مجاہدین نے فئے تکلنے کا راستہ نددیا اور فرار ہونے والوں پر تی آز مائی جاری رکھی۔ ارہ بزارانگریزوں میں سے گیارہ بزار چارسومیوند کے میدان میں ڈھیر ہوگئے۔ صرف 600) فرادزندہ نج نظني بن كامياب بو كئے يه كوروں نے ايك باغ من بناه ل مركج و ير بعد تعاقب كرنے والے باہدين ان ک تلاش میں بہال بینے گئے اور کسی رعایت کے بغیران سب کوموت کے گھاٹ اُ تاردیا۔

مورخ مرزالیقوب علی خوافی نے لکھا ہے کہ 12 ہزار انگریزوں میں سے مرف 25 افراوزندہ ج ع تھے۔ایک دوسری روایت کےمطابق یہ 25انگریز بھی اس لیے فائے گئے تھے کہوہ میدان جنگ یں اُفغانوں جیسا حلیہ بنا کر اور مقامی لباس پہن کر آئے تھے۔ نیز جب وہ فرار ہوئے تو غدار اُفغان مردارشر علی خان ان کے ساتھ تھا۔ اس نے خفید راستوں سے گزار کر انہیں قندھار بہنیادیا۔ انہی طرورین کے ذریعے قندھار بیں تعینات انگریز افسر جزل پرائمروز کو برطانوی فوج کی عبرت ناک فكست كى خرىلى - چونكداس ونت مواصلات كافظام وجوديش آجكا تماساس كي كائل سے بي خرفور ألندن بن گئىجس سے برطانوى حكومت ميں ايك تهلكر يح كميا اور فورى طور يرافواج كوافغانستان سے فكالئے كا نِعلد كرليا كميا ـ گويا برطانيه نے عملاً اپني كلست تسليم كرلي \_

مردارعبدالرحمن خان كا اعلانِ بادشا بت: انگريزوں كو تكست دينے بين سردار ايوب خان ك تیادت میں از نے والے بچاہدین نے کلیدی کردار اداکیا تھااس لیے وہ بجاطور پر آفغانستان کے سنتقبل کا فیلے کرنے کے بجاز تھے گراس وقت کا بل میں سروارعبدالرحن خان کے ظبوراور اگریزول کے لیے ال كے دوستاندرويے نے اتنى بڑى تاریخی فتق كے ثمرات كوبڑى حدتک بے مڑہ كرديا۔

معركة ميوند 27 جولائي 1880 وكوارا كي تفا-اس مصرف ايك دن ببل مردارعبدالرحن خان نے ایک لاکھ مجاہدین کی حمایت کے ساتھ چہار ریکار میں اینی بادشاہت کا اعلان کردیا تھا۔ اب المريزول كوايك طرف توميونديس سردارابوب خان كى قيادت ميں جمع ہونے والے بجام ين كے تقد هار برتبض كاخطره لاحق تقااوردومرى طرف مردارعبدالرحن سے بينوف تھا كداگرده ايك لا كھ مجاہدين كے القائل يريز هدور اتوا يردكنا نامكن مولا-

افریزوں کی مردار عبدالرحمن سے ساز باز:ان حالات میں انگریزوں نے نہایت ہوشاری کے القرار دارعبدالرحن کواعمّا دی**س لینے کی کوشش کی۔ چ**ونکہ سر دارعبدالرحمن خود جہاد کے لیے کٹلص نہ تھا بلکہ

تارخ انغانستان: علدادّ ل الله بن كانة بزے جم غفر ك ذريع اقتدار حاصل كرنا چاہتا تھااس ليے وہ پہلے سائگر يزول عليا ے لیے زم گوشدر کھتا تھا۔ تیجہ بدلکا کہ انگریزوں اور مردار عبدالرحمن کے درمیان بد طے پا کمیا کہ انگر بر کا بل کوسردارعبدالرمن کے حوالے کر کے اسے اُفغانستان کا حکمران تسلیم کرلیں مے جبکہ سردارعبدالرحن انہیں کمل حفاظت کے ساتھ قدھار، غزنی اور کائل سے نکال کرپشاور پہنچائے گا۔ صرف یمی نہیں بلکہ ائریزوں نے بیدد کھے کر کر مردار عبدالرحن اقتدار کی خاطران سے برطرح کی سازباز پر آبادہ ہے،اس ہے معاہدہ گند مک کی چند ذلت آمیز شرا کطابھی منظور کروالیں۔

معاہدہ گند کے می 1879ء میں شاہ اُفغانستان امیر لیقو ب علی خان اورانگریزوں کے درمیان ملے یایا تھا جس کے منتیج میں أفغانستان ایٹی خارجہ پالیسی میں انگریزوں کا تالی فرمان بن گیا تھا اور ۔ اُفغانستان کو بیرونی و تیا ہے ملانے والی اہم شاہرا ہیں اُنگریزوں کے تبضے میں چلی می تھی۔انگریزوں نے مردارعبدالرحن سے ایک یار پھراس معاہدے پردستخط لے لیے کہ:

- (۱) حکمران اُنغانستان برطانیه کے سواکسی دوسری حکومت ہے دوستاندر دابط نہیں رکھے گا۔
  - (ب) درہ کولان ، کرم ، پیواڑ اور درہ خیبرانگریزوں کے ہاتھ میں رہیں گے۔
    - (ج) پشین اور بی میں انگریزوں کی چھاؤنیاں برقر ارر ہیں گی۔
  - ۔ (د) قدَرهار کوخود مخار علاقے کی حیثیت سے الگ حکر ان کے ماتحت رکھا جائے گا۔

عبدالرحن خان نے ان تمام شرا کھاکومنظور کرلیا۔اس کے ساتھ رساتھواس نے انگریز وں کا محفوظ انخلا بھی يقين بنايا حالانك يجابدين الن يس مسيم كو أفغانستان سے ذنده واليس جانے وينے كے حق مل نبيس تھے۔ قندهار کا محاذ ،شہرے انگریزوں کا انخلا: أدهر سردار ابوب خان نے میوند کے فاتح عبارین کے ساتھ تندھار کا محاصرہ کرلیا تھااور وہال محصور انگریزی فوج کوجان کے لالے پڑ چکے تھے۔جزل رابرنس نے بدد یکھاتوایک بھاری لشکر لے کرشیر پورسے قندھاررواندہ وگیا۔ سردار عبدالرحمن خان نے اس لشکر ک حفاطت کے لیےا پنامراء ساتھ کردیے تھے اور رائے کے تمام قبائل کو انگریزوں پرکوئی دست درازی نہ کرنے کی تائید کی تھی۔ چنانچے کا بل قند هار شاہراہ جوایک برس سے انگریزوں کے لیے موت کا گڑھ بن مولی تنی اس بار پھولوں کی تنے تابت ہوئی۔

جزل دا بر<sup>ٹس ک</sup>ی دکادٹ کا سامنا کیے بغیرطوفانی رفقار سے سفر کرتا ہوا 28ا**گست** کو قندھار پہنچا ادر سردار الوب خان کے لشکر برٹوٹ پڑا۔ سردار ابوب خان انگریزوں کے اس اچا تک حملے کی تاب ندلاسکا ادر ہوں میوند کا فارتح لشکر قند هارے بیچیے بلنے پر مجبور ہوگیا۔ جنزل رابرٹس اب پورے اطمینان کے ساتھ قندها،

مرى افغانستان: جلداة ل 355 المحاد موان باب م اداغل ہوا۔ اس نے اعلان کیا کہ اب عبدالرحن خان افغانستان کا بادشاہ ہا سے ہم قد هاراس کے نایندوں کے حوالے کریں گئے۔عبدالرحمٰن خان کا تمایندہ عمس الدین خان جزل رابرٹس کے ساتھ کائل ے۔ تدھارآیا تھا۔ انگریزوں نے تقدھارای کے میرد کردیا۔ انگریزاب مطمئن تھے کہ دہ اُنفانستان ہے ورے تحفظ کے ساتھ نگل کتے ہیں ادران کے بعد عبدالرحمٰن خان خود مخارباد شاہ ہوکر بھی طے شدہ معاہدے پر-سے مطابق اپنی سیای تحکمت عملی میں قدم قدم پران کا محتاج ہوگا۔ اُفغانستان آزاد کہلانے کے باوجود ر طانوی حکومت کا تا بع دار ہوگا اور مجاہدین آزاد إسلامی حکومت کے قیام کا خواب پورانہیں کر سکیں ھے۔ عبدالرحمن خان كالل مين: اكست مين انكريزون كا انخلاء شروع موكيا\_ادهرعبدالرحن خان جواب ی جاریکاریس پڑاؤڈا لے ہوا تھا، کابل بھنے گیا۔ کابل کے سادہ نوح عوام جواگریز دل کی داہی کو مردارعبدالرحن كاكارنا مرتصوركرد بع تقے، اس كاستقبال كے ليے أمندا كے عبدالرحن خال نے كالل كے باغ شهر آرا ميں يراؤ والا اس دوران الكريز كمان كے على آفير جزل كريفن اور جزل اسٹوارٹ جوابتی افواج کے ساتھ کائل سے نگل رہے تھے، اس سے الودائی ملاقات کے لیے آئے۔ بعدیس اس مقام پرعبدالرص خان کے حكم سے انگریزوں كے انخلاكى بادگار كے طور پر ایك عمارت "برج شرا آرا" بنائي گئ جس كے كھنڈرات آج بھى انگريزول كى ذلت آميز بسيائى كى يادولاتے ہيں۔ انگریزوں کی بسیائی پر تبصرہ: بید درست ہے کہ 1879ء اور 1880ء کے اس یادگار جہاد کے تمام . ثمرات کومحفوظ نہیں کمیا جاسکا اور عبدالرحن خان کی انگریز دل سے مفاہمت کے باعث اس سے خاطرخواہ فائدہ نداُٹھایا جارکا گر ریجی کم نبیس تھا کہ بے سروسامان مجاہدین نے صرف ایک سال 9 ماہ کی زبردست کارردائیوں سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کوچھٹی کا دودھ یا دولا کردوبارہ اپنے ملک سے بھا گئے پر مجبور كرديا قا\_ يادر بكدييز ماندانكريزول كانتهائى عرون كاقعا\_1841 مى بنبت ابده سلطنت كى

دسمت، افواق کی طافت، دولت وثروت اور صنحتی دسائنسی ترتی کے لحاظ سے بہت آ گے نکل بیکے ہتے۔ دنیا کے ہرمیدان میں وہ فتو حات حاصل کررہے ہتے۔ پورپ میں ان کا ہم پلیکوئی نہ تھا۔ انہیں امریکا اور روس پر برتری حاصل تھی۔ ہندوستان کا ہر گوشدان کے قبضے میں تھا۔ عرب ان کی سیاست کے امیر ہتے اور مجم ان

کا حلقہ بگوش تھا۔ان کی سلطنت ہیں سورج نیڈ و بے کا محاورہ ای دور سے تعلق رکھتا ہے۔اس کے باد جودد نیا کی سرب سے بڑی طاقت مجاہدین کے جذبہ ایمانی کے آگے دوسال بھی نیٹھبر سکی اور آخراس کی سب سے

بڑکار جی یہ بنگئی کر کمی طرح اس کے سپائی آفغانستان سے زندہ سلامت نگل آئیں۔ اگر عبدالرحمن خان کی سپاسی مصلحتیں آڑے نہ آئیں تو یقییٹا مجاہدین ان باتی ماندہ گوروں کو بھی

الفاوجوال بار تاريخ انغانستان: جلداول روں افغانستان کے پہاڑوں میں گاڑدیتے محرعبدالرحن خان نے ایساند ہونے دیا۔اس نے معاہدے رک رمان الريزول كوند صرف محفوظ واست ديد بلكه ان كى خوراك ورسد سے كرسواريول ك جاري تک کا خیال رکھا اور تمام سفری مہولیات مہیا کریں۔ بول موسم سرما سے پہلے بہلے تمام انگریز افواج افغانستان ہے نکل گئیں۔ برطانیہ کے لیے بیہ نظر نہایت عبرت انگیز تھا کہ 60 ہزار انگریزوں میں ہے صرف 30 ہزار کے لگ بھگ والی لوٹ رہے تھے۔ نصف فوج أفغان مجاہدين کے ہاتھول مختلف جنگوں میں ماری جا چکی تھی ۔ یوری دنیا میں انگریز ول کا سر جھک گیا تھا اور بیٹنا بت ہوگیا تھا کہ مسلمان اس تزل وانحطاط کے دور میں بھی دنیا کی بڑی ہے بڑی طافت کوشکست سے دو چار کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ برطانيه کا گھمنڈ ڈوٹ گیا: اس فئست کا برطانوی گورنمنٹ پرکیااٹر پڑا؟ ابنی افواج، ساست، مدر اسلے اور مواصلاتی ذرائع پراس کا محمنٹرٹوٹ گیا۔ برطانیہ کے بڑے دماغوں نے ایک مرص تک اس " تاریخی الیے ' پر خفیق کی اور آخر به فیصله سنایا که آینده مهمی بھی اُفغانستان میں عسکری مداخلت کی کوشش ندی جائے ورندنتائج اس سے زیادہ برے ہول گے۔اس پس منظر میں انگستان کے ساک اُمور کے مابرمسروالنئين فيتحريركيا:

"جمابلِ أفغانستان كى مزاحمت كي شعلول سے واقف جو يكے بيں - يه باصلاحيت الزاكاتومان ہولنا کے ریکستانوں اور دشوار گزار پہاڑوں کواپنے آبائی وطن کی حیثیت سے پیچانتی ہے اور نہایت جانثاری کے ساتھ ان کے دفاع کے لیے لاتی اور مدافعت کرتی ہے۔ اُفٹانوں نے 1842ء اور 1880ء ش مارے ساتھ مقابلہ کیا حالانکہ وہ عسکری علوم اور جدید پداسلیح کی شیکنالو تی سے آگاہ نہیں مگراس کے باد جود وہ مردانہ وار لڑے۔ان جنگوں میں ان کا عظم نظریہ تھا کہ کفار کی ملفار کا مقابلہ كرناجاد ہے۔ چنانچ انہوں في جوال مردى كرماتھ اپنادفاع كيا۔ آج بھى أفغانستان کے طبعی وقدرتی حفاظتی انظامات اتنے ہی خوفناک اور بھیا تک ہیں جیتے ہمیشہ سے تھے۔''

### مآخذاومراجع

🖈 ...... أفغانستان در مسيرتاريخ، ميرغلام محمر غبار 🖈 ..... تاج التواريخ، اميرعبدالرحن خان 💠 ..... مراج التواريخ ،مرزافيض محمر خان

#### انيسوال باب

## امير عبدالرحمن خان كادور

عبدالرحمن خان اُفغانستان کے گزشتہ تھمرانوں کی طرح'''میر'' کا لقب اختیار کر کے تخت کا بل پر براجمان ہوا۔اس کے سامنے کی بڑے مسائل تھے جنہیں حل کرنا ناگزیرتھا۔

1842ء اور 1880ء کی برطانیہ اُنغان جنگوں میں اگر چراستعار کو تکست ہوئی گر مائی واقصادی لحاظ ہے اُنغانستان تباہ و برباد ہوگیا۔ صنعتیں ختم ہوگئیں، تجارت ماند پڑگئی، تعیراتی وتر قیاتی کام رُک گئے، آبادیاں ویران ہونے لگیں، تعلیم سرگرمیاں برائے نام رہ گئیں اور زراعت کی خاک اُڑنے گی۔ اب جبکہ امیر عبدالرحمن نے حکومت سنبھائی تھی، اُنغانستان کی صورت حال نہایت تا گفتہ برتھی۔ نظام کملکت کا ڈھانچ بھر چکا تھا اور اسے نئے سرے سے استوار کرنا، گزشتہ تمام اودار سے زیادہ مشکل تھا اس لیے کہ اب اُنغانستان حقیقتا کمل آزاد تہ تھا۔ اس کے تمام تجارتی راستے اگریزوں کے تبضے میں شے اور ساس کی دور بین ملک بن چکا تھا جواب اور ساس کے تمام تحال کی ماندہ ترین ملک بن چکا تھا جواب کا گرمیت میں بھی کہ رہا تھا۔

ا پر عبدالرحن نے تجارت پر خصوصی توجہ دی اوراس کے لیے شاہرا ہوں کو محفوظ تربنادیا۔ چور کے ایم عبدالرحن نے تجارت پر خصوصی توجہ دی اوراس کے لیے شاہرا ہوں کو محفوظ تربنادیا۔ چور کے لیے گھائی کی سرز امقرر کی گئی اور چوری شدہ مال کی خرید وفروخت کرنے والے تاجروں کی تجارت روک دلائے ایم کا بھو تھا۔ دل امیر کا زعب و دید بداس قدر تھا کہ شارع عام پر کسی کا بٹوہ گرجا تا تو کسی کو اُٹھانے کی جرائت نہ ہوتی۔ تجارت کو اتنا فروغ ہوا کہ اُٹھان تا جرول نے پشاور، کراچی اور مشہد (ایران) میں منڈیاں بنالیں۔

عبدالرص خان کے ابتدائی حالات: اس سے پہلے کہ ہم امیر عبدالرحمٰن خان کے حالات کی مزید تفصیل بیان کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ابتدائی حالات پرایک نظر ڈالتے ہوئے اس کی 1880ء تک کی سرگرمیوں کا خلاصہ بیان کیا جائے تا کہ قارئین کوکسی پہلوسے نشکی شدر ہے۔

امیر عبد الرحن فیان 1844ء بیل افضل خان کے ہاں پیدا ہوا جو کہ اپ و الدامیر دوست محمد خان کی وفات کے ہو طرف سے بلخ کا حاکم تھا۔ وہ افضل خان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ امیر دوست محمد خان کی وفات کے ہو اس کے جانشینوں بیل افتدار کی جنگ چیڑی تو نو جوان عبد الرحمن خان نے اپنے باپ افضل خان کی طرف سے ان گڑا ئیوں میں بھر پور حصہ لیا۔ اس وقت دوست محمد خان کا نامز و جانشین امیر شرعل افغان سا کا محمر ان تھا۔ افضل خان اپنے جیٹے عبد الرحمن خان کے ساتھ اس کے خلاف کا ذا آمائی می مشخول رہا۔ پیر گڑا کیاں 1864ء سے 1867ء سک جاری رہیں۔ اس دوران افضل خان وفات پاگیا اور عبد الرحمن خان اپنے دوسرے بچھاعظم خان کی معیت بیل افتد ار کے لیے سرگرم رہا۔ شروئ شرائ میں اسے بچھ کا میں برقبطہ بھی کر لیا تھا گرا میں کا بیل پر قبطہ بھی کر لیا تھا گرا میں اور 1866ء بیل میں فیصلہ کن شکست دے دی۔

جلا وطنی نے تخت شاہی تک: عبد الرحن خان اس ناکای کے بعد ایک ہے وطن مسافری طرح آربہ قرید گھومتار ہا۔ وزیر ستان میں کچھ عرصہ گزار کرایران چلا گیا اور آخرکا رصحواؤں کو چھا نتا ہوا وسطالینیا کے شہرتا شقند بھٹی گیا۔ روی گورز کا ف مان نے اس کی بدحالی پر ترس کھا کرا سے پناہ دی اوراس کا گزار اوقات کے لئے وظیفہ مقرد کردیا۔ 1879ء میں شرطی خان برطانیہ سے تعلقات بھڑ جانے کے سب کھرا کرا ذخود افتد ارسے سبک دوش ہوگیا۔ اس کے فرار کے بعد اس کا بیٹا لیقو بطی خان تخت نشین ہوا اور حالات کی مزید خرابی کا باعث بن کر آخر کار انگریزوں کے ہاتھوں تخت سے اُتارا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا لیقو بطی خان تخت نشین ہوا اور انگریزوں کے ہاتھوں تخت سے اُتارا گیا۔ اس کے بعد موقع پر عبد الرحمٰن خان اُفغانستان کی حکومت کا اُمیدوار بن کر روس سے کا بل آن پہنچا اور انگریزوں کو موقع پر عبد الرحمٰن خان اُفغانستان کی حکومت کا اُمیدوار بن کر روس سے کا بل آن پہنچا اور انگریزوں کے عبد الرحمٰن خان اُفغانستان کا حکمر ان بن گیا۔ اس کے بعد الرحمٰن خان کی طبیعت میں تندمزاتی اور بدری کوٹ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی جمری ہوئی جمری ہوئی جمری ہوئی گئی جمرا اس کی خور کر بھری ہوئی جمری ہوئی گئی جمرا کی تعربی کوٹ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی جمری ہوئی جمری ہوئی جمری ہوئی جمری ہوئی گئی جمرا کر جمری ہوئی ہوئی جمری جمری ہوئی جمری ہوئی جمری ہوئی جمری ہوئی جمری ہوئی جمری ہوئی جمری ہوئی

برغ انفانتان: طداة ل : بن کے الد کی لاکھ کوششوں کے باوجود قتم نہ ہوئی۔ ایک خود نوشت سوائح حیات' تاج التوارخ ''میں ں نے بیان کیا ہے کہ بھین مل مجھے پر جرس اور شراب چنے کا الزام لگایا گیا جس پر میرے والد نے بی ایک وشری میں بند کردیا اور ایک سال تک قیدر کھا۔ اس واقعے کواس کے معاصر مورخ ایقوب علی

اللي خاص طرح بيان كياس:

، ''مر دارعبدالرحمن لڑکین ٹی بندوق جلانے کی مثق کمیا کرتا تھا۔ایک دن شپر مزاد شریف کے باہر نان بازی کے دوران کہنے لگا: ' پیے نیس بندوق کی گول ہے آ دی مرتا ہے یانیں؟ ' یہ کمر کرایک نلام و بلوا یا اور چند قدم و در کھٹرا کر کے اس پر گولی چلادی۔غلام سر کیا اور عبد الرحمن خان بننے نگا۔ بب اس کے باپ کو بعد جا اتواس نے نالائن بیٹے کوتوپ فانے کی ایک کوٹھڑی میں بند کردیا۔" نوج کی تشکیل نو: عبدالرحمن خان اُمورسیاست کا ماہرتھا اس لیے اس نے اپنے کسی مخالف کومراُ تھانے كا رنى يا اور بهت جلد يور ، ملك پر گرفت مفنوط كرل و وه ايك بخت ميرنتهم تعا- اس نے قديم مکوئ ذ حانج کودنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دینے سے عاجز پایا تواس میں کی تبدیلیاں کیں ادرئے شعبہ جات قائم کے۔ مالیات کا نیا نظام قائم کیا۔ نوج کو نے سرے سے تشکیل دیا اور اس سلسلے یم متعدد توانین بنائے ۔ ملک کے ہرآ ٹھے بالغ افراد میں سے ایک کا فوج میں شامل وہ مالازمی قرار دیا۔ برساق کے لیے ضروری تھا کہ وورُ خصت کے ایام ش اپنا متباول آ دی فوج میں بیسیے۔میدان جنگ میں دینے دھونے والے سپائی کے لیے عبر تناک سزائی لیے کردی محتیں جن عمی سزائے موت مجی ٹال می میدان جنگ می کام آئے والے سیائ کے والدین اور اولاد کے لیے دعیفہ تمرر کیا گیا۔ ایر عبدالرحمن کی کوششوں ہے سیجھ ہی عرصے میں أفغان فوج اتنی مضبوط ہوگئی کہ اس میں مرف راکل ہداروں کی تعداد 60 ہزار تک پہنچ مئی۔ پولیس کے نظام کو بھی جدید خطوط پر استوار کیا گیا مگر چونا۔ امیر مبرالر من خان کی طبیعت میں بختی حد ہے بڑھی ہوئی تھی اس لیے پولیس اور عدلیہ عوام کو انساف مہیا كرنے كى بجائے تخصى اقتدار كے كافظ بنتے چلے گئے۔

عكومت مي عواي نمايندگي، شورائيت اور قباللي شائد وعلام كے اشتراك كا موال عي پيدائيس وا نّ - برنیملدامیرعبدالرتمن خان کے ہاتھ میں تھا۔ تمام بوروکر کی '' دستور العمل حکام د ضباط' ٹائ ایک استايز پرلمل كرتى تقى اور ئىدلىيە" اساس القىتاة " ئاك ايك كتاب پرگمل كى پايندىتى - ملك مىلىم وضيط ۔ أُبِنِيَا ﴾ ثُمُ: وكيا تعاله اس وامان مجى تعاممر بالكل الياجيے كى تبد خانے ميں۔

نامون ؛ نیا نظام ، تشدد کی گرم بازاری: عبدالرتن خان ایک هاگ تکمران کی طرح اپنے نافعین پرزگاه مستسب

تارخ انفانستان: جلیرادل انتخاب انتخاب

کاجال بچھادیا جواس کے فلاف کیے جانے والے ایک ایک افظ کونوٹ کرنے کی کوشش کرنے گئے۔

اس نے بخری کے قدیم نظام کو تبدیل کر کے انگریزوں کے نفیہ اداروں کی طرز پرجاموں کا دستی نظام

قائم کرنے کی کوشش کی .....گر وہ یہ بھول گیا کہ انگریزوں نے نفیہ ادارہ اپنے دشمنوں کے خلاف تشکیل دیا تھا جبکہ عبد الرحمٰن خان کا محکمہ جاسوی اپنے ہی لوگوں پر مسلط ہورہا تھا۔ پھراس میں کام کا کوئی ٹوئر طریق معیار نہیں تھا۔ ہرکی کو جاسوی کے لیے بھرتی کرلیا جاتا تھا۔ خبروں کی تھدیت کے لیے کوئی مؤٹر طریق معیار نہیں تھااس لیے بہت سے لوگ جاسوی کے ذریعے سابقہ دشمنیاں ٹکال رہے تھے اور بے گناہوں کو کھنٹوا کراپئی آئش انتقام کو ٹھنٹوا کر رہے تھے۔

پھنٹوا کراپئی آئش انتقام کو ٹھنٹوا کر رہے تھے۔

جولوگ حکومت کے خلاف کچھ کرنے یا کہنے کے شیعے میں گرفتار کر لیے جاتے انہیں الزامات کی تصدیق ہے جاتے انہیں الزامات کی تصدیق ہے کہ خوش کے خلاف کچھ کرنے یا کہنے کے شیعے میں گرفتار کے مراحل سے گزرتا پڑتا تھا.....
کوئی خوش قسمت ہوتا تو بعد میں بری ہوجاتا ورنہ کال کو تھڑی یا پھائی گھاٹ کی نذر ہوجاتا ..... حکومت کے عمّا ب زدہ لوگ تقریبا ان تمام مظالم کا شکار ہور ہے تھے جن کی داغ بیل انگریزوں نے ڈالی تی مرموں کو مسلسل بیدار رکھنا، لا تھیوں سے بیٹرنا، الٹالؤکادینا، اعضا کو داغنا، ہاتھ پاؤں کاٹ و بنا، شانجوں میں میں میں بات ہوگئ تھی۔

امیر عبدالرحمی خود قاضی کی طرح سزا کیں تجویز کرتا اور مجرموں کو کسی پوچھ گھے کے بغیر بدترین مظالم کا نشانہ بنا کراپنے ذوتی افریت رسانی کو تسکین ویتا۔اس کی ''عدالت'' کا ایک منظر ملاحظہ سیجنے۔

سخت جاڑے کے موسم میں چندافراد مجرموں کی حیثیت سے اس کے سامنے چیش کیے جاتے ایں۔ پیش کارکہتا ہے: ''حضور! بیکوہ دامن کے چور ہیں۔''

امیر کسی سوال دجواب یاغور د نگر کے بغیر فیصلہ صادر کرتا ہے: ''ان میں سے دوکو ذرج کردو، چار کے ہاتھ کا ٹ دو، تین کے کان کا ٹ دو، دو کی آئیسیس کی دو، تین کے پیٹ چیردو۔''

ان كے بعد چنوسز يد مجرم لا ع جاتے ين اور يش كار يكاد كركہتا ہے: " ير محد كاظم كرا دالے كا دكان كے جور بين "

ا میر فورا فیصلہ سڑا تا ہے:'' جن کے گھرول سے چوری شدہ مال برآ مد ہوا ہے، ان کی آسمبس پیوورک ان میں چونا بھر دیا جائے، اس تھانے کے کوتوال کوتل کر دیا جائے۔''

۔ س بدر ، سرر بوج سے ۱۰ ں صابے بے دواوال اول اروپا جائے۔'' ملزموں پرجرم تابت ہونے سے پہلے ڈھائے جانے والی عقوبت بھی آئی تخت ہوتی تقیس کہ اکثر بے فصور

ہر اگ ناکردہ جرائم کا عتراف کر لیتے تھے۔مثلاً مرزاعبدالحکیم خان کو کی الزام میں گرفاد کر کے شکنج کے سامنے رو الما كم إنوده بولا: "مين سي تكليف برداشت نبيل كرسكول كان آب جو جائب قبول كروالين " چنانچاس سايك علین ماکردہ جرم کھوا کرد شخط لے لیے گئے اورا گلے دل آوپ کے منہ سے باعدھ کراڑ او یا گیا۔

--شش کلاہ: امیر عبدالرحمن خان کا تشکیل کردہ ادارہ 'دخشش کلاہ' مجمی عوام وخواص کے لیے بہت برا مذاب تھا۔ یہ ادارہ ایک قتم کا''احتساب بیورو'' تھا جس میں چھ بخت گیرافسران متعین ہتھے۔اس کے زریع احتساب کے نام پرسیای مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔اس ادارے کی دہشت کا یہ عالم . ٹھا کہ اُفغانستان کے بڑے بڑے مگا نکرادرام راہ صرف بیس کرکہان کے خلاف ''مشش کلاہ'' میں تفتیش كا آغاز ہونے والا ہے، ملك چھوڑ كر بجرت كرنے كيے تھے\_

امیر کا تفریکی ذوق : امیرخود جغاکشی بحنتی اور مردانه زعرگی گزارنے کاعادی تھا محلاتی عیش وآرام اور حرم مراک خلوتوں کی بجائے اسے مروانہ وعسکری تھیل اور میلے ٹھیلے ذیادہ پند تھے، اس نے اُفغانستان میں مقای میلول کورداج دیا۔ باز ارول میں قصہ گوئی کی مجالس کی حوصلہ افزائی کی۔ کائل کے میدان اس کے ددر بس گھڑسواری، نیز ہ بازی، بنوث، ششیر زنی اور نشانہ بازی کے مراکز بن گئے تھے مگراس کے ساتھ

ساتھائ کے دوریس غیر شرعی تفریحات مثلاً کورتر بازی، تاج گانے اور سینتی کا رُبحان بھی برجا۔ چودہ گھنٹے کام، اُجرت ہزارلعنت: اس کا خیال تھا کہ ملک کی ترتی کے لیے ملاز میں کوزیادہ ہے زیادہ کام کرنا چاہیے چنا نچداس نے ایک دن اچا تک حکم جاری کردیا کدمرکاری دفاتر میں سورج کی پہلی کرن كماتهكام شروع مواورغروب آفاب يردفاتر بند ،و-اس حكم ك يتيج بي دفاتر توتيره چوده كفظ آباد دہے گلے مگر طاز مین اور موئے ہو گئے تا ہم كى كو بهت ندتھى كددم مارسكا \_آخرامير كے بينے محد عمر كى ر عقیقہ کے موقع پر بھاس کے لگ بھگ افسران نے بہت ڈرتے ڈرتے امیر کی بیگم 'بوبوجان' کی مفارش كے ماتھ ايك درخواست چيش كى جس ميں اپنى مشكلات چيش كر كے عرض كيا كيا كما از مين يمار، لاچاراورزندگی سے بےزار بور ہے ہیں۔اس نیک ساعت میں ان پردم کھا کراوقات کار میں تخفیف کی علئ .....درخواست کے آخر میں 52افسران کے دستخطاتھے۔سب نے خودکو کم ترین،نمک خوار، بندہ، نتے نقیر، جال نثار، خادم، کمینہ دغیرہ لکھ کر دستخط کیے تھے .....گرامیرعبدالرحمٰن نے درخواست ادر نام برهت موسئے یوں جواب دیا: ''تم پراور تنہارے آباء پر ہزار لعنت''

<sup>(ر خ</sup>واست کو یوں مستر دہوتے و کیچر کر چرکی کو کی بارے میں دوبارہ التجا یا عرض دمعروض کی ہمت نے رہی۔ مبرالرتمن کےخلاف مخالفانہ فضا: امیر عبدالرحن حال نے اپنے کسی مخالف کو باتی نہ چھوڑا۔اسے جس 362

تاريخ انغانستان: جلدِادٌ ل ر ذرا بھی شک ہوجاتا کہ دواس کے اقتدار کے لیے نظرہ بن سکتا ہے، دواس کا خاتمہ کرنے میں ابنا پرون اس سے مرب کے میں ہوئی ہے۔ یوری طاقت صرف کردیتا ..... اس کی میے خوتے بدان مجاہدین کے حق میں بھی ظاہر ہوکر رہی ج<sub>ن کی</sub> پروں ہے۔ قربانیوں نے اسے تخت ِشاہی تک ﷺ کے قائل بنایا تھا اور جن کے سامنے پر چم جہاد بلند کر کے اس نے اپنی حمایت کے لیے فضا ہموار کی تھی۔

امرعبدالرمن خان کے برمراقتدارآنے کے دوسرے سال (1881ء میں) میاب سب پرمیاں ہوگئ کہ اس کی یالیسیوں کاعوای اُمنگوں ہے کوئی تعلق ہے نہ اِسلامی روح سے جس کے لیے تحریک جہار بریا ک<sup>6</sup>گئ<sup>ت</sup>ق \_ وه خود پسندی اورخود رائی کاشکار *تکران تفا –*اس کی کوئی کا بینتھی نیمجلس شور کی \_اس <u>کے تعل</u>م تحقی فیلے اور حکومت بی خص حکومت بھی عوام اب اسے ظالم با دشاہ کے لقب سے یا دکرنے <u>لگے تھے۔</u> کائل کے جیل خانے میں اس نے ہزاروں مردوں اور عورتوں کو قید کرر کھا تھا۔ جہادی رہم اسمجھ مے تھے كماس كانعر كاجهاد محض فريب تفاءوه أنكريزول كاقريب ترين حليف باوران س معاهد اورمود بازی کے ذریعے حکران بناہے۔اس کی دوستاندروش کے باعث انگریز ابنی طاقت بحیا کرلے جانے میں کامیاب رہے ہیں اوراس کی انگریز ٹوازی نے ملک کومعاہدوں کی ایسی زیجروں میں جکڑویا ہے جن ہے ملک کی خود مختار حیثیت سخت مجروح مولی ہے۔ چنانچ بجاہد رہنما آستد آستدامیر عبدالرحن کے خلاف آ وازیں بلند کرنے کے ان رہنماؤں میں جزل جان محد خان، ملا مشک عالم، محمد انضل خان وردگ سپد سالار حسین خان، تائب سپرسالارداؤ وشاه، اکبرخان لیری اور محدشاه خان علی پیش بیش متے۔ان کے علاوه أفغانستان كے صوفيائے كرام كاطبقه بحى جوا روحانى "كہلاتا تقا، بحر بور خالفت كرد ہاتھا، محام بى

كاشت كارجوكه ف اضافى فيكسول سے تنگ آ كيے تھے حكومت كے خلاف آماد و بغاوت تھے۔ امیر کے خلاف اس نفرت کا نتیجہ تھا کہ ایک موقع پر مزار شریف کی حدود میں اس پر قا تلانہ ملہ ہوا مگر اس کی زندگی باتی تھی۔ گولی پاس سے گزرگئ۔ امیر کی گرفت اب اور بخت ہونے تھی۔ اے س زیادہ خطرہ جہادی رہنماؤں ہی سے تھا۔ چنانچہ اس نے بڑی تیزی سے ان کے خلاف کارروا کی شرو<sup>ر</sup> كردى - پروپيگنٹر ، كوريع جهادى رہنماؤل كوا يجنث اور سازشي عناصر كے طور پرمشہوركرويا كيا-ان كے ناموں اور القاب كو بگاڑ كرعوام كے ليے مطحكه خيز بناديا گيا۔ جيد عالم دين اور بجابد في سبل الله " لل دین محمد افندی'' کومشک عالم کے لقب سے یا دکیاجا تا تھا۔امیرعبد الرحمٰن کی پر دیپیکٹرامشیزی نے ا<sup>ن کی</sup> كرداركثى كركے انبيں موتى عالم (جو ہامولوى) كے نام مے مشہوركرنے كى كوشش كى - بيالك ات ب کہ ملاصا حب کی خداداد مقبولیت میں کوئی فرق ندآیا اور عوام نے اس ناپاک حکومتی کوشش کونفرت کی نگاا

د کیما۔ اس کے باوجود بہت سے جہاد کی رہنماؤں کے قلاف پر دیگینڈ ااس مدتک کا میاب ہوگیا کردہ عوام کو متحرک کرنے اور عوام ان کے گرد جتع ہونے میں تذبذب کا شکار ہو گئے۔ اس کے فور اُبعد مرکار کے فولاد کی ہاتھ حرکت میں آگئے اور مجاہد لیڈروں کی گرفتاریاں شروع ہوگئیں ..... کچھ ہی عرصے میں گرفتار شدگان کی تعداد تین ہزار تک بھنچ گئی۔ جزل جان محد خان کے خلاف یہ مشہور کر کے کہ وہ انگریزوں کے ساتھ کل کر منصب سپر سالاری کے حصول کی سازش کردہاہے، اسے گرفتار کرلیا گیا اور پھر طور پر قن کر کے وہیں وفتا دیا گیا۔ طور پر قن کر کے وہیں وفتا دیا گیا۔

بزل جان محمہ کے بھائی محمد افضل خان ، اوراس کے ساتھ عصمت اللہ خان ، بہرام خان اور کی لیڈروں کوبھی جیل میں ڈال ویا گیا۔ بجاہدین کا بیانجام و کیھے کر گئی بڑے افقا فی لیڈرازخود ملک سے ہجرت کر گئے جن میں میر بچی خان ، غلام محمد خان ، میروروئیش خان اور فتح محمد خان قابل ذکر ہیں۔

الما مشک عالم کی بے باکی: الما مشک عالم اب تک آفغانستان بی میں ہے۔ امیر عبدالرحن ال کی مقولیت کے باعث ان پر ہاتھ واکرام کے ذریعے اپنا مقولیت کے باعث ان پر ہاتھ واکرام کے ذریعے اپنا مائی بنانے کی کوشش شروع کی اور 1884ء میں ان کے علاقے غزنی میں دریار عام منعقد کر کے انہیں تشریف آدری کی دعوت دی۔ تلاصاحب نے اس دعوت کوشتی سے تھرادیا۔

آخر امیر نے اپنے بھائی شرین دل خان کو ایک دفد کے ساتھ ملاصاحب کو منانے کے لیے بھیجا۔ ملاصاحب نے اب بھی امیر کی جمایت اور در بار میں حاضری سے انکار کیا۔ وجہ پوچھی گئ تو ب باکا نہ انداز میں فر مایا:''وہ تین ہزاراً فغان بزرگ جنہوں نے انگریز کے غلبے کے خلاف جنگ کی تھی اور اسلام کی حرمت کی حفاظت کے لیے سخت قربا میاں دی تھیں، آج کا نمل کے چیل خانے میں قید ہیں اور ان کا سید انجام لوگوں میں مایوی اور وہشت کا سب بن رہا ہے۔اس حالت میں تو میں خود بھی جو کہ اُفغان موام میں سے ایک ہوں، اپنے آپ کو خطرے میں محمول کرتا ہوں۔''

گلامشک کے بیٹے کی تخریک: امیرعبدالرحمن خان نے اس جواب کے بعدانہیں ان کے حال پرچھوڑویا کیوں کہ مُلا مشک عالم ضعف دبیری کی وجہ ہے اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے تھے۔ 2 سال بعد 10 رکتے الاول 1303 ھ (1886ء) میں مُلاصاحب وفات پا گئے۔ ان کے بعدان کے بیٹے عبدالکریم نے امیرعبدالرحمٰن کے خلاف مسلح تحریک مثروع کی مگر سرکاری افواج نے کئی خوں ریز جنگوں کے بعدائ تحریک کوابتدائی میں کچل دیا۔ ہزاروں افراد بے دمجی کے ساتھ آل کردیے گئے۔ نلا مشک عالم

تاريخ انغانستان: جلد إوّل یاری او استان بیرون کے آبائی علاقے ''اعد'' کے لوگ اس تحریک میں جیش جیش متھے۔امیر کے تھم سے ''اعد'' کے ایک ہزار ے ہوں مدے ۔ سروے کے بیان میں اس میں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں میں اور انہیں ایک او شچے میار پر نسر کردیا گیا۔ بی نظارہ دیکے کراوام کے دل وال گئے اور امیر کا نوف پہلے سے بڑھ کر چھا گیا۔

فاتح میوند محدا یوب خان ہے معرکہ: امیر عبدالرحن خان کے اکثر خالفین اس کے اقد ار کے ابتدالی تین چار برسوں ہی میں مغلوب ہو گئے ہتھے۔البتہ ایک جھنس تھاجواس کی حکومت کے ساتویں برس تک اس کے لیے خوف ودہشت کی علامت بنار ہا۔ یہ جنگ میوند کا فات مردار محمد ابوب خان تھا۔ جولائی 1880ء میں ای نے میوند کے میدان میں انگریزوں کو تاریخی شکست دی تھی۔اس کے بعداس نے فنُدھار کا محاصرہ بھی کرلیا تھا تا کہ وہاں پناہ گزین برطانو ی فوخ کومڑا چکھائے گمرعیدالرحن خان اور انگریزوں کی ملی بھگت کے باعث اسے حاصرہ چھوڑ کر ہرات واپس جانا پڑا تھا۔

ہرات اور مغربی وجنوبی اُفغانستان کے عوام اس مر دبجابد کے زبر دست حامی تھے۔امیر عبدالر من خان اس کی مقبولیت سے جلتا تھا اور چاہتا تھا کہ موقع لیلتے ہی ہرات پر جملہ کر کے اس سخت جان تریف کو ختم کرد ہے۔

ا میرعبدالرحمن خان اورمردارا بوب خان کی کش مکش اس وقت سے چل رہی تھی جب امیر عبدالرحمن تخت پر بیٹھاتھا۔ یہ 1880ء کا سال تھا۔ ای ونت سے سر دار مجد ایوب خان اس تگ ودویش تھا کہ امیر عبدالرحن خان كوأفغانستان سے بھكا ياجائے۔ چنانچيا پريل 1881 ويس اس في امير عبدالرحن خان کے خلاف فوج کشی شروع کردی۔اس وقت تک انگریزوں کا افغانستان کے دیگرشپروں ہے انخلا ممل ہو چکا تھا گر کا بل بیں ان کی فوج کا ایک بڑا دستہ موجود تھا۔ان کا امیر عبدالرحن خان ہے معاہدہ تھا کہ دہ اس كح ريفول كے خلاف اس كى مدوكريں كے \_ چنا نچه انہوں نے ابوب خان كى يلغاركورد كے بل امير عبدالرحن خان كالجعر بورساتهد ما

فترهار پر قبضه: محدالوب خان كاپهلامله قدهار يرها جه فتح كرنے كے بعد و مزنى سے موتا موا كالى پر چڑھائی کرسکتا تھا۔ادھرامیرعبدالرحن فان نے اپنی تیاریاں کمل کر لی تھیں۔افتدار کے پہلے سال جی میں اس نے فوج کو بے حدمضوط بنالیا تھا۔ چنانچیاس نے ددفوجیں تیار کیں۔ایک کو ہرات پر قبضے ليے روانه كيا اور دوسرى اين كمان ميں كے كرفتدهار كى طرف بڑھا۔ إدهر سردار تعم اليوب خان جب قتدهار بہنچا توشر کی مزاحت کے بغیر فتح ہوگئا۔اس لیے کہ قند هاری "فاتح میوند" کا بے مداحرا ام کرتے تھے۔ قد هار كے صوفيائے كرام خصوصاً ان درويشوں نے جنہيں'' روحانی'' كہا جاتا تھا سردار مجم ايوب خان كو انيسوال مإب

لمے کار جنما قرار دیا۔ جنو فی اُفغانستان کے اکا برعلما طاعبدالرجیم کا کڑ، ملاعبدالواحد پوپلزئی اور دیگریا نج علما کی ایک مجلس نے اعلان کمیا کہ سردار محمد الیوب أفغانستان کی باوشاہت کا شیح حق دار ہے کیونکہ انگریزوں ہے جبادیس اس کے کارنامے نا قابل فراموش ہیں جبرعبدالرمن خان ازروئے شرع معزول کردیے مانے کے قابل ہے۔اس کی انگریز دوئی اور وطن دشمنی اسے مسلمانوں کی حکمرانی کا حق نہیں دیں۔ قدھار میں سردار محدایوب خان کی حکومت کے اعلان اور اٹل شہر کی بھر پورجایت کے باد جود عمری قوت زیادہ نہیں تھی۔جبکہ کابل سے امیر عبدالرحن خان کی قیادت میں بہت بڑالشکر چلا آرہا تھا۔اگر مجم ابوب خان اس تھوڑی می طاقت کے ساتھ قندھار میں محصور ہوکراؤتا تو شاید امیر عبدالرحن کو کافی مدت تک کامیانی نصیب ندہوتی ۔ مگر سردار کو پُرجوش لوگول نے کھے میدان ٹس اڑنے پر برا پیختہ کیا۔ آخروہ ا پی تمام قوت مجتمع کر کے قندھار ہے باہر لکلا۔ یہال عبدالرحمٰن خان کے لشکر سے ڈبردست معرکہ ہوا۔ تعجیم الوب خان کوشکست ہوئی اوروہ ہے کھیے ساہیوں کے ساتھ فرار ہو گیا۔اس کی جائے پناہ اس کا مرکز ہرات تھا مگراس دوران وہ سر کا ری فوج جو کا بل سے عبدالقد دیں خان کی قیادت میں نکائھی ، ہرات پر تبضر کرچکی تھی۔اسے ہرات پر قبضہ کرنے میں کوئی وشواری نہیں ہوئی تھی کیونکہ شہری تقریباً تمام فوج ایوب خان کے ساتھ قندھار چلی گئی تھی۔

فارکی میوند کا انجام: سردار ایوب خان برات پروشنول کے قبضے کے بعددل شکستہ ہوگیا۔ادھرعبدالرحمن فان نے انگریز جزل پرایمروز کواس کے تعاقب میں لگارکھا تھا۔ پرایمروز کے ایک ہزار سپاہی دن دات اس کی تلاش میں تھے۔ابوب خان مجبور ہوکرا پران کی سرحد میں داخل ہو گیااور سیاس پناہ حاصل کا۔ شاہ ایران نصر الدین نے اسے اس شرط پر پناہ دی کدوہ سیای سرگرمیوں میں ملوث نہیں اوگا۔ابوب خان کی شکست کے بعد امیر عبدالرحن خان نے قدھار پر دوبارہ قبضہ کرلیا، وہاں

لاعبدالواحد يويلز أي اور ملاعبدالرحيم كاكر سيت ان تمام اكابركوايي ساين قل كراديا جنهول في ايوب فال کوباد شاہت کے لائق قرار دیا تھا۔

مردارالوب خان ایران میں پناہ کے دوران بھی خفیہ طور پر امیر عبدالر من کے خلاف منصوبہ بندی کرتارہا۔ 1887ء میں مینداور ہرات کے لوگول نے امیر عبدالرحن کے خلاف بغادت کی توسردار البِ فان موقع سے فائدہ أشانے کے لیے دہاں پیٹی گیا گراس کے پیٹینے تک حالات نا سازگار ہو بھیے سے اور ہرات میں امیر عبدالرحمٰن کے مخالفین اور حامیوں میں خانہ جنگی ہونے لگی تھی۔ابوب خان بید مکھ کر مانو مالت میں واپس ایران چلا گیا گراس بار حکومتِ ایران نے اسے پٹاہ دینے کی بجائے

366 انيسوالياب تاريخ افغانستان: جلداة ل تاری افغانستان جبلداوں گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کردیا۔وہ فاتح میوند جسے برطانوی لاوکٹکرزیرنہ کرسکا تھاا ہوں) سازشوں ادر جفاؤں کا شکار ہوکر کفار کا قیدی بن گیا۔اس طرح اس کی حدوجہد کا زمانہ ختم ہوگیا۔ میر غلام قادر کا خفیہ قبل: سردار ابوب خان اور دیگر مجاہد رہنماؤں کی اسارت وجلاوطنی کے بو <u> - ان</u>فانستان میں امیر *عبد الرحن* خان کا کوئی مدِ مقاتل باقی نہیں بچا تھا۔ مجاہدر ہنماؤں میں ہے *مرن* پر ا علام قادرادیانی ایک ایسا شخص تھا جے امیر عبدالرحمن نے اپنامخالف جائے ہوئے بھی مامون دسنے دیا۔ علام قادرادیمانی ایک ایسا شخص تھا جے امیر عبدالرحمن نے اپنامخالف جائے ہوئے بھی مامون دسنے دیا۔ ہمیں بعد میں اے ایک سرکاری عہدہ بھی دے دیا گر بچھ ہی دنوں بعدا بیک ملازم کے ذریعے اسے زہر کلاکر مردادیا۔ بوں 1880ء کے تاریخی جہاد کا کوئی کرداراً فغانستان کے منظرنا سے پر باتی ندر ہا۔ غداروں پرنوازشات: قوم کے مسنوں کے ساتھ اس افسوں ناک سلوک کے برنکس امیر کاروران امراء كے ماتھ بہت فرا خدلانہ تقاجو برطانيہ كے پاراور توم كے غدار ثابت ہوئے تھے۔ان ميں تذعار کے غدارشیرعلی خان کے درتا م بھی شامل ہے۔ شیرعلی خان کا ملت فروش بیٹا نورعلی خان انگریز کی مریری میں بی رہا تھا۔اس کا قیام کرا چی میں تھا۔امیر عبد الرحن خان کومعلوم ہوا کہ وہ کرا یکی میں بہت مقروض ہو گیا ہے۔امیر نے اپنے نمایندے کرا چی گئے کراسے قرضے کے بوچھ سے آزاد کرایا اور دالی بادا کر کا بل میں اس کی آرام دہ رہائش کا بندو بست کیا۔ ساتھ ہی بارہ ہزاررو بے مزید دیے۔ ملخ کی آندھی ، قاتلانہ جملہ: 1888ء میں بلخ کے والی سر دار محمد انحق نے امیر عبد الرحن کے مظالم ہے تتقر ہوکراس کی جمایت ہے روگردانی افتیار کی اور اپنے ہم خیال سرداروں کو طاکر اعلانِ بغاوت کردیا۔ شروع شروع میں یول لگتا تھا جیے بلتے ہے اُٹھنے والی بیا تدھی عبدالرحن کی سلطنت کی چوبیں اُ کھاڑدے گی مگر امیر عبدالرحن نے پوری قوت اور جرواستبداد کے ساتھ اس بغاوت کو کچل ڈالا۔ بلخ میں اس وامان قائم موجانے کے بعد امیر عبد الرحمن خود وہاں پہنچا۔ راستے میں مزار شریف میں اس پر قاتلانہ تملہ موا \_ گولی اس کے تلیے کو بھاڑتی مولی شے کی پشت پر کھڑے سیائی کوزخی کر گئی .....حل آور کوفورا آل کردیا گیا۔ سردار محمائحق خان کی بغادت کو کیلئے کے بعد بہت ہے سر کردہ افراد کو گرفتار کرلیا گیا تھا۔ امبر عبدالرحن نے واپسی کابل آ کران ہے لرزہ خیز انتقام لیا۔ روزانہ پندرہ قیدیوں کو کابل کے''می<sup>دان</sup> مرادخان' بیں لایا جا تااورانہیں تکواروں سے گٹڑے گڑے کردیا جا تا۔ بزاره جات کی شورش: 1886ء میں امیر عبدالرحن خان کوایک اور سخت جان حریف کا سامان کرنا پڑا۔ یہ بامیان اور اس کے اردگر دیجیدہ پہاڑی درّوں میں آباد ہزارہ جات قبائل کی بغاوت تی جس نے امیر کوایک عرصے تک مخت پریشانی میں مبتلا رکھا۔ ہزارہ جات عقیدے کے لحاظ سے اہلِ تشیح اور پیج

انيسوال بأب بنا دُن کا ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں ان کی مذہبی باگ ڈور ہوتی ہے۔امیر عبدالرحن خان کے دور میں ساں کے مذہبی طبقے کے اثر درسوخ میں مزید اضافہ ہوا اور ہزارہ قبائل کے پچھ سرداروں نے اپنی خود ہ، بیاری کا اعلان کردیا۔اس موقع پر ہزارہ جات کی بذہبی قیادت نے شیعہ نی منافرت کی آگ بحز کا کر انے لوگوں کو حکومت کے خلاف کھڑا کرنے میں خاص کر دارادا کیا۔امیرعبدالرحمٰن خان نے ابتدا میں اں صورت حال کوخلات تو قع صرر تخل سے برداشت کیا اور کوشش کی کہ بزارہ جات گفت وشنید ہے ٹھنڈے پڑجا کیں۔شروع شروع میں ان کے چند سرداروں پر حکومت کی مصالحانہ یالیسی کا ثبت اثر ہوا۔ وہ ابغاوت کی تحریک سے الگ ہو گئے گریہ آگ آ ہت آ ہت دیگر طلاقوں تک پھیلتی جیل جارہ جس 1891ء تک حکومت کے خلاف ہزارہ قبائل کی بغاوت ایک عموی تحریک کی شکل اختیار کرگئی۔اب امرعبدالحن حسب عادت اسے بوری قوت سے یا مال کرنے پراُ تر آیا۔اس کے افسران زبردست الا ک لشکر کے ساتھ ہزارہ جات پرٹوٹ پڑے گر ہزارہ جات آ سانی سے زیر ہونے والے نہ تتھے۔انہوں نے سرکاری افواج کے بہترین کمانڈ رعبدالقدوی خان کود کوٹل چورہ ' کے مقام پرشکست فاش دی۔ پھر بريكيدْ ئيرز بردست خان كى تيادت ش آنے والى سركارى فوج كا بھى يكى انجام بوا اميرعبدالرحن كے تری معاون جزل میرعطامحمدا ورجزل شیرمحمدان معرکول میں شدیدزخی ہوکروا پس لوئے۔

امیرعبدالرحمن نے بیدد مکھ کرکہ ہزارہ جات کواس طرح مفلوب کر نامشکل ہے، بہت بڑے پیانے پر جنگی تیاریاں شردع کیں اور عوامی قوت کو بہت پرر کھنے کے لیے اس جنگ کو غذہی جنگ کا رنگ دیے کی کشش کی ۔ بوں اُ فغانستان میں شیعہ نی منافرت اس قدر بڑھ گئی کہ دونوں میں سے ہرفریق دوسرے کو نیست دنا بود کرنے برتل گیا۔

1891ء میں شروع ہونے والی میہ جنگیں 1892ء میں سرکاری افواج کی کا سیانی پر انجام پذیر ہو کیں۔امبر عبدالرحن خان نے ہزارہ جات کی قوت کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا اور بامیان سیت ان تمام دور دراز کے علاقوں میں جہال ہزارہ جات آباد نتے ، اینی طاقت و ہیبت کا سکہ بٹھادیا۔ انہیں توا نین مکی کا پوری طرح پابند بنایا اور ان پروہ معاثی واقتصادی پابندیاں عائد کردیں جواس سے پہلے کمی لا گونہیں ہو کی تھیں۔ مثلاً: پہلے ان کے گلہ با تو ں کے لیے چرا گا ہوں کی کوئی حدود متعین نہیں تھیں، امیرنے ان چرا گاہوں کی حد بندی کرادی۔

شورش کے خاتمے کے پچھ و مے بعد امیر نے ہزارہ جات کے مطیع فرمان ہوجانے والے سردارول

تاريخ افغانستان: جلداة ل تاریخ افغانستان: طبیراوں تاریخ افغانستان: طبیراوں اور نہ ہی رہنماؤں سے فرا قد لانہ سلوک شروع کمیا اور انہیں اعر از واکرام سے نوازا۔ ہزارہ تاکل کو اور نہ ہی رہنماؤں سے فرا قد لانہ سلوک شروع کمیا اور انہیں اعر از واکرام اور نہ جی رہماوں سے رہ میں ہا تد یوں کی طرح بیچے کا کاروبارا یک عرصے سے جاری تھا۔ ایمر سفال او کیوں کو دوسر سے ملکوں میں باتد یوں کی طرح بیچے کا کاروبارا یک عرصے سے جاری تھا۔ ایمر سفال ير يابندى نگادى-

ر بابدن و تعدد المان كالمورية عند المان ا ہ رسان ہے۔ برن یوش پہاڑوں اور دشوار گزار راستوں کے باعث صدیوں سے ہر حملہ اَ در کے لیے نا قابل تنجیر نابت برت چال یا تعا۔ اس علاقے کا نام قدیم تاریخ میں "بولو" تھا جبکہ اسلامی دور میں اسے" کافریتان" کا ہوں چارہ ہے۔ جاتا تھا۔ یہ ایک بہت وسیع سرز مین تھی جس میں گلگت اور چتر ال بھی شامل تھا۔ بعد میں برطانوی استو<sub>ار</sub> نے نے گلگت اور چتر ال کواس سے جدا کر دیا۔ یہاں کے لوگ ہزاروں برس سے بت پرتی ٹیں بتلاتے۔ ان کار بن سمن، تهذیب وثقافت اور زبان پربیرونی دنیا کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ تیور لنگ اور ہابر جیے فاتحین بھی اے فتح کرنے سے عاجز رہے تھے۔

ا میر عبدالرحن نے نورستان کوزیر تکلین کرنے کے لیے 1891ء میں پہلی کوشش کی تھی اورایے نما یندوں کے ذریعے اس آزاد دنیا کو کابل سے متعلق ہوجانے کی دعوت دی تھی نورستان کے لوگ ال کے بعد دربار کائل میں رکی طور پر آنے جانے گئے تھے۔1896ء میں امیر نے ننگر ہار کے والی ب سالارغلام حيدر جرخى كوبا قاعده فوج لے كرنورستان جانے كاعكم ديا۔ اس تے لى غلام حيدر جرخى نورستان ک فتح کے لیے بڑی حکمت اور تدبر سے کام شروع کر چکا تھا۔ امیر عبدالرحن کی سخت گیری کے برقس ال فرم خوئی اور حسن سلوک سے ان کے ول جیت رہاتھا۔اس نے نورستان کے جما تکر کو إسلام کی دوحت دیا بھی شروع کردی تھی اوران کے کئی خاعدان مشرف بہ إسلام ہو چکے تھے۔

امیر کی جانب سے فوج کشی کا تھم ملنے کے بعد بھی غلام حیدر چرخی نے بری سجھ بوجھ سے کام لباار پہلے نورستان کے تما نمر کواعثادیں لے کر سمجھایا کہ ہماری فوج صرف بدخشاں اور نورستان کے در مبال راستہ کھو لنے اور محفوظ کرنے کے لیے آرہی ہے۔ اس کے بعد جب غلام حیدرخان اپ 4 ہزار جا بال کے ساتھ نورستان پہنچا تواہے دائے کھلے ملے صرف بعض مقامات پر پچھ قبائل نے مزاحت کا پیلوگ قدیم بود دباش کے مطابق نیز وں اور تیروں سے مسلم تھے۔ سپہ سالارنے انہیں جلدی زیر کرایا۔ ایسی ا سرکاری عملداری قائم ہوجانے کے بعداس علاقے کا نام کا فرستان سے بدل کرنورستان رکھودیا جما کونکداب یہاں تیز کا سے اسلام کا نور پھیل رہاتھا۔ سید سالا رغلام حیدر نے شروع میں 80 مبلنیں ملا و قراء حضرات یہاں متعنن کردیے جن کی تعداد بعد میں بڑھتی چلی گئی۔ آج کا نورستان اَفغانستان میں

ن مدسلمان آبادی رکھے والاصوبہ جہاں علاومشائ کی تعداد بھی کانی ہے۔ امیرعبدالرحمن کے حالات میں جہاں اس کی کمزور بوں اور مظالم کا ذکر ہوا وہاں اس کا ریا ہے کا تذکر ہ ہی ضروری تھا۔اس کارنامے کاسب سے بڑا کردار سالارغلام حیدر جرخی تھاجس کی حکمت وبصیرت نے اں مشکل ترین مہم کوصرف آٹھ ماہ کی قلیل عرت میں ممکن کر دکھایا۔ بید کارنا مداس کے لیے ان شاء اللہ بت بزا صدقه جاربیر ثابت ہوگا۔اگر برطانیہ کی سازشیں چتر ال اور گلگت کوا لگ کر کے نورستان کونشیم نہ رديتين توشايدا تن وبال آبادي كھي بت پرست ادر غير سلم قبائل بھي اسلام كي آغوش ميں ہوتے \_ برطانیه کی قبا تکی علاقہ جات میں سازشیں: برطانیہ ہے دوبڑی جنگوں کے بعد مسلمانان أفغانستان اورانگریزوں کے مابین دشمنی کی بنیادی مستحکم ہو چکی تھیں۔ برطانید بہرصورت أفغانستان کو حکوم دیکھنا وا بناتها جبكه أفغانستان كےمسلمان اس كا تسلط برداشت كرنے كے ليے تيار ند تھے۔ان دونوں كے درمیان امیر عبدالرحمن کی حیثیت سے ہوئے رسے پر چلنے والے کھلاڑی کی ی تھی جس کی ذرا سی لغزش بهت بزي تبابي كالبيش خيمه موسكتي تقي

اس میں شک نہیں کہ امیر عبدالرحن خان نے 1880ء کے معاہدے کے ذریعے اُفغانستان کے مفادات کو برطانیه کے تالیح کر کے انگریز نوازی کا ثبوت دیا تھا تھر بید تقیقت اس پر بھی عمیا ل تھی کہ انگریز ملمانوں کے دوست نہیں، دشمن ہیں۔ تا ہم انسوس ناک بات بیے کہ بھائق کو بیجھنے کے باوجودا میرکو ب تونین نه دوسکی که ده غیوراً فغان موام کی دلی امتگول کےمطابق برطانیہ کے سامنے ٹم ٹھونک کرکھٹرا ہوسکتا۔ اس کے نز دیک برمسکے کاحل صرف انگریز دن کا عماد برقر ارر کھنے اور نیاز مندانہ غیا کرات کے ذریعے ا پنی اغراض بوری کرنے میں تھا۔ 1880ء کے معاہدے کے بعد انگریزوں نے اُفغانستان کومزید حکڑنے کی ٹئ سازشیں جاری رکھیں جن کی انتہا معاہدہ ڈیورٹڈ پر جاکر ہوئی۔ اس معاہدے کا مقصد أفغانستان ہے ملحقہ قبائلی علاقہ جات کوتشیم کرنا اور ان کے غالب رقبے کو برطانوی عملداری کے ماتحت لانا تھا۔اس معاہدے کی ضرورت کو اُبھار نے کے لیے قبائلی علاقہ جات کے بعض سرداروں کو امیر عبرالرحن خان کےخلاف اُبھار کراَ فغان مرحدوں کے پار دخل اندازی شروع کرائی گئے۔ یہ قبائلی سردار انگریزوں کی سازش کا شکار ہوکر سلح جتھے اُ فغانستان میں جیسجے لگے جولوٹ مارکر کے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچا کرواپس آ جاتے تھے۔اکثر قبا کلی لوگ اس بات سے لاعلم تھے کہ دہ انگریزوں کے لیے استعال ہورہے ہیں۔انہیں یہ مجھا یا گیا تھا کہ بیا تگریزوں کے ایجنٹ عبدالرحن غان کے خلاف جہاد ے- چنانچے اس تشم کی کارروائیاں شکسل ہے ہونے لگیں قبائلی مداخلت کاراَ فغانستان میں گھس کراسلم بھی تقیم کرتے جو برطانیہ کے ایجنٹ انہیں مہیا کرد ہے ہتے۔ یہ لوگ اُ نفان موام کو امیر عبدالرحن کے خلاف بغاوت پراکسانے کے لیے اشتہادات بھی پھیلاتے۔ اگر اس کا دروائی کا اصل محرک کوئی صالح اسلای رہنما ہوتا تو نتائج کچھاور ہوتے .....مگریہاں ڈوری خود برطانیہ ہلار ہا تھا.....امیر عبدالرحن خان کوشش کے باد جود بغاوت کی اس آگ کوئہ بچھاسکا۔ آخر کا دوہ سرحدی قبائل سے مایوں ہوگیا اور اس نے بھیلی کہ ان کا میں میں باہر ہے۔

ہے ہوا ہے بعدا ہے بیام بھی ہوگیا کہ اس کھیل کے بیٹھے برطانیکا ہاتھ ہے مگروہ رکی احتیان کے سوا

یکھ نہ کر سکا۔ البتہ عوام میں اپنا'' مجاہداتہ کردار'' اُبھار نے کے لیے اس نے برطانیہ کو اسلام دخمن ملک

اقدامات شرد سکر کردیے۔۔۔۔۔ شٹاؤہ ہوا پٹی مجالس میں بار بار جہاد کی با تیں کرتا، برطانیہ و اسلام دخمن ملک
قرار دیتا اور عوام وخواص کو اِسلام کے لیے سرکٹا دینے اور برطانیہ کے ظاف سیز سیر ہونے کی تلقین کرتا۔

انہی وفوں اس نے خود کو' وائ شریعت' اور' مجاہد دین' کے القاب سے مشہور کرایا۔ جہاد اور انگریز ورشی کو مشنی کے موضوع پر کہ آئے اور رسالے شاکتے کے۔۔۔۔۔ برطانیہ سے عداوت میں شجیدگی ظاہر کرنے کے دشنی کے بہت سے لوگوں کو اس الزام میں گرفتار کرلیا کہ ان کے گھروں سے انگریز کی لٹر بچریا انگریز وں کے خطوط برآ یہ ہوئے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کو صرف اس لیے دھر لیا گیا کہ وہ انگریز کی سفارت خطوط برآ یہ ہوئے وہ وہ وہ وہ افغان عوام میں مجاہد کو دور دور تک کوئی آٹار تہیں تھے۔

می میشیت صاصل نہ کرسکا کوئکہ اس میں سے جذبہ جہاد کے دور دور تک کوئی آٹار تہیں تھے۔

مرخ افغانستان: طلواقل 371 انيسوال باب

ہیں، انگریز دل کی غلامی عمل منظور تہیں، آپ ہمیں اُفغانستان میں شامل کر کیجے .....گرامیر نے جواب ہیں، انگریز دل کی غلامی عمل منظور تہیں، آپ ہمیں اُفغانستان میں شامل کر کیجے .....گرامیر نے جواب . ریا کہ معاہدہ گند مک کے مطابق آپ آگریزوں کے ماتحت ہیں۔ان سے آزادی حاصل کرنا جا ہے ہیں ر : ز خود کوشش کریں ۔ بلوچستان کے سردارول نے بھی انگریزوں کی ماتھی مستر د کر دی اور خاران کاریس ن<sub>ەر د</sub>ز خان ایک عر<u>صے ت</u>ک اُفغانستان میں شمولیت کا اعلان کر کے برطانوی افواج ہے برسریر پیار رہا **گر** امرعبدالرمن نے اس کی بھی کوئی مدوند کی۔اس طرح بیتمام مرحدی قبائل برطانید کے مقالے شکست کھا گئے۔ سرحدی قبائل کی شکست کے بعد برطانید کا کھیل پورٹ کامیا بی سے اختام پذیر ہو چکا تھا۔اس نے امیر عبدالرحن کوان تخلص مسلمانوں سے بدظن کر کے قبائل کی بیرونی اعانت کے تمام راہے سدود

کردیے متصادرانہیں زیرکر کے امیر کوقبائل کی آئنی دیوار سے محروم کردیا تھا۔ اُفغانستان برحملہ: اب ج*بکہ داستہ* صاف ہو چکا تھا، برطانیہ نے پوری ڈھٹا کی کے ساتھ اس اُفغانستان پر حلے کا فیصلہ کرلیا جس کے حاکم کووہ چنددن پہلے تک اپناد دسَت ادر حلیف قرار دیتا تھا۔اب اُنفانستان اور برطانیہ میں سرد جنگ شروع ہوگئ\_سفارتی تعلقات 1892ء میں بالکل فتم ہو گئے۔ برطانیہ نے أفغانستان كواسلح كي فراجمي پريابندى لگادى اورأفغان ٹرانزيث كوبالكل بندكر ديا۔1893ء ميں برطانيہ نے اپنی ٹڑی دل افواج کو اُفغانستان پر جلے کا تھم دے دیا۔ امیر عبدالرحن خان نے انگریزوں کی پیش قدى كى اطلاع ياكر أفغان افواج اور رضا كارول كومقاليك كے ليے تيار موجانے كى ہدايت كى چندونوں می ایک لا کھافراد پر مشتل لشکرجم ہوگیا۔ باشکر کابل کے باہر سیاہ سنگ کے میدان میں آ کر تھرا۔اس وت یوں معلوم ہوتاتھا جیسے بورا اُفغانستان الگریزوں سے اڑنے کے لیے تکل آیا ہے۔ برطانوی انسران کواُنظانوں کی ان تیاریوں کی اطلاع ملی تو انہوں نے پیش قدی روک دی اور پندرہ انسران کا ایک دفعہ امر عبدالرمن سے مذاکرات کے لیے رواند کردیا۔اس وقت برطانوی استعاد کے سامنے تھوڑی تی جرأت کا مظاہرہ کر کے امیر عبدالرحمن نے اپنی پوزیش مضبوط کر لیکھی اور اگر وہ ندا کرات میں بھی مومنا نہ آن بان اور نہم وفر است کا ثبوت دیتا تو یقییناانگریز دل کو اَ فغانستان کے بارے میں اپنے موقف ہے پسپائی اختیار کرنا پڑتی گرافسوس کہ خدا کرات کی میز پرایک بار پھر فرنگی بازی گروں نے بازی جیت کی۔ معاہدہ ڈیورنڈ: ندا کرات کے لیے انگریز آفیسر ڈیورنڈ ایک وفد کے ساتھ کابل پہنچا جہال اس نے چالیس د<del>ن تک</del> قیام کیا۔ ڈیورنڈ نے اَفغان حکام کو برطانیہ کی توت وسطوت سے خوفز دہ محسوں کیا تو ڈٹ کر پرمطالبہ کیا کہ یا تو اَفغانستان کی سرحدول کی تشکیل نو کے لیے برطانیہ کی تجاویز کومن وعن تبول کرایا جائے یا تمام دوستانہ دسفارتی مراسم ختم کردیے جائیں۔اس نے آگاہ کیا کہ برطانوی کشکر سرحدوں پرجمتا

تاريخ افغانستان: جلداة ل ے جو کی بھی وقت تھا کرسکتا ہے بھراس کے نتائج بھیا تک ہول گے۔امیرعبدالرحمٰن خان نے اس مسئل ر بر گهرانی نے فور کیے یغیر طے کیا کہ آگریزوں کے مطالبات مان لیے جا کیں۔ دراصل وہ جانا تھا کہ اس کی حکومت انگریزوں کے سہارے سے وجود میں آئی اور ان کے دوئی کے بل بوتے پر چل رہی ہے۔ اے اندازہ تھا کہ انگریز دل ہے جنگ کا نتیج بچھ بھی نگے، وہ اپنے گورے سر پرستول کی اس انداد ہے محروم ہو ہی جائے گا جس کی بنیاد پروہ عوامی مخالفت کے باوجود تخت شاہی پر برا جمان ہے۔انگریزوں ے ناتہ تو نے کے بعد وہ اُنغان عوام کے رحم وکرم پر ہوگا جوائے بھی معاف نہیں کریں مے۔ ان پہلوؤں کوسا سے رکھتے ہوئے اس نے ملک وملت کے مفاو کو قطعاً نظرانداز کردیا شخصی اقترار کے تحفظ ک خاطر کیے گئے نیسلے تو مول کی تباہی بقینی بنادیتے ہیں۔عبدالرحمٰن خان نے بھی شخص انتدار کوطول دینے کے لیے اُفٹانستان کے فامصے بڑے جھے ہے محروی قبول کرلی ہے اور رسوائے زمانہ معاہرہ ڈیورنڈ پردستخط کردیے۔

معاہدے کے مندرجات: بیدمعاہدہ کیا تھا؟اس کی وضاحت کرتے ہوئے امیرا بنی خودنوشت مواخ حیات تاج التواریخ میں لکھتاہے:

'' واخان ، کا فرستان ، اسار ، مهمند کا ایک حصه لال بوره اور وزیرستان کا میچم حصه میری مملکت میں شامل رہے گا اور میں دوستانہ طور پر وزیرستان کے بقیہ جھے، بلندخیل، کرم، آفریدی، باجوز، سوات، بونير، دير، چلاس ادر چتر ال کوچيور دول گائن (تاج التوارخ فاري من: 431-430) اک طرح عماد دمکار ڈیورٹڑنے امیرعبدالرحن خان سے ایک ایسے معاہدے پر دستخط لے لیے جو مسلمانوں کے لیے سراسر گھائے کا سودا تھا۔ بیدن اُ فغانستان اور قبائلی علاقہ جات کے غیور مسلمانوں کے لیے سوگ کا دن تھا۔ کیونکہ برارول مربع کلومیٹر پر تھیلے ہوئے کوہ ودئن کسی جنگ کے بغیر اُفغان عملدار کا ے نکل گئے تھے ۔ گمرامیرعبدالرحن خان اس دن بہت خوش تھا کہ باغیوں اور فسادیوں کے علاقوں سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے اور انگریز کی تمایت سے اس کی حکومت کے پائے مضبوط ہو گئے ہیں۔ ا بنی خودنوشت مواخ بی وه لکھتا ہے:

"تيره نومبر 1893 وكوسلام خاندكى عمارت شن دربار عام لكايا حميا\_تمام سلطنت اوركالم انظامیہ کے عہدے دار، قبائل کے روسا میرے دو بڑے بیٹے حاضر ہوئے۔ اہل مجلس کے سامنے، ابتدائی کلمات کے طور پر میں نے بچھ گفتگو کی اور ان قراردادول کی روداد جو کہ (انگریزول کے ساتھ) طے پائی تھیں، اجمالی طور پر بیان کی۔ خدا تعالیٰ کا شکراوا کیا کہاس نے یں دونوں سلطنوں کے درمیان اس دوستا نہ تعلق کو جو پہلے ہے موجود تھا، مزید مفہوط کر دیا اور ان کے باہمی اتحاد کو پہلے ہے بھی زیادہ کر دیا۔ میں نے سرمارٹیمورڈیورنڈ اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہ اوا کیا کہ انہوں نے بات چیت کوعا قلانہ طور پر دوٹوک انداز میں انجام پذیر کیا۔''

معابدے کے نقصا نات: امیر عبدالرحن اور سر ڈاپورنڈ کے ذریعے دو مملکتوں کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے نے قبائلی علاقہ جات کو دو نگروں میں بانٹ کران کی صدیوں کی وصدت کو پارہ پارہ کر ڈالا۔ معاہدہ ڈاپورنڈ کے ذریعے تشکیل پانے والی' ڈیورنڈ لائن' تقتیم ہند کے بعد بھی برقر اردی اور آج بھی تائم ہے۔ جس طرح انگریزوں نے شمیر کے مسئلے کو البحا کراسے پاکستان کے لیے ایک خطر ناک مرحدی پوائٹ بنا یا مطرح ڈیورنڈ لائن بھی پاکستان اور اُفغانستان میں تنازعات کی بنیاد بنتی ہے۔ اُگریزوں کی سے یا دگاروہ ہمسایہ مسلمان ملکوں میں اچھے تعلقات کی تشکیل میں ہمیشہ دکاہ دری ہے۔ روی سے مسرحدی تنازعات: معاہدہ ڈیورنڈ کے ذریعے امیر عبدالرحن کو جو سای شکست اور جنر انیا لی روی سے مسرحدی تنازعات: معاہدہ ڈیورنڈ کے ذریعے امیر عبدالرحن کو جو سای شکست اور جنر انیا لی میں اُن کے اثر ات بڑھتے چلے بپالی ہوئی تھی آگریزاں سے مسلمل فا کمرہ اُنھا تے رہے اورا فعانستان میں ان کے اثر ات بڑھتے چلے میار حدی کے اور وورنگ کی ہونے اور افعانستان میں ان کے اثر ات بڑھتے جلے میار حدی کے دوران دوران مورن کے بنج میں بلیاتا و کھنے کے بعد وہ روی کی ہر نسبت برطانیہ ہی سے دوئی ازار دیے تھی کے بعد وہ روی کی ہر نسبت برطانیہ ہی سے دوئی ارار دیکے کورتر جو دیتا تھا۔

امیر عبدالرحمن کا برطانیہ کی طرف جھکا وُروس کو اشتقال دلانے کے لیے کانی تھا چائے ہیں نے کئی بار انفان سرحدوں پرفوج کئی کی اور امیر عبدالرحن نے بھٹکل اپنا دفاع کیا۔ 1884ء میں دریائے آموعبور کے کنارے'' بنتے ندو'' کی چوکی پر خونر پر جھڑ میں ہو گیں۔ 1887ء میں روس نے دریائے آموعبور کرکے خواجہ صالح اور نواحی تصبات پر قبضہ کرلیا۔'' وا خال'' کی بٹی پر بھی روس اپنے استحقاق کا دعوے دارد ہا۔1892ء میں روس افواج بدخشاں کے قریب پامیر کی سطح مرتقع پر قابض ہوگئیں۔ امیر عبدالرحن نے برطانیہ کے اثر ورسوخ کا مہارا لے کر بار بار نداکرات کے ذریعے اُفغانستان کی سرحدی تشکیلات عمال کرانے کی کوشش کی مگر روس کی ہے دھری بھیشہ آ ڈے آئی۔

اُ ٹرکار برطانیہ کے توسط سے 1896ء میں ایک معاہدہ ہواجس کے تحت ثال مشرق میں واخان اُنفانستان کا حق مان لیا گیا۔ پامیروونوں ملکوں میں تقتیم ہو گیا جبکہ دریائے آموکو ثال میں حتی سرحد مان لیا گیاای طرح اُفغانستان دریائے آمو کے پارائے کی علاقوں سے محروم ہو گیا۔ تارخ اننانستان: جلرازل م

## مآخذاومراجع

ا انغانستان در مميرتارخ ، ميرغلام محد غبار الله سسه تاج التوارخ ، امير عبد الرحن خان کی خودنو شت سواخ حيات ( قاری ) الله سسه الدود دائر ه معارف إسلاميه ، ناشر : دانش گاه ، پنجاب يونی ورخی الله سسه درزوا يا کی تارخ معاصراً فغانستان ، احمالی کهزاد الله سسه سراج التوارخ ، مرزاني شحرخان الله سسه تارخ تجرويه ثابة این افغانستان ، علام عبد الحک حييي

## بيبوال باب

375

## حبيب الثدخان كادور

امیر عبدالرحمن خان کی وفات کے بعداس کا بیٹا حبیب اللہ خان تخت نشین ہوا۔ وہ بنیاد کی طور پراییے باب كى پالىييول سے اسلاف ركھا تھا، اس مليعوام نے اس كى تخت نشين كونيك شكون تصور كيا اوركسى شورش کے بغیر بورے ملک میں اس کا سکر رائج ہوگیا۔ اس نے 1901ء سے 1918 و تک حکومت کی۔ حبيب الله خان أس لحاظ سے خوش نصيب تھا كه اسے ايك متحكم مملكت كا فقد ارور ثے بين ل كميا تھا جس كى نوج بھی مضبوط تھی اور روس و برطانیہ سے سرحدی معاہدوں کے بعداسے فی الوقت بیرونی خطرات کا سامنا مجی نہیں تھا۔ نیزعوا می سطح برکسی بغاوت کے آٹار دور دور تک ندیتھے۔ حبیب اللہ خان ال بہترین مواقع ہے فائدہ اُٹھا کر ایک مثالی حکمران کا کردار ادا کرسکتا تھا۔ تا ہم اس نے بیرکردار نبھانے بیں کہاں تک کامیا بی حاصل کی۔اس کے جواب میں ہم امیر حبیب اللہ خان کے دورکودوحصوں میں تقیم و کیھتے ہیں۔ رعایا پروری کا دور:اس کا پہلا دوروہ ہےجس میں امیرنے اپنے باپ کی یالیمیوں کے برعس رعایا پروری میں غیرمتمولی کشاده ولی کا مظاہرہ کیا اور ایک پخته فکرمسلمان حکمران کے طور پر عالم اسلام میں شہرت حاصل کی۔اس نے برسرا فتر ارآتے ہی شریعت اِسلامید کی پابندی کا اعلان کیا۔اس سے قبل اس کے نکاح میں پانچ ہویاں تھیں۔شریعت کے نفاذ کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی اس نے ایک ہوی کو طلاق دے کرا حکام شرع کی پابندی کا آغاذائے گھرے کیا۔ کابل شہر میں ایک محلہ گانے بجانے والی عورتوں کا تھا جہاں عیاش لوگوں کا جمکٹھا رہتا تھا۔ امیر نے ان سب عورتوں کوتو بہتا ئب کرا کے مختلف علاقوں میں منتشر کردیا۔خواتین پر پردے کی پابندی اس طور پر لازم قرار دی کدوہ صرف خاکی رتگ کی بری چادر استعال کر کے گھر سے تکلیں اور نے قتم کے رنگین اور شوخ برقعول سے اجتناب کریں۔ اَفغانستان میں مقیم ہندوؤں کو پابند کیا گیا کہان کے مرد زردرنگ کی گیڑی اور عورتی زرد برقعے پہنا کریں تا کہ مسلمانوں سے ان کا انتیاز ہوسکے قبروں اور مزاروں کے کتبوں پر کندہ قرآنی آیات کی ب

حرمتی کا خیال کرتے ہوئے تھم دیا کہا ہے تمام کتے اور منقش پھرا کھاڑ لیے جا عیں۔ امیر حبیب اللہ خان کا ایک بڑا کا رہا مدید بھی ہے کہ اس نے جگہ جگہ دینی عدارس اور ععری تعلیم کے

امیر حبیب اللہ خان کا ایک بڑا کا رنا مدید جی ہے کہ اس نے جگہ گھد فی مدارس اور عمری تعلیم کے اسکول وکا کی کھلوائے ۔ صرف کا تل میں حفظ قر آن کے گیارہ مدر سے بنوائے جن میں تمن سے چیسال کے دورانے میں قر آن حفظ کرادیا جا تا تھا۔ عوام کو خوش کرنے کے لیے امیر نے قید خانوں کے درواز سے کھول دیے اور بے شارمر دوزن رہا کر دیے ۔ ان میں سے جو کمی الزام یا مقد سے کے اندراج کے بغیر قید سے آئیس فوری رہائی دے دی گئی اور جن پر کیس چل رہا تھا، ان کی اکثریت کو تعیق و تعیش و تعیش اور مختم مدالتی کارروائی کے بعد آزادی ال گئی ۔ انصاف اور رحم دلی کے اس مظاہر سے پر اُنغان عوام حبیب اللہ خان ابتدائی سالوں میں رعایا کا دل جینے کے لیے حبیب اللہ خان ابتدائی سالوں میں رعایا کا دل جینے کے لیے جرمکن کوشش کرتا رہا۔ وہ ماہ رمضان میں ہرشام غریوں کی دعوت افطار کا اہتمام کرتا۔ دعوت کے لیے شان کل کے باغ میں دستر خوان بچھا یا جاتا ہے بزاروں آ دئی روز اندہ سرترخوان پر بیٹھتے تھے۔

کتب حبیب اور کمتب تربید: آنفائستان بین عمری علوم کفروغ کی شخت ضرورت تی بید کمک اس میدان بین ایک صدی تیجیے جل رہا تھا۔ امیر نے کا بل بین '' کتب حبیبہ'' قائم کر کے جدیدور سگا ہوں کی داغ نیل ڈائی۔ 1903ء بین قائم ہونے والے اس اسکول بین دینیات، تاریخ، جغرافی، ریاضی، حکست، کیسٹری، فزکس اور انگریزی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 1909ء بین امیر نے آفغائستان کا پہلا جدید فوجی اسکول'' کتب حربیہ' کے نام سے قائم کیا۔ جس بین قرآن مجید، خوش نو کسی، جغرافی، ریاضی، تاریخ اسلام، صرف و محواور جدید سائنس کے علاوہ مسکری اُمور کی نظری تعلیم (Theory) اور کملی تربیت تاریخ اسلام، عرف و محواور جدید سائنس کے علاوہ مسکری اُمور کی نظری تعلیم (Theory) اور کملی تربیت دی جاتی تا میں تا تعدہ الگ الگ مضابین کے طور پر ملک کو ترتی و بینے کی خاطر کی اہم مضابین کے طور پر ملک کو ترتی و بینے کی خاطر کی اہم انتخاب کے ۔ اس کے دور بی بہلی بارا نخانستان موٹر کار سے آشا ہوا۔ بھی سے خریدی ہوئی موٹری انتخانستان کی سڑکوں پر نظر آئے گئیں۔ کا بلی میں ایک جدید طرز کے میڈال کا آغاز کیا گیا۔

انانیت اور لاقانونیت کا دور: ایر حبیب الله خان کا دومرا دور وہ ہے جس میں وہ بے بناہ عوالی متبولیت کے باعث فردرو تکبر کا شکار ہوگیا اور اپنے آپ کو خدا کا نائب اور ہر مسئولیت سے بالاتر تصور کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے خود کو شرکی احکام سے بھی آزاد بجھ لیا اور حرم سرا میں درجنوں عور تیں داخل کرلیں۔ اب اس کا ذیادہ وقت عیش وآرام میں گزرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی افغانستان کی خارجہ پالیسی میں برطانیہ اور دوس کے سامنے نیاز مندی کار مخان بڑھنے لگا۔ اس سے ایک اور تحلین علمی فارجہ پالیسی میں برطانیہ اور دوس کے سامنے نیاز مندی کار مخان بڑھنے لگا۔ اس سے ایک اور تحلین علمی

جبون کہ ملک کو ہر پر ان سے دوراورامن وامان کی صورت حال کوسلی پخش پایا تو تمام امورسلطنت اپنے ہیں کہ حوالے کردیے ۔ امیر کی بے فکری کی وجہ سے ان نائیمن کو بھی کئی کا ڈر نہ تھا۔ نتیجہ بید لکلا کہ حام کی جانب سے عوام پر بے بناہ دست درازیاں شروع ہو گئی ۔ نیکس بڑھنے گئے، گرائی انتہا کو کئی جانب سے عوام پر بے بناہ دست درازیاں شروع ہو گئی ۔ نیکس بڑھنے گئے، گرائی انتہا کو کئی اور امن دامان سبوتا تر ہو گیا۔ اس صورت حال نے عوام کو بے چین کردیا۔ اس کے مطاوہ اب عوام کو بے پھی کردیا۔ اس کے مطاوہ اب عوام کو برطانیہ اور روس کے سامنے ہر معالے میں اپنی حکومت کا نیاز مندانہ کردار بھی بے صدنا گوارگز ردہا تھا۔

اس اضطراب کے نتیج میں 1912ء میں پکتریکا اور قد معارسے کی طاقت ور سردارا میر کے خلاف آٹھ کو سے بہوئے جو کے ۔ اگر جیرکاری افواج نے کئی معرکوں کے بعدان بغادتوں کو تاکام بنادیا مگراس سے سے کئی ہوئے جارہ بھی جو نے ۔ اگر جیرکاری افواج نے کئی معرکوں کے بعدان بغادتوں کو تاکام بنادیا مگراس سے سے ہوئے جارہ بھی جو نے ۔ اگر جیرکاری افواج نے کئی معرکوں کے بعدان بغادتوں کو تاکام بنادیا مگراس سے سے ہوئے جارہ بھی الشراب کے بیادیا المان کی عوالی مقبولیت اب ختم ہوئی جارہ بی جارہ ہوئے جارہ کی جارہ ہوئی جارہ بھی کی مقبولیت اب ختم ہوئی جارہ بی جارہ بی جارہ کی جارہ بھی جارہ بی جارہ بیا تھی کی جارہ بی جارہ بی جارہ بیا تھی جارہ بی سے بی حدیا تھی بیارہ بیا تھی کی جارہ بیاتہ بیا میں مقبولیت بیارہ بیا تھی جارہ بیارہ بیار

الزازاميرك بهائى نفرالله فان كوحاصل تقاراميرك بزك بين مناسلطنت ولى عهد سمجها جاتا تقارير الزازاميرك بهائى نفرالله فان كوحاصل تقاراميرك بزك بين مناسلطنت اور الخطاب الشدفان كومعين السلطنت اور الخطابية المناه الله فان كومعين الدوله كباجا تا تقاريم صوب كورز كاتقر دامير خود كرتا تقار كورز كوتا تب الكومت كتي تتحد برضلع كالممشز حاكم كبلاتا تقاراس كا تقررنائي السلطنت كرتا تقارم عين السلطنت كاكام شرى فيصلون كي فيمان كاكام شرى فيصلون كي فيها الدوله كيرو كالمحتل في الدوله كيرو تحقيل عنايت الله فان المحتل الدولة كالمرت الكريز نوازى كي طرف ما كل تقاجيد فيرالله فان الكريزون كالمرت الله فان الكريزون كالمرت الله فان كالمحتل الله فان كل تقاريرة كالمرادة في الله فان كى في الله فان كل تقاريرة كالمرادة كالله فان كل تقاريرة كالمردة كالله فان كل تقاريرة كالله فان كل تقاريرة كالمردة كالله فان كل تقاريرة كالله فان كل تقاريرة كالله فان كل تقاريرة كالله فان كل تقاريرة كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كل خوالا كله معنوط كردة وجود بين أي كا تقاريرة كالمحاري كالله كالله كالله كالله كالله كله كالله كا

ایر حبیب اللّٰدی یا لیسی: اگر چداگر یزوں کے ماتھ حبیب الله فان کا طرز عمل دوستانہ تھا گر بعض معالم سے میں اس نے مابق حکم انوں سے زیادہ پختہ کرداری کا مظاہرہ کیا۔ مثلاً جب لارڈ کرزن نے مابق حکم انوں سے معاہدے کو ایک ذاتی نوعیت کا معاہدہ قرار دیتے ہوئے حکومت افغانستان کو ازمر نو معاہدے کی پیش کش کی تو حبیب الله فان نے اس نے جال میں پھننے سے صاف انکار کردیا۔ پھر جب انگریز افغانستان کو ہندوستان سے لمانے کے لیے دیلوے لائن بچھانے کا منصوب مسلم کرائے تو امیر حبیب الله فان نے جذب پندہونے کے باوجوداس کے پس پردہ انگریزوں کے کمن کرزن کے کمانے میں اندوں کے بھر کرزن کی اجازت نہ دی۔ انگریزوں نے بے دیکھ کرزم پالیسی انتیار کرنی اور کروں ایک اور دیلوے کا کی اجانی دستاویز پرد شخط

بيحوال باب کر کے سابق معاہدے کی تجدید کردی حبیب الشفان نے ای معاہدے کا پاس کرتے ہوئے جنگ عظیم اول کے آغاز میں دائسرائے کے کمتوب کے جواب میں تحریر کمیا تھا:'' اُفغانستان کی حکومت جناب کے دوستانہ مشورے کے مطابق ان شاء انشد و قادار رہے گی۔''

خفیہ انجمنیں ادرانگریزوں کے جاسوس: امیر حبیب اللہ خان کی ان پالیمیوں خصوصاً انگریزوں مجى موجود تھے چنانچدا سے تخت سے مثانے کے لیے بعض خفیدا تجنیں وجود میں آئی جن کی مازشیں ا یک عرصے تک زیرز مین جاری رہیں اور آخر کا رامیرا نمی کے ہاتھوں زندگی ہے ہاتھ دھو پیغا۔

امیر کے دوریش اُفغانستان میں انگریزول کے لیے کام کرنے والے ضمیر فروش مسلمانوں کی کئو ت ہوگئ تھی۔انگریزوں کےخود کاشتہ پودے مرزاغلام احمد قادیانی کے مبلغین بھی اب اُفٹانستان میں واَضَل ہو بچکے تھے ادرا پنے کذاب مربی کی جموٹی نبوت کا پر چار کرئے گئے تھے۔ان میں سے ایک گماشتہ صاحبزا وه عبداللطيف تحاجورفته رفته أفغانستان مين اتنابااثر هوگيا تفا كەمرعدى معاملات اس كى رائ کے بغیر طے نہیں ماتے تھے۔ایک اورا یجنٹ ملائعت اللہ تھا جوای طرح دولتِ اَ فغانستان کی خدمت کی آ زیس مرزا کی جھوٹی نبوت کا پر چارکرر ہاتھا۔

صد شكر كه قاديا نيول كي أفغانستان ميس بالكل دال ندكلي اور جول بني أفغان حكام كوان كي اصليت ادر بدعقيدگى كاعلم بواانبول نے شرعى عدالت ميں مقدمہ چلا كرانيے دجالوں كوموت كے كھاك أتارديا۔ صاحبزادہ عبدالطفیف کواس کے منصب اور اثر ورسوخ کے باوجودار تداد کی سزا میں قبل کردیا گیا۔ یمی حال ملانعمت اللدكا بواب

انگریزوں کے جاموں دیگرشعبوں میں بھی متحرک تھے۔امیر حبیب اللہ نے پہلی بار ملک میں ا میو پیتی طریقهٔ علاج کورداج دیا تھا۔اس طریقهٔ علاج کے ماہرین کے روپ میں بعض جاسوں بھی کام كررے تھے۔ حود امير كامعالج خاص اللہ جويا خان انگريزوں كا ايجنث تھا۔ اس نے امير كو تدريجي طور پرایی دوائی کھلائیں جس سے اس کی صحت رفتہ جواب دیت می اور آخر کاروہ امور حکومت کی انجام دی ہے قاصر ہو گیا۔

<u> در باری ایونی فارم:</u>امیر صبیب الله خان در بارگ شان و شو کت کو بهت انهمیت دیتا تنهااور چو*ن که خود بهی* انگریزوں سے متاثر تھااس لیے رعب دوبدیے کے لیے انگریزی لباس بی اس کا مقمح نظر تعبرا۔ چنانچے دربار کے لیے بور پی دضع کا بونی قارم لازم قرار دیا۔ تا ہم توای سطح پراس اقدام سے درباری اہمیت اور کم

ہوئیادریہ خیال کیا جانے لگا کہ اُفغان حکمران انگریزوں کے با قاعدہ خوشہ چکن بن مکتے ہیں۔ ياى بيدارى كے نتيب مجمود طرزى: امير عبيب الشيفان أفغانستان كاده پبلاعكر ان تفاجوا تكريزى نیں پر تی تھی۔اس کی جدیدعلوم ونون میں دلیچی کے باعث افغانستان میں بھی مغرب سے درآ مدہ علوم کاج چاہونے لگا۔ مرکاری اسکول اور کارلج قائم ہوئے جو قریب قریب علی گڑھ ک طرز کے متھے۔ ان در رگاہوں سے جہاں بیافا کدہ ہوا کہ اُ فغانستان میں دور حاضر کے تقاضوں کو بچھنے اور ان کا مقابلہ کرنے ك صلاحيت ركھنے والے وسيع الفكر لوگ پيدا ہوئے ، وہاں بينقصان دہ پہلو بھی سائے آرہا تھا كەجديد تعلیم یافتہ طبقے کی ایک بڑی تعداوقوی دغرہی اقدارے باغی اور پورٹی تہذیب وتدن کی دلدادہ بنی جار ہی تھی۔تا ہم ان تو جوانوں میں بہت سے مذہبی اقدار کے پختہ حامی اور مفرنی طرز حیات سے تنظر تھے۔وہ اُنفانستان کی عظمت رفتہ کی ہازیافت کے لیے بے چین تھے۔ان نو جوانوں کومتا ٹر کرنے میں یہ جمال الدین اُنفانی کے افکار کے علاوہ جن دانشوروں کی سٹی کا خاص دخل تھا ان میں ایک ٹام محمود طرزی کا ہے جو کا بل سے شائع ہونے والے متبول ترین قوی اخبار سراح الاخبار کے مدیر ہتھ۔اگر چہ یہ اخبار خود امیر حبیب اللہ خان نے جاری کیا تھا محرمحود طرزی اس میں صداقت کا دوٹوک اظہار کرتے تے۔ حالات حاضرہ پر بڑے نے تلے اعداز میں تبمرے کیا کرتے تھے۔ان کا قلم انگریزوں اور روسیوں کی سازشوں کو بے نقاب کرتا رہتا تھا مجمود طرزی کی بے باکا ندمحافت کی شرت دنیا بھر میں پیل می تنی بہ بندوستان کے اہل علم اور ارباب محافت بھی اُفغانستان کے حالات پر محمود طرزی کے تعروں کودلچیں سے پڑھتے تھے۔

محود طرزی اصل بی مجرز کی قبیلے کے مردار تھے، امیر عبدالرحن خان کے دور بیں ان کا خاندان مرکاری پکڑد حکڑ ہے بیچنے کے لیے عرب چلا گیا تھا۔ اس دوران محود طرزی نے دشق بیں تعلیم حاصل کی مخی ۔ جب امیر حبیب اللہ خان نے تخت نشین ہو کر قید یوں کی رہائی اور ہجرت کرنے دالوں کی عام معافی کا اعلان کیا تو محمود طرزی واپسی کا بل آ گئے اور جلد بی حبیب اللہ خان کے قریبی مشیر کی حیثیت حاصل کر لی۔ انہوں نے حبیب اللہ خان کو ملک بیس اہم اصلاحات کی ضرورت کا احساس دلایا تھا۔ حبیب اللہ خان نے طرزی کو عالم اسلام اور یورپ کے احوال سے حکومت کو باخرر کھنے کی ذمہ داری مونی تھی۔ بعد میں جب 'مران الاخبار'' جاری کیا گیا گیا تو طرزی اس کے مدیر ہے۔ بیا خبار حکومت کے در اخبار کومت کے در انہاں تھی کہ در طرزی این جب نے باکا نہ اظہار دیا تھی ہے کہ محمود طرزی اینے بے باکا نہ اظہار دیا کہ سے باکا نہ اظہار

بيسوال باب رائے کے باوجودا میر صبیب اللہ کے اسٹے چہتے رہے کہ امیر نے اپنے دوبیٹول عمّایت اللہ خان اور ابان

انشدفان کی شاد ماں ان کی بیٹیول ہے کرائمی لیول طرزی کا اثر درسوخ مزید بڑھ گیا۔

عیدالبادی کی شاعری: انجی تو می دانشوروں میں ایک نام عیدالہادی دادیی کا ہے جس کی رجزیہ فاری اور پینو شاعری نے افغانستان می سیاس بیداری کی لبردوڑ الی اس کے کلام کا ایک موندیش خدمت ہے: كي اولادِ افغال حايكي حايكي بال حايكي بال عايكي كو كوى مرغ محما آمد بكوش فر فر فوايب كرال مال خواب غفلت اے حریفال تا یکے نور بیداری جبانے را گرفت انبار و گلتال تا یکے بارت برمال خویشت خول گریست

:27

کب تک، اے اُفغانوں کی نسل آخر کب کب تک، بال کپ تک، بال کب تک ر کمتان کے برندوں کی جیکار کا نوں میں یو بھی پھر بھی گہری نینہ کے خرائے کب تک بیداری کی روشی ایک دنیا می بھیل بھی ہے ۔ اے این جان کے دشمتوا خواب عظات کر تک حمیں اپنے حال پر تون کے آنورونا چاہے دریاؤں اور باغوں کی میرو تفریح کب تک مصر ببلو: ندکورہ بالامفکرین کی طرح اور مجی کی شخصیات اس تج بر کام کرر ہی تھیں۔ان کی کوششوں ہے یقیتا آنفانستان اور دیگر اسلامی ممالک بین سیای شحور بھیلا اورمسلمان استعار کی سازشوں سے آگاہ موے مگراس کے ساتھ ساتھ میں ملح ظ ہے کہ ان ش سے بعض حصرات مغربی علوم وفنون کی تحصیل، مغربی لٹریچر کےمطالعے اور اہل مغرب ہے بکٹرت روابط کی بناء پرمتعدد امور میں مغربی اقدارے متاثر ہو مکتے تھے اور کئی اسلائ نظریات کے حوالے ہے ان کی فکر میں خلجان بیدا ہو گیا تھا۔ ان کے بہت سے خیالات تقریبا ایسے تھے جیسے مندوستان کے سرسید احمد خان کے ، کہ بورپ کی مخالفت کے با وجود و اس کی حکمت وصنعت اور ترقی سے بے جامنا تر نظر آتے ہیں۔ ایسے دانشروں نے ساس امور كے علاد ؛ جب بھى عقائد يا فقد كے ميدان شي موشكاني شروع كى تولاز ما تھوكر كھائى اوران كے افكارے او ول كوفا كديكى بجائے نقصان مونے لگا اورامت ميں اتحاد كى جكەنئى تغرقد بازى كى را و موارمولى -عالمي حالات: حبيب الشرخان كا 19 ساله دور عالمي حالات كے لئاظ سے انتقابات كا دور تعا- اى دور عس ترکی کی خلافت پر بورپ نے آخری ضرب لگائی ، مقابات مقدر حرمین شریفین پر برطانوی ایجنی قا بن بو محے، بملی جنگ عظیم بر یا ہوئی اور دنیا خون سے نہا گئی غرض سے بڑے فئے اور فساد کا دور تعا

بارخ انغانستان: جليراة ل امر حبیب الله فان کے برمرافتد ارآنے سے پچھٹر صے بعدروں میں بالثویک انقلاب بریا ہوااوراس

ے اثرات براہ راست أفغانستان پر پڑنے لگے۔ تاہم اس كے مقابلے ميں اتحاد إسلامي كے بين الاقوا ی نظریے کے حامی اللِ قلم اور دانش ورا پنا کر دارا داکررہے تھے۔ حبیب الله خان کا بھائی نصر الله

خان جونائب السلطنت كبلاتا قفاان كى مريرى كرد باقعا\_

خلافت إسلاميدداؤير: اميرحبيب الله خان كية خرى چندسال عالم إسلام كي عوى سياس صورت عال کے حوالے سے انتہا کی خطر ناک تھے۔ برطانیہ دیگر بور پی طاتنوں کے ساتھول کرخلانت اِسلامیہ ے خاتمے پر ال گیا تھا۔ یہودونصاریٰ کی سازشیں تیزی ہے آگے بڑھ رہی تھیں۔اٹلی اور ترکی کے درمیان جنگ طرابلس کی ماه تک جاری رهی اس دوران خلیفة المسلمین کو کسی إسلامی ملک سے امداد نه مل جَكِه بِورايوربِ اللِّي كَى بِشت بِرتقاء نتيجه يه لكلا كما كوّبر 1912 ويل طرا بلس خلافت عثانيد كم اتهد سے نکل گیا۔ پھر جنگ بلتان بریا ہوئی اور ترک کے بور پی مقبوضات میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہادی كئيں يتبر 1913ء ميں يور يي طاقتوں نے بلقان كورسين ومريش علاقے كوركى سے چين كركى آزادر ياستول بين تقتيم كردياب

اگرچاب تک أفغانستان اس تمام کشت وخون سے لا تعلق رہاتھااور اس نے خلانت عثانیہ سے کمی قسم کامعقول تعاون نہیں کیا تھا گرچونکہ اُنغان فوج کومنظم کرنے اورتز بیت دینے والے کئی افسران ترک تے اس لیے اُنفان سیا ہوں اور انسران میں ترکی سے خاص محبت یا کی جاتی تھی ۔ حبیب الله خان کے درباریوں میں سے بھی کئ ایسے تھے جوز کی کی حمایت اور الداد کا جذب رکھتے تھے۔ اُنظانستان کے بعض مرکردہ امراءاس سلسلے میں زیادہ پُرجوش تھے۔ چنانچہ حبیب اللہ خان انگریزوں سے معاہدہ دوتی کے باوجودتر کی کے بارے میں اپنی خارجہ پالیسی پرغور وفکر پرمجبور تھا۔

ا كابر دارالعلوم ديوبند اورريشي رو مال تحريك: انبي دنون امير حبيب الله خان كو مندوستان مين منلمانوں کے سب سے بڑے دینی مرکز دارالعلوم دیو بند کے صدرِ مدرس حضرت مولا تا محود حسن رالفنے کا جانب سے خلافت اِسلامیہ کے تحفظ اور انگریزوں کے خلاف ایک عالمی تحریک میں شرکت کی دعوت الم حضرت مولا نامحود حسن برالني شخ البند كے لقب مضهور تقے اور زماندان كى علمى اور روحانى شان كا مترف تھا۔ اُفغانستان میں ان کے عقیدت مند پہلے سے موجود تھے۔ ان کی میتحریک تاریخ میں "تحریک ریشی روبال" کے نام سے مشہور ہے جس میں ترک خلافت اورا فغان حکومت کی مدد سے المریزی استعار کے خاتے کی کوشش کی گئتی۔ ان ترک کے بیل منظر کو تھے کے لیے اکابرد یو بنداور اسلام کے غلبے کے لیے ان کی فکر دنظراور اس ترکی کے بیل منظر کو تھے کے لیے اکابرد یو بنداور اسلام کے علبے کے لیے ان کی فکر دنظراور کو صفوں کے بعض پہلوؤں پر نظر ڈالنا ضرور کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانو کی استعارے آزاد کی جدو جہد کے حوالے ہے جمیں اس وسیح وکر یون قبائلی علاقے کے حالات کا جائزہ بھی لیما چاہیے جو معاہدہ ڈیورنڈ کے بعد افغانستان سے الگ ہوکر تاریخ کا ایک نیا باب بن چکا تھا۔ چونکہ سے علاقہ ہمیرہ افغانستان سے ان قبائل کے نملی رشتے ہمرحال افغانستان کے حالات پر افرا تھا نہ ہوتا آیا ہے اور اہلی افغانستان سے ان قبائل کے نملی رشتے ہمرحال برقرار ہیں اس لیے ہمیں یہاں اس باب کا مطالعہ کر کے ان احوال سے آگا بی حاصل کرنی چاہیے جو عالم اسلام کے خلاف کفر بیطاقتوں کی ہمدگر پورش کے دو مجمل سے یہاں وجود میں آرہے تھے اور افغانستان ان واقعات سے براہ دراست متاثر ہور ہاتھا۔

لیجے ااب ہم أفغانستان کی تاری اس دور کے احوال کو گہرے پس منظر کے ساتھ تھے کے لیے ہندوستان ک عظیم اسلای درسگاہ دارالعلوم دیو بند کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقہ جات کے ان انتقابات اور تحریکوں کا ذکر بھی ہوتارہے گاجس کی سرپرتی دارالعلوم دیو بند کے اکا برکردہے تھے۔ دارالعلوم دیوبند: 15 محرم 1283ھ (می 1866ء) کودیوبند کے پس ماندہ سے تھے میں جو الِما سلام حفرت مولاً نامجمه قاسم نا نوتو کی رالنئے اور حضرت اقدس مولا نا رشید احر مکتکو ہی نوراللہ مرقدہ نے مسلمانان ہندی تباہ شدہ حالت کوایک روش متعتل میں تبدیل کرنے کے لیے دارالعلوم دیو بند کی بنیاد رکھی ۔ چندسالوں میں اس علمی مرکز کاشہرہ دور دور تک پھیل گیا۔ دار العلوم دیو بند کے بیا کابر 1857 م جنگ آزادی میں بھر پور طریقے سے شریک رہے تھے گر جب بیتحریک ناکام رہی تو انہوں نے دارالعلوم كى بنيادركه كرمسلمانول كوبرطانوى استعار كم معنرا ثرات سے محفوط رکھنے كى كوشش شروع كى-اس كرماته ماته وهاى خطے سے انگريزوں كونكال با بركرنے كے ليے بھى فوروخوش كرر ہے تھے۔ دارالعلوم میں سرحدی اور أفغان طلبہ کی بھی خاصی تعداد تعلیم حاصل کررہی تھی۔ پیرطلبہ''ولایت'' کہلاتے متھے۔ان کی وساطت سے اُفغانستان میں اکابر دیوبند کے عقیدت مندوں کا ایک طقہ تیار ہور ہاتھا۔ بدلوگ جو کہ پہلے سے میداحمد شہید برالنے کی تحریک سے متاثر تھے، اکابر دیو بندکوسید صاحب راكن كاحققى وارث تصوركرتے تھے۔سيدصاحب في بحي كر شتصدى ميں اپن تحريك جهاد كےدوران اُ فغان مرحدی علاقوں کوا بنامر کزبنا یا تھا اور ان کی شہادت کے بعد بھی بیاعلاقے مجاہدین کی سرگرمیوں کا مرکز اور ان کے لیے محفوظ پناہ گاہ تھے۔انگریزوں نے 1857ء سے لیے کر 1891 و تک کی بار مجاہدین کے ان مراکز کو تباہ کیا مگر بجاہدین کو کمل طور پر کیلنے میں کا میاب نہ ہو سکے۔

بيبوال باب ارخ افغانستان: جلد إقال ان عام ين كا كابر ديو بندے ند صرف مجرا رابط تقا بلك شيخ البند رالننه كے مصاحب خاص مولانا عزير كل رون کے بقول ان کی سر پری پہلے مولانا قاسم نانوتو کی رالٹنے اور پھر شیخ الہند رالٹنے کرتے رہے۔ وہ مرکز کو سلل بدایات اورا حکام دیتے تھے۔ مرکز کواسلے کی فراہمی کا انظام بھی کرتے تھے جو کہ دارالعلوم دیو بند کے بادیں ایک خفیہ مقام پر تیار ہوتا تھا۔اسے تیار کرنے کے لیے ماہر کاریگروں کی خدمات حاصل کا گئیس۔ ، 'اغتان'': یه قابکلی علاقه جهال مجاهدین سرگرم تھے، ڈیورنڈ معاہدے سے پہلے باضابطہ طور پر أفنانستان كا حصة تعامم دورور لاكن تنج جانے كے بعد ميعلا قد قانوني لحاظ سے برطانيد كى مملدارى ميس آسميا نیا۔ اس کے باوجود برطانیہ کواس علاقے پر پوری دسترس حاصل نکھی۔سرکاری توانین یہاں اس لیے لاگو البن ہوتے تھے کہ قبائلی عوام اب بھی اپنے علاء وتضاۃ کے بتائے ہوئے شرعی احکام اور اپنے سرداروں کی ہدایات اور جر کے کے فیعلوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ برطانیہ کوشش کے باوجودان پرفیکس عائمہ كن ادريهال مركارى عدالتين قائم كرن مين ناكام رباتها - يهال اب بهي جفر ون ك نفيل بنيايت اورج کے میں ہوتے تھے اور ان سب سے بڑھ کرد مُلّ " کا شرعی فیصلہ حرف آخر شار ہوتا تھا۔

ان لوگول میں غیرت اور عزت نفس حدہے بڑھی ہو کی تھی۔عورتیں پردے کی تختی ہے یا بندی کرتی تھیں اور مردوں میں شرم وحیا کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ چونکہ اُنْٹانستان سے الگ ہونے کے ادجود يهاں برطانوي قانون نافذنبيں ہوسكا تھااس ليے گورنمنٹ اے'' ياعستان'' يعنی'' ماغيوں كا لک" کے نام سے یا دکرتی تھی۔

مُراغان: اى علاقے كاليك مشهور كالدروار عمراخان تعاجس في ويشول "مين أيك مضبوط إسلامي مركز قائم كرك الكريزول كوايك مهت تك ناكول يخ چوائے عمرا خان كاتعلق يوسف زكى قبيلے سے تا۔وہ 1294ھ (1877ء) میں ج کے لیے مکہ عظمہ گیا تو وہاں اس کی ملاقات حضرت مولا نارشید احركنگوي قدس سره سے ہوكى۔

حفرت گنگوہی قدس سرۂ اس سفر میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماءوصلحاء کے ساتھ آئے شخے۔ الن دنول تركی اور روس ين ذبر دست جنگ جاري تقي اور پورا عالم إسلام برطانيد كی فقو حات سے خاكف اونے کے بعداب روس کے ہاتھوں ترکی کی شکست کے خطرات سے بے چین تھا۔ برطانیہ سمیت اکثر الرول ممالك روس كى بشت پر تے جس سے عالم إسلام بن تشويش كى المردور محى تقى اس موقع بر فخرت كنكوى يراكئ برطانيه برضرب كارى لكاكرخلافت إسلاميكوتقويت فراجم كرنے كے ليے ايك سموبرتاد كريك متصجس كے ليے قبائلي علاقه جات كونتخب كيا كيا تھا۔

بيبوان ماب '' پوسف ز کی اُفغان'' کےمولف اللہ بخش یوشی کےمطابق عمراخان نے اس موقع پر حضرت کٹکوہی پرالنہ کے ہاتھ پر بیعت کی جازیں سیمنصوبہ تیار ہوا۔ فج سے دایس آنے کے بعد عمرا خان نے 1881ء میں ائے علاقے "جندول" من إسلامي حكومت كے قيام كا علان كرديا قبائلول في اس كا بحر بورساتھ ديا۔ عمرا خان اور انگریزوں میں معرے: عمرا خان کی سرکوبی کے لیے برطانو ک فوج نے بار بار قالل علاقوں پر میلفار کی، مگر اس مرد مجاہد نے کئی معرکوں میں انہیں شکست فاش دی۔ اس نے چرال کی طرف ان کی چیش قدی کونا کام بنا کر کافرستان پر قبضه کرلیا ۔ پھراسار، مالا کنڈ، دیر،سوات اور بونیر تک إسلامي حكومت كادائره وسيع كرديا\_

انگریزوں نے پہلے امیرعبدالرحمٰ خان کے ساتھ گئے جوڑ کر کے اس کے خلاف کارروائیاں کیں مگر اس نے دونوں وشمنوں کو منہ تو ڑ جواب دیا۔ تا ہم کئ سال کی متوائز کوششوں کے بعد انگریز نے بناہ دولت خرچ کر کے تبائلی سردارول کوخرید نے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی غداری کے باعث ایک فيعله كن جنَّك مين عمرا خان كوشكنت ہوئی ادراس كی تشكیل كردہ إسلامی حكومت جس كا منصوبه ا كابر ديوبندنے مرتب كيا تفاختم ہوگئ \_

حاتی صاحب ترنگزنی: عمراخان کے بعداس علاقے میں جس عظیم مجاہدنے جہاد کا پر جم اٹھا یاوہ حاجی تھے۔ان کا اصل نام فضل واحد تھا۔ محروہ ترتگزو بابا اور حاجی صاحب ترتگزئی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ان کا روحانی تُعلق مرحد کی مشہور روحانی شخصیت حضرت نجم الدین عرف' 'بڑہ مُلا '' سے تھا۔ بیہ بزرگ 25 مال تک انگریزوں سے جہادیم مشغول رہے تھے۔ حاجی صاحب رنگزنی اپنے تی کی زندگی کے اس پہلو سے نہایت متاثر تھے۔ شیخ کے بعدان کی فکر ونظر پرسب سے زیادہ اثر انداز ہونے والى المستى حضرت مولا نامحود حسن ويوبندى والنف تصرحا فى صاحب وارالعلوم ويوبند كابتدائى زمانے میں اس عظیم دینی درسگاہ کی زیارت کے لیے جا پہنچ ہتھے۔ان دنوں شیخ الہند مولانا محود حسن دیو بندی نوجوان تصاورابتدائی کمایس براهاتے تھے۔مزے کی بات بہے کہ عالمی صاحب عربی مولانا ہے چند مال بڑے تھے لیخی ان دنوں اِن کی عمر تقریباً 32 مال تھی جبکہ شنخ البند تقریباً 27 برس کے تھے۔ حاتی صاحب کی خوش فتمتی تھی کہ دارالعلوم میں قیام کے دوران انہیں دیو بند کے اکابر حضرت مولانا محمہ قاسم نانوتوى ادر مفرسته مولا نارشيرا حركتكوهي كيسفر رفج كى س كن ملى - حاتى صاحب بين كرفورا آياده سفر ہو گئے۔ اپنے دطن والیل آ کر افراجات کا انظام کیا۔ اس طرح انہوں نے اپنا پہلا کج ان جلیل الدرسنیوں کی ہمرا بی میں کیا اور ان سے غیر معمولی فیفن حاصل کیا۔ شیخ البند مجی اس سفر میں ہم رکاب نے۔اس سرنے دونوں کی ووئی کے بندھن کو بے حدمضبوط کردیا۔اس قاظے نے مکم معظم میں فریضر ج ك ادائيلى كے ملاوہ معفرت حاجى الدادالله مهاجر رئيننے كن زيارت مجى كى اوران كے ہاتھ يربيعب جبادى\_ ماتی ساحب رحم کی کی تحریک اصلاح: فج ہے داہی کے بعد اکابر دیو بندنے سرحد میں حاجی مادب رَتَّر لَى كو جهاد كَا مَلَى رَبيت كاذ مددار بنا يا \_ بيرَبيت چندمراحل پرمشمل حي \_

- رحد کے قبائل میں "امر بالمعروف اور ٹی عن السئر" کی مجر پورمہم چلانا۔اصلاح ننس پرزورو بنا۔
  - کوام کوشظم کرنا ، اصلاح معاشرہ کے ساتھ ان شل ذہی وسیا ک شعور پیدا کرنا۔
- میسائی مشنر یول کی مہم کا منہ تو ( جواب دینا اور مشنری اداروں کی سر گرمیوں کے مقالبے میں مناسب اقدامات كرناب
  - اول نافر مانی کی مہم چلانا۔
  - کے خلاف سلے عدو جہد کرنا۔

قابلغور بات بدہے کہ جاتی صاحب اپنے اکابرخصوصاً حفرت فیخ البند <sub>ف</sub>زلننے کی رہنما کی کے مطابق تقریباً 25 مال تک اس منعوبے کے ابتدائی اہداف پر کام کرتے رہے۔ ترجگزئی میں ایک روحانی واصلاتی مرکز قائم کیا۔لوگ دوردورے مہال آ کرفیش یاب ہوتے۔انبول نے موام کےدلول کو یادالی ے دوٹن کیا، انہیں تمام بدعات اور بری رحمول ہے توبتائب کیا نسل نوکو اسلای علوم سے آ واستہ کرنے کے لیے سرحد ش ڈیز ہے ہو ہے زائد دی مدرسوں کی بنیا د ڈالی تعلیم نو کے نام پراسکولوں اور کا لجوں کی شکل ی ؛ دنے والی مغرلی بلغاد کا مقابلہ کرنے کے لیے آزاد إسلامی اسکولوں کا سلسله شروع کیا جس کے تحت مارسدو، مردان اور بشاور میں بیاس سے زائد إسلای اسكول قائم كے محكے۔اس زمانے ميں سركادى اسكول كاماته وك تخواه چرو يه بواكرتي تعي محرحاتي صاحب في اسلاي اسكولول كامعيار بلندر كه ك ليا اس اسكولول من تخواواس سازياده مقررك بية زاداسكول زيادور ساجديان سالحقه جُروں مِن قَائم کے گئے تھے اوران کا تمام خرج تخراوگوں کے چھے سے پورا ہوتا تھا۔

ال وقت صورتمال يقي كه الحريز مشتريون عن ذاكر كلارك اور ذاكر جيل جيم عميار مستشرق موجود تے جو تر آن وحدیث اور فقدے واقف تھے۔ ووسلمانوں کے مجمعول میں سلمان بن کر قرآن مجید كا يات الدوت كرت موع البيل عيمائيت كى ترفي وية اورقر آن ومديث عظا استدلال كرك انبي سمجائ كه الله جميشه اينه بينديده لوگول كو حكومت ديتا ب- قبذا اس وقت كورنمنث

برطانیہ اور عیسائی اللہ کے پہندیدہ لوگ ہیں۔ تب ہی انہیں دنیا کا افتد ار عطا کیا کیا ہے۔ ( نعوذ باللہ ) معالی میں اس میں اس میں میں میں اسکان کے اللہ میں میں اسکان کے اللہ میں کی میں میں میں اسکان کے اللہ میں کی م

۔ ما جی صاحب نے وعظ وتیلینے اور اِسلامی مدرسوں اور اسکولوں کے ڈریعے ان کے پروپکینیڈ سے کا نریب چاک کیااور قبائلی علاقہ جات میں ارتداد کی اس مہم کو ناکام بنادیا۔مشنریوں کو ایک مرصے تک مرتو ڈجد و جہد کے باوجو دمرحدی علاقے میں کوئی قائل ذکر کا میابی نہ ہوگی۔

ان میں سے کی افراد بذات خودلیڈر تھے اورا پٹی ابنی تنظیموں کے ساتھ ذیرز مین کام کررہے ہتے۔ گر فیصلہ کن سر مطے پر وہ فیٹن البند رزائلنۂ کی تیادت پر شغق ہو گئے ہتے۔ان کے علادہ انگریز سامراج کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والے بعض ہندولیڈر بھی اپٹی خفیہ انجسنوں کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو گئے ہتے جن میں جلاد طن ہندولیڈر دراجہ مهندر پر تاب کا نام قابل ذکر ہے۔

جمعیت جزب الله: حفرت شیخ البند روانند کی این نفید جماعت جمعیت جزب الله کے نام سے موسوم میں۔ (حاتی صاحب ترکز کی نے البند روانند کو ایک نفلہ جمیعیا تھا جو کہ پکڑا گیا تھا۔ آج بھی سے خطا انڈیا آفس لندن کی لائبر بری میں محفوظ ہے۔ اس نبط میں حضرت شیخ البند روانند کو احدراعظم جمعیت جنب الله انگریا آفس کی کوئلہ یہ ایک خفیہ جمعیت جزب الله انگریا ہے یا دکیا گیا ہے ) اس جماعت کی تشہر نہیں کی گئی کوئلہ یہ ایک خفیہ انتقابی شخص صرف نہایت قابل اعتماد اور باصلاحیت افراد کو اس میں شائل کیا جاتا تھا۔ برسوں اس سے عظم نے زیرز مین کام کیا۔ گر پھروہ وہ وقت آیا جب اے منظم عام پر لاکر عوالی جمایت کا حصول مرودی

ہوئی۔ یہ دہی وقت تھا جب ترکی کی خلافت إسلاميہ استعاری طاقتوں کے درميان گھر من اور 1912ء کی جائیں۔ 1912ء کی جنگ اور 1912ء کی جنگ بلقان میں متواتر شکستوں سے ترکی کی خلافت کا وجود خطرے میں تظرا سے لگا تھا۔

حضرت شیخ البند کی بے چین نے حضرت شیخ البند برائنتہ اس صورت حال سے مس قدر بے چین تھے۔اس کا اندازہ ان کے شاگر در شید شیخ لیا سلام مولانا سید حسین احمد حدتی برطنے کے ان الغاظ سے لگایا جاسکتا ہے:

'' بنتان کے خونخو ار ادر طرابلس کے شکین واقعہ نے مولانا کے دل ود ماغ پرنہایت جمیب مگر بے چین کنندہ اثر ڈالا، چنا نچواس وقت حسب طریقہ استاذا کبرمولانا محمد قاسم صاحب برائنہ (ور جنگ وروس) مولانا نے بوری جال و رُکوشش احداد اسلام علی فرمائی ۔فتو سے چپوائے، مدر سرکو بند کرایا، طلب کو فورج ہجوائے، خود بھی ایک وفد کے ساتھ مقدار بھجوائی مراس ایک وفد کے اور مرطرح سے مدد کی ترغیب و سے کرایک اچھی مقدار بھجوائی مگراس برہمی چین نہ بڑا کیونکہ جنگ بلقان کے اصر مرطرح سے مدد کی ترغیب و سے کرایک اچھی مقدار بھجوائی مگراس میں جنوب کے سفید برہمی چین نہ بڑا کیونکہ جنگ بلقان کے نشیب نے دور بینوں کو بالکل غیر مطمئن کردیا تھا کہ یورپ کے سفید عرب سے سفید اس مراسیر مالانام کے شمات کے باغ کوگل کرنے کی فکر ٹس ہیں۔'' (سفرنا صاسیر مالانام سے 10، 10، 10)

حضرت شخ البند برائند نے اس موقع پراکا برعاء حضرت مولا تا شاہ عبدالرحيم رائے پوري قدس مرہ اور حضرت مولا تا شاہ عبدالرحيم رائے پوري قدس مرہ اور حضرت مولا تا شاہ عبدالرحيم رائے پوري قدس مولا تا شاہ مولا تا شاہ المحرب المؤرد ہوئی ہوں کے مصوبہ تر تیب دیا مصوبہ تر تیب دیا مصوبہ تر تیب دیا مصوبہ تر تیب دیا مصوبہ ترکی اور اُنفانستان کو ہندوستان پرقابض انگریزوں کے خلاف عسکری مہم کے لیے اُبھارہ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مقائی باشدے عموی طور پرانگریزوں کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوں۔ انگریز اس سرطرف حیلے کی تاب تہیں لاسکیں گے اور انہیں شرصرف ہندوستان بلکہ اپنے دیگر اسلامی مقبوضات سے بھی ہاتھ دھوتا پڑیں گے۔ اس طرح ایک طرف ہندوستان اور دیگر کئی کھوم مما لک کے باشدوں کو آزادی نصیب ہوگی تو دو سری طرف خلافت اِسلامیک ہیں مضوبہ کی اور حضرات نے کی کو بھی خبر نہیں بایہ مضوبہ کی اور حضرات نے کی کو بھی خبر نہیں مرف کی دیا۔ اگر چرمنصوبے کی ان حضرات نے کی کو بھی خبر نہیں مرف کی کام کو میں جو ایک کو سے ہمرا کے کو ساتھ کی کو بھی تھیں گر تحریک کے ایم کارکوں میں سے ہمرا کے مرف ای کام کام کام کی موتا جوا سے بیرد کیا جاتا۔

طائی صاحب کو اجرت کا تھم: منصوبے کے آغاذ کے لیے بیضروری تھا کہ انگریزوں سے الزائی جھیزدی جائے جے بیاور انہیں بیاطمینان جھیزدی جائے جے بیاور انہیں بیاطمینان مجھیزدی جائے جے بیاور انہیں ہواری جا بھی تھی ہوکہ مقامی لوگ جہاد پرآبادہ ہیں۔ اس مرسلے کے لیے قبائلی علاقے میں زمین ہمواری جا بھی تھی اور حاجی مارے کے منتظر تھے۔

ھنرت شیخ الہند نے اس ہے تل 1912 ویس مولا ٹالوالکلام آزاد کو قاصد بنا کر پیٹا در بھیجا تھا تا کہ وہ حاجی صاحب کو بتادیں کہ انگریزوں کے قلاف مسلح جدوجہد کا وقت قریب ہے لہذا قبائلی مجاہدین چو کنا ہوكر بردم جہاد كے ليے تيار ويں۔اب جبكه دفت عمل آن يہتي تھا، حضرت شيخ البند نے حاجى صاحب تر تک ز کی کو پیغام بھیجا کدوہ انگر برول کی عملداری کے علاقے سے نکل کرآ زادعلاقے'' یاغستان' کی طرف جحرت کرجا نمی اور وہاں پرچم جہاد بلند کردیں۔ خاندانی مجبوریوں کے تحت حاجی صاحب اب تك پشاوراور چارسده جيسے گورنمنٹ شے زيرا ثر علاقوں بيل قيام پذير تنظيمُراب شيخ الهند كاتا كيدي تكم ملنے کے بعد وہ اہل وعمال کواللہ تعالیٰ کے سہارے پر چھوڑ کر' یاغتان'' کی طرف نکل گئے۔ان کی عدم موجودگی میں حکومت کے ابلکاروں نے ان کے اہل وعیال پر نا تابل بیان مظالم ڈھائے مگر جاجی صاحب کے پایہ استقلال یں لغزش ندآئی۔ انہوں نے آزاد تباکل علاقے میں جہاد کی صدالگائی تو تھوڑ ہے ہی دنوں میں ہزاروں بچاہدین ان کے گر دجع ہو گئے \_

هاجی صاحب بونیر میں: حاجی صاحب نے سب سے پہلے بونیرکو جہاد کا مرکز بنایا۔ یہاں سیداحمہ شہد کی تحریب جہادے وابستہ بچھ مجاہدین جوسید صاحب کی شہادت کو بون صدی گزرنے کے بعد بھی نسل درنسل جہاد کی شمع فروز ال کیے ہوئے تھے،ان سے ل گئے۔اب آنگریز وں کی چوکیوں اور کیمپوں پر منظم حیلے شروع کیے گئے۔ یہ حملے اکثر شب خوان کی صورت میں ہوتے تھے۔16 اگست 1915 موکو تلعدرتم سے 8 میل دورمجاہدین نے ایک بہاڑی پرموریے بنالیے اور جارون بعد بہاں سے قلع پر زوردار حملے شروع کیے۔قلعہ رستم میں تعینات برطانوی فوجیوں کو شدید نقصان اُٹھانا پڑا۔ روزانہ قلعے سے زخیوں کوڈ ولیوں پر لا دکر مردان کی طرف لے جایا جاتا۔

ٱخرائكريزول كويقين موكميا كدمير صورت حال برقر ارد بى تو قلعد رسم ان كامقبره بن جائے گا۔ چنانچہ 25 اگست کو وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ قلع سے لکے اور عابدین کے مورچوں کی طرف بڑھنے لگے۔اس المريزى فوج كى تعدادكم ازكم 5 بزارتھى \_اس فى تىن اطراف سى جادين كوكھىرنے كى كوشش كى مگر بها دول کے چے چے سے وا تف مجاہدین نے دائیں یا کی کے پہاڑوں کی اوٹ کے رزبردست مقابلہ کیا۔

رات 9 بجے سے مج 4 بجے تک جنگ جاری رہی ۔ آخر اگریز چھ سولا شوں اور زخیوں کو اُٹھا کر پسپائی

ير مجور ہو گئے ۔ مجاہدين كے دك افرادشهيدا در چيزخي ہوئے تھے۔

ا میر کابل کو آمادہ جہاد کرنے کی کوشش: انگریزوں کے خلاف جہادی کارروائیوں کی بیا الملاعات حضرت شیخ البند روانشیر کو برابر پینچ ربی تعیس - آپ نے مجسوں کیا کداب مسلم حکمرانوں کواس جنگ میں

فحولیت کی دعوت دینے کا وقت آئی پنچا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے شاگر دمولانا عبیداللہ سندھی کو کا بل اللہ خاتھ مویا تا کدان کے ذریعے امیر کا بل حبیب اللہ خان کو مجاہدین کی عدد پر آمادہ کیا جاسکے۔مولانا بندھی کے سفر کابل کا تذکرہ ہم آگے چل کر کریں گے۔

ادھر ماجی صاحب تر تگرنی بھی امیر حبیب الشخان کے پاس ایک وفد بھتے بھے بھے ہے۔
ماللہ کیا کہ امیرایک اسلامی ملک کے سربراہ کی حیثیت سے انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کرے دواصل
امیر کائل کا اعلان جہاد کرنا مجاہدین کی کامیائی کے لیے بے حداہم تھا کیوں کہ انگریز ان دنوں اپنے
ایجنوں اور نمک خواروں کے ذریعے سرحد سے لے کروہ کی تک ہرجگہ اس بات کا پر چار کرد ہے تھے کہ امیر
کے تھم کے بغیر جہاد بٹری جہاد نمیں ہوتا حضرت شخ انہنداور حاجی صاحب اس پردیگئٹ سے کو وڑکے
لیے امیر کائل کو اعلان جہاد پر آمادہ کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ تاہم حبیب الشخان بی دہیٹن سے کام
لیر باتھا اور کھلے عام انگریزوں کے خلاف کی کوشش کررہے ہے۔ تاہم حبیب الشخان کی دہیٹن سے کام
مرنے والو اُنھو!: ادھر حاجی صاحب تر تگرنی جملہ میں کھڑا ہوئے کے لیے تیار نہیں تھا۔
مرنے والو اُنھو!: ادھر حاجی صاحب تر تگرنی جملہ میں کھٹر کر مجاہدین کے حملوں کی ٹئی تر تیب طے
کر جاہدین کو بھی لنگر میں شمو لیت کا تھی جبادین کے تعالم میں کہ کہ ایس کے علاقے تک بیٹنچ جبیتے ہجاہدین کی حبابدین کے حکام نے تھے۔ انہوں نے مہمند تبائل کے علاقے تک بیٹنچ جبیتے جاہدین کی تقداد 18 نہرارہ نے تھے۔

جہاد کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے حاتی صاحب کی طرف سے سرحد میں ایک پیفلٹ تقسیم کیا جارہا قاجس میں تحریر تھا: ' مرنے والواُ تھو! اب می ہورہی ہے۔ خدا کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ ہندوستان اور آزاد طاقے کے بہا در اور غیور کا ہدین ظالم اور جابر حکومت کی غلامی سے ہندوستان کو آزاد کرنانے کی خاطر جہاد کے لیے اُٹھ کھڑ ہے ہوئے ہیں اور مظلوموں کی عدد کے لیے تکواریں میان سے نکال کی ہیں۔ جو مخص ہندوستان کی آزادی میں ہماری کوششوں اور جہاد میں مزاتمت کرے گا اے کی بھی صورت میں معافی نہیں کیا جائے گا۔''

شب قدر کا معرکہ: گذاب کے درے پر قیضہ کر کے جاہدین نے انگریزوں کی چیش قدی کوردک ویا قا۔ انگریزشب قدر کے قلع اور گذاب کے در سے کے درمیان مورچوں بیں دیکے ہوئے تھے۔ کابدین آگے بڑھے تو انگریزوں نے بھی تو پول کے دہانے کھول دیے۔ ساتھ ساتھ ان کے 11 طیارے کابدین پر منڈلار ہے تھے۔

بيمعركه بورے تين دن اور تين رات اس طرح جاری رہا كەنجابدين كوكھانے بينے كا موقع نجى نەملا۔

390

تاريخ انغانستان: جلدِادّ ل ببينوان باب ۔ آخر تین دن بعد اگریز پہا ہو کرشب قدر کے قلع میں جھپ گئے اور میدان مجاہرین کے ہاتھ دہا۔ چونکہ انگریزوں نے قبائلی علاقے میں تر یک جہاد کو نا کام بنانے کے لیے بعض زوخرید علاء کے ذریعے اس نوے کی تشہیر شروع کر دی تھی کہ سلمانوں کا امام یا امیر کی اجازت کے بغیر جہاد جا ترنہیں اس لیے حاجی صاحب تر تگ زئی کے بہت ہے ساتھی تخصے کا شکار ہو گئے اور مجاہدین میں افتراق پیدا ہونا شروع ہو گی<sub>ا۔ ا</sub>س صورت حال کے مذارک کے لیے جہاں امیر کا بل حبیب اللہ خان کو جہاد پر آمادہ کرنا اہم تا وہاں خلیفۃ المسلمین کی حمایت بھی ناگر پڑتھی۔حضرت شیخ الہند کے منصوبے میں بیات پہلے سے طیحی کرونت آنے برتر کی اور اَفغانستان سے اَنگریزوں کے خلاف مدد ما تکی جائے گی چنانچہ حاتی صاحب نے حصرت شیخ الہند کوخطوط کے ذریعے تازہ حالات ہے آگاہ کیا۔ جس کے بعد حصرت شیخ الہند متلانیے نے عباز روانگی کی تیاری شروع کردی۔انہوں نے سفرے پہلے حکمت عملی کے طور پراس بات کوشمرت دی کہوہ جج کے لیے مکہ عظمہ جارہے ہیں۔

1915ء میں حضرت شخ الہندعلاء کے ایک تافلے کے ساتھ جاز روانہ ہو گئے ۔ مولانا محدرسول بھاگل بوری، مولا تاعز برگل ، مولا تامحد میال اور مولا تا وحیداحمد جیسے حضرات ان کے رفقائے خاص میں شامل منتے۔ برطا توی حکومت حصرت کی نقل وحرکت پرکڑی نگاہ رکھے ہوئے تھی اور ان کے جاسوی سائے کی طرح ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تا ہم حضرت بخیر وعافیت مکہ معظمہ پہنچ گئے جہال حضرت شخ البندية للنئه نے باحیثیت افراد کی وساطت سے ترک اعلیٰ انتظامیہ سے ملا قات کی کوشش کی۔ ترک حکام کی حمایت: آخر کار وہ مجاز کے گورنر غالب بیا شاسے براہ راست ملاقات میں کا میاب ہو گئے۔غالب یا شانے برطانوی استعارے عالم اِسلام کی نجات کے لیے سر گردال اس عظیم شخصیت ك متعلق نيك خيالات كا ظهار كرت موئ مندوستاني مسلمانوں كے نام ايك تھم نام لكھ دياجس كے آخر بیں تحریر تھا:''مولوی محمود حسن، مدر سرد یوبند سے تعلق رکھنے والے ہمارے پاس آئے اور ہمارا مشورہ طلب کیا۔ ہم نے اس (ہندوستان کی آزادی) کے بارے میں ان سے اتفاق کیا اور انہیں ضرور کی ہدایات دیں۔اگر دو تمہارے پاس آئی توتمہیں ان پراعماد کرنا چاہیے اور آ دمیوں اور روپوں ادر ہر الی چیز ہے ان کی امداد کی جائے جس کی انہیں ضرورت پیش آسکتی ہے۔"

حضرت شیخ الهند نے میتحریر مولانا محمد میاں ادر چند علماء کو دے کر ہند دستان بھیج دیا اورخود مدینه منور ہ میں ترکوں کے وزیر دفاع انور پاشا سے ملاقات کی۔انور پاشانے بھی ان سے مشن سے بوار بوراا نفاق کرتے ہوئے ایک تحریر دے دی جس میں اسلامی دنیا کے تمام لوگوں کوان مجاہدین کی مدد پر أمجارا ممل

تفاجن کی تیادت حضرت شیخ المهند فرماد ہے تھے۔انور پاشانے حضرت شیخ المهند کو بھین دلایا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے انگریزوں کے خلاف متحد ہوتے ہی ترک افواج ہندوستان پر قابض انگریزوں کے خلاف متحد ہوتے ہی ترک افواج ہندوستان پر قابض انگریزوں کے خلاف کارروائی شروع کردیں گا۔ چونکہ یہ بات واضح تھی کہ ترکی ہندوستان میں برطانیہ کی طاقت پر ب ان ضرب لگا سکتا ہے جب افغانستان اس کی افواج کو داہدادی کی ہولت مہیا کرے۔اس لیے افور پاشانے نام بھی ایک خط تحریر کیااورا سے ترغیب دی کہ وہ اس جہاد میں ان کا ساتھ دے ادر ترک افواج کو ہندوستان تک رسائی کا راستہ دے۔ حضرت شیخ المہند نے ترک دکام کے یہ انتہائی خفیہ خطوط پوری داؤ داری کے ساتھ اپنے قائل اعتماد ساتھوں کے ذریعے ہندوستان روانہ کر دیے۔ مولا ناسندھی رائٹنے کا نمل میں :ان وا قعات سے قبل حضرت شیخ المہند برالانے کے شاگر دمولا نا عبیداللہ سندھی اکتوبر 1915ء میں کا بل بیٹنے سیکھ سے آنوانستان کے قاضی القعنا ہ مولانا عبدالزدات خان دارالعلوم دیو بند کے تعلیم یا فتہ اور حضرت مولانا درادہ کیا۔ مرداد محدود بیگ طرزی نے بھی مولانا سندھی کو اٹلی حکام سے میں ایم کردادادا کیا۔ میں داراد کیا۔

کابل جہنے کے تقریباً دو ماہ بعد دیمبر 1915ء میں مولانا عبیداللہ سندھی کوامیر کابل حبیب اللہ خان سے ملاقات کا موقع ملا۔ امیر نے مولانا کے زادیہ فکر سے بڑی حد تک اتفاق کیا محرکمی طور پر کی تعاون کا دعدہ نہ کیا۔ اس کے چھے دنوں بعد حضرت شیخ المبند روالئے نے عالم إسلام اور مبند وا تغانستان کے سلم زماہ کے تام ترک دکام کے تحریر کردہ فرامین روانہ کردیے۔ انور پاشا اور غالب پاشا کے جو خطوط ہندوستانی و مرحدی مسلمانوں کے نام شیح وہ حاجی صاحب تریک زئی تک پہنچادیے گئے۔ انہوں نے ان کی تقلیس بنوا کر بڑے بیانے پر انہیں مرحد میں پھیلا دیا۔ اس طرح مجابدین کواطمینان ہوگیا کہ ان کا خیرامیر اور خلیفہ کی مریری میں مور ہاہے۔ چنا نچہا گئریزوں کا پروییگیٹرا خود بخودم تو ترکیا۔ جہادامیر اور خلیفہ کی مریری میں مور ہاہے۔ چنا نچہا گئریزوں کا پروییگیٹرا خود بخودم تو ترکیا۔ خفیہ ترین خطر کے لیے داست دیے خفیہ ترین کو حلے کے لیے داست دیے کی درخواست کی گئی تھی ، سب سے اہم اور انتہائی خفیہ نوعیت کا تفا۔ اس تحریر کو حضرت شیخ البند نے کی درخواست کی گئی تھی، سب سے اہم اور انتہائی خفیہ نوعیت کا تفا۔ اس تحریر کو حضرت شیخ البند نے کہا یہ ترین کا تا جربھی تھا، تجارتی الم اعتاد خض جو کپڑے کا تا جربھی تھا، تجارتی اللہ بھی تھا۔ ایک قابل اعتاد خض جو کپڑے کا تا جربھی تھا، تجارتی الم اعتاد خض جو کپڑے کا تا جربھی تھا، تجارتی اللہ میں بخواد یا۔ ایک قابل اعتاد خض جو کپڑے کا تا جربھی تھا، تجارتی

انگریز پر نفیرتح پر ند پکڑ سکے۔ منصوبے کے مراحل: حضرت شیخ الہند پر لطنے اور ترک حکام کے ماجین منصوبہ مرحلہ واراس طرح

کیڑے کے تھانوں کے ساتھ بیرومال بھی اُفغانستان لے گیا۔ جگہ جگہ سخت ترین ٹلاٹی کے باوجود

انگریزوں کے خلاف بھر پوراندازیں جہاد کے لیے اُنفان حکومت ترک افواج کو ہندوستان پر
 حلے کے لیے راستہ دے گی۔اس مصوبے کا توثیق نامہ جوریشی رومال پر خفیہ اندازیس تحریر تھا
 پہلے امیر کابل کے پاس پنچے گا۔

ہ اُنفان حکومت کے اِ تفاق اور امیر کا بل کی مہرے آراستہ ہونے کے بعد سیتو ثین تامدو دبارہ ترکی پہنچایا جائے گا۔

ترک حکام ریشی رومال وصول کر کے اس کے ذریعے اُنغان حکام کی اجازت سے آگاہ ہوں گئے۔ بیر باراعمل دیمبر 1916ء کے اواخر تک کمل ہوجائے گا۔

کیم جنوری 1917ء کوترک حکام کی جانب سے حکومت أفغانستان کوشتی اطلاع دے دی جائے گی
 کرترک افواج روانہ ہور ہی ہیں۔

کیم فروری 1917ء م کو کابل ہے ریشی رومال دہلی کے مرکز مجاہدین کو پہنچاویا جائے گا جس کی نقول چھپوا کر ہندوستان کے حریت پسندوں کو یکبارگی برطانیہ کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے پر آبادہ کہا جائے گا۔
 آبادہ کہا جائے گا۔

 یر نضا بنتے بنتے 9 فروری کوتر ک افواج اُ نفانستان میں داخل ہوجا میں گی اور ای دن ہندوستان میں آزادی کے متوالے اُٹھ کھڑے ہوں گے۔

عجابدین کا وفد کا بیل میں: اس منصوبے کے ابتدائی دومر سطے بخیرو خوبی انجام پا گئے۔ حضرت شیخ البند کی جانب سے مولانا ہادی حسن جان پر کھیل کرترک حکام کے تفیہ خط کے ساتھ ترکی سے ہندوستان پنچ اور حکومت برطانیہ کے بار بار چھاپوں اور تلاشیوں سے بشکل بچتے بچاتے قبا کئی علاقے تک پنچ ش کامیاب ہوگئے۔ دہ حاتی صاحب ترنگزئی سے ملے اور ان کے معتمد ساتھیوں کے ہمراہ اُفغانستان پنچ۔ اس وفد نے کا بل بیج کی کرترک اُفغان معاہدے کے لیے یہ دستاویز مولانا عبید اللہ سندھی کے پر اس وفد نے کا بل بیج کرترک اُفغان معاہدے کے لیے مید دستاویز مولانا عبید اللہ خان اور عنایت اللہ خان کردی۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے اس وفد کو لے کر پہلے نصر اللہ خان، ایان اللہ خان اور عنایت اللہ خان اور عبید کی تو یُتن اور عبید میں اور انہیں آ مادہ کیا کہ وہ امیر کو ترک اُفغان جنگی معاہدے کی تو یُتن اور عباید میں کی اہداد پر مجبور کریں۔

ان دنوں امیر حبیب اللہ خان کی روش ریٹھی کہ دہ ایک دور ٹی پالیسی اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس نے اُفغانستان اور قبائلی علاقوں میں بیاعلان کرار کھاتھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد میں تھم وض**یا کا خاص**  خیال رکھا جائے اور جب امیر کائل اعلان جہاد کرے تو سب لوگ اس کے ساتھ جہاد میں شائل ہوجا کیں۔ جب تک وہ اعلان جہاد شرے تب تک ہنگامہ آرائی اور بنظی سے احتر از کیا جائے۔ اس کے ساتھ مائل ہوجا کیں۔ جب تک وہ اعلان جہاد شہرے تب تک ہنگامہ آرائی اور بنظی سے احتر از کیا جائے۔ اس کے ساتھ دہ قبا کئی مجاہدین میں بے در لیے رہے تھے کہ اس خاوت اور فیاضی کے وریے مجاہدین کی مالی امداد کرتا اور 'نجاد'' کو تقویت پہنچانا چاہتا ہے۔ پھر امیر حبیب اللہ خان نے ایک ہوشیاری میں کھی کہ جادد کرتا اور 'نجاد'' کو تقویت پہنچانا چاہتا ہے۔ پھر امیر حبیب اللہ خان نے ایک ہوشیاری میں کھی کہ جادی کے ساتھ ان تمام محاملات میں سروار لفر اللہ خان کو آگے رکھا تھا جو گھی اور پختہ مسلمان تھا۔ جانکی عوام اور ہندو سے بیعت ناموں پر وستخط کر دے میں کو شہر نہ ہوا کہ امیر کائل اس طرح مجاہدین ، قبائی عوام اور ہندوستانی حریب پندمسلمانوں کو اپنے تالی کر رہا ہے اور اس کا عمل اس سے معاملات کی تاریخ میں آئیدہ این ہر مہم کے لیے اس کی اجاز سے محقات بن جا میں۔

چونکہ امیر حبیب اللہ خود جہاد کے لیے برگز آبادہ نہ تھا بلکہ اگریز ددتی کو اپ افتدار کی بقاکا واحد
ذریعہ تھی ورکرتا تھا اس لیے اس کا خود جہاد کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ دوسر مے گفتلوں میں وہ خود تو جہاد ہے گریز
کری رہا تھا گر بیعت ناموں کے ذریعے دوسروں کو بھی جہاد ہے روکنے کا سبب بن رہا تھا۔ تاہم اس
کے ساتھ ساتھ وہ مسلما توں کو بیتا ٹر دے رہا تھا کہ وہ انگریزوں سے نفرت کرتا ہے اور موقع ملتے ہی
میدان جہاد ٹیں کو دیڑے گا۔

عاتی صاحب کی دهمگی: حاتی صاحب ترنگز کی ایر کائل کی اس بدنتی کا انداز دلگا بیکے تھاس لیے انہوں نے آفغان سلطنت کے اہم ارکان کو پہلے اعماد ٹس لیما ضروری سجھا۔ اس کے ماتھ ساتھ حاتی صاحب نے امیر کے نام ایک دهمگی آمیز خط بھی ادسال کیا تھا جس میں تحریر تھا: ''اگر آفغان حکومت نے ترک آفغان معاہدے کی توثیق ندکی توجابدین کو حکومت آفغانستان کے خلاف بھی علم جہاد بلند کرمایز ہے گا۔''

بیده همکی کارگر تا بت ہوئی اورامیر کا بل نے مجبور ہوکر چرگہ طلب کیا جس میں قبائلی تلا کہ نوبی امرا واور
سلطنت کے دیگر عہد ہے دار بھی شریک ہے۔ حضرت شنٹ الہند کا وفد جرگے میں چیش ہوا۔ حضرت شنٹ
الہند کے نمایند ہے مولا نا عبیداللہ سندھی شے اور جائی صاحب تر نگزئی کے سفیر مولا نا بشیرا حمد شے۔ یہی
دونوں وفدکی تر جمانی کر دہ ہے ہے۔ اس اجلاس کے انعقاد میں نا ئب السلطنت سر دار نفر اللہ خان اور
امان اللہ خان کا بڑاد خل تھا۔ دراصل وہ بھی مجھے بھے ہے کہ امیر کی جانب سے اعلان جہاد میں تا خیر بدنی تی
بر مبنی ہے۔ اس لیے دو امیر کو راہ راست پر لانے کے لیے دباؤ بڑھار ہے شے اور اسے آگاہ کر دہ بے
شے کہ قبائلی علاقوں کے بجادین اور سال کروہ بیعت ناموں پر دستخط کر کے اب اعلان جہاد کے بے جینی

ران العامان : بروان المامان و المراق المام المراق المراق

جر مے کا اجلاس چار کھنے تک جاری رہا۔ تمام حاضرین نے جہاد کے فوری اعلان کے حق میں دائے دی مے است کے خات میں دائے دی ہے۔ دی مے صفرین نے جہاد کے دی مے اللہ خان نے شاہ کا متفور نظر بننے کے لیے اس دائے کی مخالفت کی۔ جہاد کے حامیوں میں سب سے بلندا واز امان اللہ خان اور نفر اللہ خان کی تھی۔ انہوں نے کھڑے ہوکر واشکا ف الفاظ میں کہا کہ اُفغانستان کو اس تاذک وقت میں انگریز ول کے خلاف جہاد کرتا چاہے۔ جرمے کے ارکان نے اس سے انفاق کہا۔ اب سب عمامی المرحبیب اللہ خان کی طرف سے تا پید طلب نظروں سے دکھر کے اس جسے اس کھلم کھلا دشمنی مول دیے دیر میں مول دیا ہے۔ وہ اگریز ول سے کھلم کھلا دشمنی مول لینے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ رم کی ایمت نہیں رکھتا تھا۔ دوسری طرف میں تھا۔

امیر صبیب اللہ قان کا فیصلہ: امیر حبیب اللہ قان نے شرکا ہے جلس کو سمجھانا چاہا کہ اَ فغانستان کو عکری قوت بہت کم ہے اس کے علاہ ہاں دقت بین الاقوا می حالات اَ فغانستان کو اگریزوں کے خلاف جہاد کا مرکز بنانے کی اجازت نہیں دیے گر عما کہ کی اکثریت کا جوٹی و خروش دیکھتے ہوئے وہ انداز دلگا چکا جہاد کا مرکز بنانے کی اجازت نہیں دیے گر عما کہ کی اکثریت کا جوٹی و خروش دیکھتے ہوئے وہ انداز دلگا چکا تھا کہ اعلان جہاد کے سواکوئی چارہ نہ ہوگا۔ آخر کا راس نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جس سے اس کی حکومت اور اَ فغانستان کے لیے کم سے کم مسائل پیدا ہوں۔ اس نے جر کے بین اپنے خاص اختیارات حکام لیتے ہوئے فیصلہ سٹایا کہ ترک اُ فغان معاہدے کی تو یُتی اس شرط کے تحت کی جاتی ہے کہ اُ فغان حکومت بذات خود غیر جانبدار ہوگی۔ اگر اُ فغان محام بیں ہے بعض لوگ بجاید بین کا ساتھ دیتے ہیں تو میہ ان کا انفرادی عمل ہوگا۔ ترک افوان کو اُ فغانستان کے سرحدی علاقہ جات سے گزرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اگر اُگریز سرکار نے کو کی دباؤ ڈ الاتوا سے کہنے کے لیے بیعذر ہمارے پاس ہوگا کہ جن علاقوں سے سرک افوان گوگو دباؤ ڈ الاتوا سے کہنے کے لیے بیعذر ہمارے پاس ہوگا کہ جن علاقوں سے سرک افوان گوگو ہیں۔ الخرض حکومت سے نکل چے ہیں۔ الخرض حکومت سے نکل چے ہیں۔ الخرض حکومت افغانستان ناگزیر وجوہ کے سبب آگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان تہیں کرسکتی۔ البتہ خفیہ طور پر بجادی کا مقانستان ناگزیر وجوہ کے سبب آگریزوں سے خلاف جہاد کا اعلان تہیں کرسکتی۔ البتہ خفیہ طور پر بجادی کا محکومت افغانستان کی تمام ہوردیاں حاصل ہوں گی۔

امیر حبیب الشدخان کا اس حد تک تیار ہوجانا بھی مجاہدین کی بہت بڑی کامیا بی تھی۔مولانا عبیداللہ سندگی، حاتی صاحب ترنگ زئی کے نمایئدوں اور سردار لفراللہ خان وغیرہ کی خوش قابل ویدتھی۔ یہ بھی طے ہوگیا کہ جہاد کے تمام معاملات لفراللہ خان (نائب السلطنت) ہی کے پاس ہوں مجے۔اس فیصلے کی ایک تحریر کلے کراس پرامیر کابل سے دستخط لے لیے گئے۔اس کے بعد خود سردار نفٹر اللہ خان اور پھر مردارامان الله خان اورعمایت الله نے بھی اس پروستخط کردیے۔

ارىخ افغانستان: جلداة ل

رینی خط کی تیاری: اگرد یکھاجائے تو عومت افغانستان نے بس ویش اور مسلحت پندی کے باوجود جہاد

کاس مرطے پراپنا کردار متاسب انداز میں اواکرد یا تھا۔ اب آگے کے مراحل بجاہدین کے ہاتھ میں سے

جن کی بحکیل اگر چہ دشوار ضروتی مگراصل گھائی بہر حال بجور ہو پیکی تھی۔ دو حکومتیں برطانیہ کے خلاف لڑائی

میں شرکت کے لیے حضرت شیخ المہند مولانا محدود حن برطاننہ کے منصوب سے انقاق کر بیکی تھیں۔ اگر چہ

مکومت افغانستان نے تھلم کھلا اعلان جنگ تبیں کیا تھا مگر سردار نصر اللہ خان نے مولا تا عبیدائلہ سندھی اور ان کی کو میں گے۔ جسیر صرف اس دن کا اختفار کے رفقاء کو یقین والا یا کہ مناسب موقع پر ہم برطانا علیان جہاد بھی کر دیں گے۔ جسیر صرف اس دن کا اختفار ہے جب جرمی کی کو ویسی چیش قدی کرتے ہوئے ایران تک آن پنچیں گی۔ واضح رہے کہ ان وفول برطانیہ اور جرمی کی خواصات میں اور جرمی کی خواصات کی اور جرمی کی کوشش کر دہا تھا۔ جرمی کی چیش قدی یقینا برطانے کو مزید المجھانے اور جرمی کی دو کر دے کا باحث بنتی ۔ ایسے گھنے کی کوشش کر دہا تھا۔ جرمی کی پیش قدی یقینا برطانے کومزید المجھانے اور کر زور کرنے کا باحث بنتی ۔ ایسے کی کوشش کر دہا تھا۔ جرمی کی پیش قدی یقینا برطانے کومزید المجھانے اور کمز ورکرنے کا باحث بنتی ۔ ایسے گسان کی کوشش کر دہا تھا۔ جرمی کی گیش قدی یقینا برطانے کی افرائ پر ٹوٹ پرٹیا اور ساتھ میں ہندوستان کے موام کا برطانو کی گورنمنٹ کے خلاف آٹھ کھڑے ہوئا ، حالات کا یانسا بالکل پلے شکر کی اور افغانستان کا جندوستان برقانہ حالات کا یانسا بالکل پلے شکر کا قر مشنٹ کے خلاف آٹھ کھورے ہونا ، حالات کا یانسا بالکل پلے شکر کا قور مشنٹ کے خلاف آٹھ کھور کے ہوئا ، حالات کا یانسا بالکل پلے شکر کا اور مشاخل کھور

وقت عمل سرپر تقااور ایک ایک دن بلکه ایک ایک گورتین تھا۔ مولانا عبیدالله سندهی کابل اور ترک کومت کے توثیق نا ہے کوجس پر امیر کابل کے وزراء کے دستنظ ہو چکے ہتے، ایک ماہر فن آ دی سے "ریشی خطوط" کی شکل میں لارہے ہتے۔ رومال کی بُنائی میں معاہدے کی کمل عبارت حتی کہ حملے کی تاریخ کی منظوری کے الفاظ بھی ورن کیے گئے۔ یہ عبارت عربی زبان میں تھی، یہجے امیر کابل، نا ب السلطنت امان اللہ خان اور عنایت اللہ خان کے دی تخط بھی ایک بجیب کاریگری کے ساتھ رومال کی بناوٹ میں شامل کر بدلیے گئے۔ یہ ریشی رومال کی بناوٹ میں شامل کی بیاری طول وعرض تین فٹ تھا۔ رومال کی تیاری کے بعد اس پر امیر کابل اور مذکورہ تینوں اعلی عہدے داروں نے ایک بار پھر زروروشائی سے و شخط کے بعد اس پر امیر کابل اور مذکورہ تینوں اعلی عہدے داروں نے ایک بار پھر زروروشائی سے و شخط کے سرسری نگاہ سے یہ و متخط ہرگر دکھائی نہیں دیتے ہیں۔

قضا وقدر کے فیصلے: ہر چیزا پن جگہ کمل تھی۔ بیرد مال اب فوری طور پرتر کی پینچا یا جانا ضروری تھا تا کہ ترک حکام حکومت اَ فغانستان کے فیصلے ہے آگاہ ہوجائے۔ بیتحریر جس پرمسلمانوں کی آزادی کا دارد مدارتھا، ایک کارکن شیخ عبدالحق کے حوالے کر کے اسے سندھ دوانہ کیا گیا۔ دہ ہندو فدہب سے تا عب کی سنتہ کی مذابعت میں سیسٹر شرف میں میں انہ میں انہ سیسکری خدافیت کی تو تع مرکز زشمی۔

ہوکر اِسلام تبول کرنے والاا یک پرجوش نوجوان تھا۔ بظاہراس سے کی خیانت کی تو تع ہرگز نہتی۔ شیخ عبدالحق کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ میں رومال حید رآباد کے ایک کارکن عبدالرحیم کو بہنچادے۔

<u>بيتوان باب</u> عبدالرحيم كي ذيه داري ريكي كه ده مديده منوره التي كراہے حفزت فيخ البند كے سرد كردے \_ يول يو تحرير ترک دکا م تک بھنے جاتی۔ مگر قضا و تدر کے نصلے بچھا در تھے۔ انگریز بے در کنے دولت خرج کرکے نے ے۔ یخ فرخر بدر ہے تھے اور ان کے جاسوں قدم قدم پر مجاہدین کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اگر جداب تک انہیں اصل معاملے کا پیہ نہیں چل سکا تھا، البتہ یہا حساس تھا کہ ترکی ہے اُفغانستان تک بچھ گڑ بر خرور ہے۔ مگر پھراچا تک بیہ ہوا کہ بازی الٹ ملی ۔ انگریز ول کوتمام اطلاعات ل گئیں اور کباہدین ہندوستان وترکی کا سارمنصوبہ تلیٹ ہوگیا۔

يرسب يجه كيے موارعام طور يرمؤر فين اس ش الجه كرده جاتے بيں رزياده تربيمعلوم كرنے كى کوشش کرتے ہیں کہ خفیہ خط انگریز وں کوکس نے دیا۔اس بارے میں کی آ راء ہیں۔''مولانا عبیداللہ سدهی کی سرگزشت کابل " سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدالحق نے خیانت کی۔اس نے سیا ہم ترین دستاویر حق نواز نامی ایک اُفغان کے حوالے کردی اوراس نے فوری طور پر پنجاب کے انگریز گورز'' ڈائر'' تک ببنجادى اس طرح ميسر بستدراز فاش موكميا

محمر بيصور تحال كاصرف ايك پهلواورظا هرى نقشه ہے۔اصل قوت جس نے ان غداروں كوتر يك دى تھی، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوسکتی جس کو پیچانٹا بہت ضروری ہے ناس بارے بیں ہم پچھ آ کے چل کر بحث كريں كے كماصل غداركون تھا۔ في الحال بيد كيھے كدخط پكڑ بے جانے كے بعد كيا ہوا۔

حالات بدل گئے: رازانشاء ہوتے ہی اگریزوں کے بیروں تلے سے زمین سر کنے لگی ..... آن کی آن میں مندوستان سے برطانیے تک انگریزوں کی ساری مشینری حرکت میں آگئی۔ ترکی اور تجاز میں ان کے كارند م محرك مو محتے بندوستان ميں درجنوں اہم افراد گرفآد كرليے محتے \_ أفغانستان برد باؤ ذال كروبال كيجى كى مجابدين كوحراست يس لياليا كيا-اس كرماته اى برطانوى فوج حركت بي آمي اوراس نے بلاتا خیرایران میں داخل ہوکرتر کی اور اُفَّانستان کے مامین زمنی راستوں کو بند کر دیا۔ پھر انگریزول کی افواج ترکی پرٹوٹ پڑیں اور اس کی مختلف فوجی مرحدوں پرشدید جنگ چھیڑدی تا کہزک جكام كمى اورطرف فوج روانه كرنے كاسوچ تك نه عليں\_

صرف بی نہیں بلکہ مجاہدین کی تحریک کو بڑے ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے ہندوستان کے بدعی علماءاوردین فروش مفتیول سے فتو ہے کھموائے جن میں ترکول کے خلاف اڑائی کے لیے انگریز فوج میں بحرتی کوجائز قراردیا گیا۔ ترک ظیفہ کو کا فرکہا گیا۔ بریلی کے دارالا فمآء سے ہندوستان کو انگریزوں کے سائے میں ' دارالا سلام' قراردے دیا ممیا۔ جزیرۃ العرب میں لارنس آف عربیہ جیے آگریز جاسوں کی

کے ظاف میدان جگ می اُترنے برمجور کردیا۔

آتش فظائی نے عرب قومیت کا زبر گھول دیا۔
حضرت شیخ البند کی گرفتاری: شریف کمہ نے تحریک کے بائی حضرت شیخ البند مولا نامحود حسن دیو بندی
حضرت شیخ البند کی گرفتاری: شریف کمہ نے تحریک کے بائی حضرت مولا ناعزیر گل اور دیگر کا بدر بنما وَں کو
روائنہ اور ان کے رفقا کی تحویل میں وے ویا ، بعد میں یہ بزرگان بالٹا کے بدنام زبانہ محقوبت خانے
می مجبوں کر دیے گئے۔ بندوستان میں تحریک کے اہم کر دار حضرت مولا ناظیل احمر سہار نیور کی روائنے کو
مین تال جیل میں قدر کر دیا گیا۔ یول جہاد کی ایک زبر دست تحریک اپنا افسان حاصل نہ کر تک ساتم ان
مظیم کیا بدوں کی بے مثال جدوجہد نے ہندوستان سے ترک تک اسلام کے لیے قربانیاں دینے اور
مسلمانوں میں باہمی اتفاق واتحاد کی اہمیت کو بجھنے کی فضا پیدا کردگ۔ آفغانستان میں اس تحریک کے
اشرات نے جہاد کی وہ روزح دوبارہ پھونک دی جورائع صدی سے معدوم ہوچکی تھی۔ ای جذب اور
دولے نے امیر حبیب الشرخان کے افتر ادکا صوری غروب کیا اور افغانستان کی پیشرور افوان کو برطانیہ

جنگ عظیم اول کے نتائے : 1917ء جے إسلای انتلاب کے اولوالحزم رہنما مسلمانوں کے تن میں دورس تبدیلیوں کا پیامبر تصور کرد ہے شے رہنٹی روبال تحریک کا کا کی اور بڑے بڑے مسلم زعاء کی تدوہند کے الحجے لیے کرآیا۔ برطانیہ اور اس کے اتحادی ہر گاذ پر فتح یاب ہور ہے تھے۔ امریکا ایک بڑی طاقت کے طور پراُ بحر کر برطانیہ کی بحر پور مدد کر رہا تھا۔ پھر 1918ء میں امریکا کے برطانیہ کے مطانیہ کے مرطانیہ کے مرطانیہ کے مرطانیہ کا میاب ہو گئے۔

15 اگست 1918 و ویزون ریز جنگ عظیم اس طرح اختام پذیر ہوئی کرتر کی ہے وہ بڑے بڑے لیار جواس جنگ بیں ہم کردارادا کرتے رہے تھے جلاوطن ہو کرجر من میں بناہ لینے پر مجبورہ و گئے ادرتر کی کو اتحاد میں ہتاہ لینے پر مجبورہ و گئے ادرتر کی کو اتحاد کی افواج میں معاہدے کے تحت تقسیم کرنے کا فیصلہ کرلیا ممیا۔ اتحاد کی افواج میں داخل ہوں داخل میں داخل ہو کو کو میں شعبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا ادر فلیفہ عبد الوحید خان کی حیثیت برائے تام رہ گئی۔ حبیب اللہ خان کا اطمیمیان: اس صورت حال سے مسلم سربرا ہوں کو جنتی ہمی تشویش ہوتی ہم تھی مگر حاکم افغان امر حبیب اللہ خان اس وقت بہت مطمئن تھا۔ وہ ختطر تھا کہ کب ترکی کی خلافت کا خاتمہ ہو اور دیگر ہندوستانی اور دیگر ہندوستانی اور دیگر ہندوستانی کو جوکہ حضر سے تشی الہ بن کو جوکہ حضر سے تشی الہ بندوستانی میں نظر بند کر دیا تھا اور ان بر سخت بہرہ دیگار کھا تھا۔ جب ترکی کی فلست کی خبر کا بل بہنجی تو صبیب اللہ خان کے نمک خوارون اور ان ان بر سخت بہرہ دیگار کھا تھا۔ جب ترکی کی فلست کی خبر کا بل بہنجی تو صبیب اللہ خان کے نمک خوارون ا

تارخ انغانستان: جلداة ل

تاری افعانستان جیداوی کی خوتی جیها نے نہیں جیجی تھی۔ان میں سے ایک آفیسر نے مولانا عبیداللہ سندھی کو بی خربزے طزیر انداز میں سنائی اور کہا: ''ایندتر کی تمام شد' (بیاد ، تر کی کا کام آوتمام ہو گمیا۔)

مولا ناعبیدالله سندهی کے رفتی ظفر حسن ایک جواس واقعے کے دادی ہیں کہتے ہیں''مولانا صاحب مرحوم کواس خبرے جتناد نج موااے بیان کرنامیری طاقت سے باہرے۔''

امیر حبیب الشرخان اثنای انگریز نواز تفاتواس نے ترک اُفغان معاہدے پرد شخط کیوں کیے؟
 ریشی رومال مس طرح پکڑا گیا؟ نومسلم عبدالحق اور جی نواز (یارب نواز) کس کے آلے کار تھے؟

ریشی رومال پکڑے جانے کے بعد برطانیہ نے ہندوستان کے جاہدین آ زادی اور ترکی کوفوری
 ہدنس بنایا گرامیر کابل ہے کوئی یو چھ پھی کی منداحتیاج کیا۔ آخر کیوں؟

ویسے توامیر حبیب اللہ خان کے رویے پرایک نظر ڈالنے سے بعض موالات کے جوابات خور بھے میں آسکتے ہیں، باتی اُ مجھی ہوئی گھتیاں بھی اس پرغور کر کے سلجھائی جاسکتی ہیں، تا ہم مزید وضاحت کیلئے چند قرائن پیش کیے جارہے ہیں۔

اس کے برعکس میہ بات بڑی حد تک عقل وقہم سے بعید ہے کہ حبیب اللہ خان انگریزوں کا حاک ہونے کے باوجود آخر تک ان کے خلاف عسکری منصوبہ بندی میں بخوشی شریک رہا ہو۔ جبکہ میہ بات ریکا رڈ برکہ ہے کہ اس نے جر کے میں انگریزوں سے جنگ میں شرکت کے خلاف رائے دی تھی۔

ہے دا ک سے برے بن الشرفان اپنے آخری سالوں میں یہود کی بدنام زمانہ نفیہ تنظیم''فری مالوں میں یہود کی بدنام زمانہ نفیہ تنظیم''فری مالوں میں یہود کی بدنام زمانہ نفیہ تنظیم''فری میسن' کارکن بن گیا تھا۔ اگر یہ درست ہے توالیہ شخص ہے کیا یہ تو تع ہوسکتی ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف مجاہدین کا ساتھ دے اور مجاہدین کے داز طشت از بام نہ کرے۔ یہ بھی تا ہت ہو چکا ہے کہ ترکی کی تاری کر گی گئی۔ شکست پر حبیب اللہ فان بے حد خوش تھا اور اس نے ترک فلیف کی جگہ خود فلیفہ بنے کی تیاری کر کی تھی۔

ارىخ انغانستان: جلداول

اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے فری میس کے ایجنڈ سے پرکام کرتے ہوئے ریشی رو مال تحریک کو سبوتا ڈکیا، غالباً پہوداس سے وعدہ کر چکے ہوں گے کہ مجاہدین مندکی تاکای کے بعد ترکی کاکام بھی تمام کر دیا جائے گااور بدلے میں اسے خلیفہ بننے کا موقع دیا جائے گا۔

ابایک ایسی تاریخی حقیقت پیش خدمت ہے جوان تمام اعدازوں پرمبرتو بیش قیت کردیت ہے۔

ریشی رو مال تحریک کا راز افشاء ہونے سے قبل ترک اور جزئ نما یندوں کا ایک وفد اُ نفانستان آیا۔

زک اور جرمی جنگ عظیم اول بی اتحادی سے اور ٹل کر برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا مقابلہ کرر ہے

سے ان دونوں کی خواہش تھی کہ اُ فغانستان جنگ بیں ان کا ساتھ دے اور انگریزوں کے خلاف اعلان

جنگ کرے ۔ امیر حبیب اللہ خان انہیں فریب دے رہاتھا کہ ترک اور چرمی افوان کے کہنچ تی وہ ان

جنگ کرے ۔ امیر حبیب اللہ خان انہیں فریب دے رہاتھا کہ ترک اور چرمی افوان کے کہنچ تی وہ ان

کر ساتھ اللہ جائے گا۔ گرحقیقت کیاتھی؟ امیر حبیب اللہ خان نے ان نمایندوں کو جھوٹی تسلیاں دے کہا گل سے رُخصت کردیا تھا اور آئیدہ ان کی آئد مشکل بنانے کے لیے ان کے پاسپورٹ جلاؤالے تھے ۔ اس کے فوراً بعداس نے آگریزوں کو اطلاع میں اللہ کا حیات افغانستان چنٹی پر برطانیہ کے خلاف اعلانِ جنگ کردوں گا۔ یہا طلاع دے کرگویا حبیب اللہ خان نے نواس خفیہ معاہدے کو ب اثر بنادیا تھا۔ چنا نچہ کردوں گا۔ یہا طلاع دے کو را بعدع ان پر حملہ کر کے ایران کی مرحدوں کی ناکہ بندی کردی تھی۔

(دیکھیے: مولانا عبیداللہ مندھی کی مرگزشت کا بل میں ہوں۔

(دیکھیے: مولانا عبیداللہ مندھی کی مرگزشت کا بل میں ہوں۔

(دیکھیے: مولانا عبیداللہ مندھی کی مرگزشت کا بل میں ہوں۔

اس تلخ حقیقت کے پیش نظریہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں کہ حبیب اللہ خان نے رہیشی رومال کی دستادیز کوبھی اس طرح دو ہراکھیل کھیل کر انگریزوں کے ہاتھ لگوایا ہوگا .....اوران سے اپنی عیاری اور فریب کاری کی دادوصول کی ہوگی۔

معماطل ہوجا تا ہے! ریشی ردمال تحریک کوسبوتا ڈکرنے میں حبیب الشدخان کا ہاتھ تسلیم کرلیا جائے تو بگریہ معما بھی حل ہوجا تا ہے کہ انگریزوں کے خلاف' آتی بڑی سازش' میں شرکت کا جرم کر کے بھی ایر حبیب اللہ خان کے انگریزوں سے تعلقات پر کوئی منٹی اثر کیوں نہیں پڑا۔ پھریہ بہیلی ہوجھنا بھی انسان ہوجا تا ہے کہ وہ حبیب الشرخان جو کہ انگریزوں کی مخالفت میں ان سے جنگ کا خطرہ مول لے چاتی اسے اس کے بھائی اور بیٹے آخر تک تو م کا غدار اور انگریزوں کا نمک خوار کیوں بجھتے رہے اور اس کے جود کو اُفغانستان کے لیے ایک ناسور تر اردے کر شتر زنی پر کیوں آبادہ ہوئے؟

رئونت کی آخری حدود \_ خلافت کا اعلان: 1918ء کے اختیام ادر 1919ء کے آغاز میں امیر

حبیب الله خان کومون متی اور دعونت وخود سرگی کی آخری صدود پردیکھا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔اہے اسلای اقدار کا کوئی لخاظ رہاتھا نہ تو مسلم سے جند بات کا کوئی احساس تھا۔ اس نے اپنی حرم سرا میں ان گزیۃ عورتیں داخل کر رکھی تھیں۔۔۔۔۔امراء دخواص اس کی عیاشیوں سے نالال شقے عیش دعشرت کے سواا سے کوئی اور کا مرتبی نے اقتدار کی مغبوطی پر ناز تھا۔وہ افتد ارجے انگریزوں کی سریری حاصل تھی اس کے مزدیک لازوال تھا۔

فروری 1919ء میں جدے خطبے میں حبیب اللہ فان نے اپنی ' فلافت' کا اعلان بھی کردیا تھا اور اپنے آپ کو فلافت کی الفات کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی حرایا ہے آپ کو فلافت کی حرایا ہے آپ کو فلافت کی حرایا کہ دنیا میں اب اس سے بڑھ کر میں حیثیت کے فاتے کا انظار بھی ضروری نہیں سمجھا اور یہ طے کرلیا کہ دنیا میں اب اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی نمایندگی کے قابل کوئی نہیں رہا۔ اس ہفتے اس نے انگریزوں سے وفاداری کا انعام حاصل کرنے کے لیے اپنے نمایندے پشاور جمیعے تھے۔ اسے اُمید تھی کہ انگریز مرکا دایک خطیر رقم اسے روانہ کرنے کے دی جسے دی جسے دان کا میں میں میں ہوئے گئی ہے۔ اسے اُمید تھے۔ اسے اُمید کی شمشیراس کے ہر پر چک رہی تھے۔ اسے کرنے کی جسے دو ایک بی اسے کی کرنے کے دریے ہے۔

قا تلانہ جملہ اوراس کے محرکات: ان اوگوں کے پاس حبیب اللہ خان کے خلاف کارروائی کی وجوہ موجود تھیں۔ سب سے بڑی بات بیتھی حبیب اللہ خان اخلاقی عیوب بھی جتلا تھا۔ اس کے کارند ہے اس کی عیاثی کے عیاثی کے عیاثی کے بیٹریف خاندانوں کی بہو بیٹیوں تک کواغوا کرنے گئے تھے۔ آخر یہ جریں اس کی ملکہ جے دمیکی اس کی ملکہ جے دمیکی اس کی ملکہ جے دمیکی اس کے بات ہے جو دمیکی غیرت مند خاتون تھی ، اس سے برواشت نہ ہوا، امان اللہ خان اس ملکہ کا بیٹا تھا۔ اس نے بھی باب کی ان حرکات سے شرید دخت محسوس کی۔ پھر باپ کی افریز نوازی بھی اس کے لیے سخت افریت کا باعث تھی۔ سید سالار نا در خان اور محمود خان طرزی دونوں امان اللہ خان کے ان سے برائی گئی محمود جانا ہے۔ بہلی امن اللہ خان کی کوشش کے طور پر کا مل میں جشن کے دوران حبیب اللہ خان پر گولیاں بر سائی گئیں محمر حبیب اللہ خان کی مطور پر کا مل میں جشن کے دوران حبیب اللہ خان پر گولیاں بر سائی گئیں محمر حبیب اللہ خان کی جان خان کی خان اور تحقیقات شروع ہوئیں کے تھا ورکون شقے کس کے ایما پر تملہ ہوا؟

کوشش کریں ورندامیر کا انجام خطرناک ہوگا۔ حبیب اللہ خان کو جب ملکہ نے شدو مدے یہ با تمل

مجھانے کی کوشش کی تو اس کا ماتھا ٹھنگا۔ خیال آیا کہ مال میہ با تیں بیٹے کے اُ کسانے پر ہی کہہ رہی ہے۔ پھر میر بھی یاد آیا ہے کہ وزیر مالیات نے قاحلانہ حملے میں امان اللہ خان پر ہی خک ظاہر کیا ہے۔ آہند آہنہ حبیب اللہ خان کے شکوک یقین میں بدلتے گئے۔

حبیب الله خان کافل : فروری 1919ء میں جب وہ شکار کھیلنے جلال آباد کے نواح میں می تو یہ طے کر چکا تھا کہ تفریخ ہونے کی قاطانہ حلے کے سازشیوں پراچا تک گرفت کر کے انہیں تختہ دار پر چڑھا دے گا گرانقلا فی امیر کا ادادہ بھانپ چکے ہتے۔ امیر حبیب اللہ کومطوم نہیں تھا کہ خوداس کے عافظین میں انقلا فی موجود ہیں۔ شکارگاہ میں حفاظتی دستہ سیسالار ناور خان کی کمان میں تھا جو خود صفِ اقلی انقلا فی تھا۔ 20 فروری کی دات حبیب اللہ خان ایخ فیصے میں بے خبر سور ہاتھا کہ دات 21 بیکے کسی نے فیصے میں میں تھیں کہ موقع پر ہی دم تو فر کی نے ایک کا فیون کی کا دانہ کے میں امیر کی برای دم تو فر کی ایک دیا اور کے بعد اندھیرے میں امیر دیا تی فوران کی آداد کے بعد اندھیرے میں امیر کے در بان کی آداد کے بعد اندھیرے میں امیر کے در بان کی آداد کے بعد اندھیرے میں امیر کے در بان کی آداد کے بعد اندھیرے میں امیر

ا گلے ہی کمحے امیر کے سب سے قابل اعماد ذاتی محافظ دلی خان اور ہاشم دوڑتے ہوئے آئے اور فائر نگ کر کے در بان کوئل کردیا۔ کچھافسران دوڑتے ہوئے جلال آبادشر پنچے اور کائل فون کر کے امان الشرخان کو پیاطلاع دی۔اس نے کہا:'' فہمیرم'' (سمجھ گیا ہوں) اور فون بند کردیا۔

حبیب اللہ خان کے قل کاراز کھی کھل نہ سکا۔ بیسوال باتی رہا کہ اے قل کرنے والے کون ستے گر اتنے سخت پہرے میں شاہی خیمے تک پڑنی جانا اور فائر نگ کر کے صاف نی لکٹنا اس پہلوکو تقویت دیتا ہے کہ بی حبیب اللہ خان کے اپنے لوگ تھے۔

صبیب الله خان کے تل پر ایک تبصرہ: ظفر حسن ایک جو حبیب الله خان کی موت کے وقت کا مل میں تھے،اس دانتے پر تبعرہ کرتے ہوئے کھتے ہیں:

'امیر حبیب اللہ فان نے مرنے سے ایک ہفتہ پہلے اپنے کو جمعے کے خطبے بی امیر المؤمنین اور خلیفۃ السلین کہلا یا تھا۔ قبلہ مولا نا (عبید اللہ سندھی) صاحب مرحوم کواس کی اس حرکت سے بہت رنج ہوا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ امیر خلافت عثمانیہ کے فاتے کا منظر تھا کہ اپنے کو فلیفہ اعلان کرے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ عالم اسلام بیں بھوٹ پڑے گی۔ اس ہفتہ امیر نے کرے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ عالم اسلام بیں بھوٹ پڑے گی۔ اس ہفتہ امیر نے اس کے بیٹاور فچریں بھیجی تھیں تا کہ غیر اگر یزوں سے اپنی غیر جانبداری کی قیت وصول کرنے کے لیے پیٹاور فچریں بھیجی تھیں تا کہ غیر جانبداری کی قیت وصول کرنے کے لیے پیٹاور فچریں بھیجی تھیں تا کہ غیر جانبداری کی قیت وصول کرنے کے لیے پیٹاور فچریں بھیجی تھیں تا کہ غیر جانبدارہ کر جواس نے جنگ میں اگریزوں کو عدودی تھی لینی پالفاظ و میگر خلافت عثمانیہ ترکیہ کے جانبدارہ و کر جواس نے جنگ میں اگریزوں کو عدودی تھی لینی پالفاظ و میگر خلافت عثمانیہ ترکیہ کے جانبدارہ و کر جواس نے جنگ میں اگریزوں کو عدودی تھی لین کے بالفاظ و میگر خلافت عثمانیہ ترکیہ کے جانبدارہ و کر جواس نے جنگ میں اگریزوں کو عدودی تھی لین کی بالفاظ و میگر خلافت عثمانیہ ترکیہ کی اس کر جواس نے جنگ میں اگریزوں کو عدودی تھی لیند کی بالفاظ و میگر خلافت عثمانیہ ترکیہ کو اس کی اس کر حدودی تھی کی جواس نے جنگ میں اگریزوں کو عدودی تھی لیند کی کے خطب کی خلاقات کی حدودی تھی کو کر خلال کے حدودی تھی کو خلاق کی کر حدودی تھی کیں کی خلاف کر حدودی تھی کی کر حدودی تھی کی کر حدودی تھی کی کر حدودی تھی کی کر حدودی تھی کر حدودی تھی کر حدودی تھی کو خلاق کی کر حدودی تھی کر حدودی تھ

مفاداور جہاد کے اعلان کولیں پشت ڈال کر جواس نے عالم اِسلام کونقصان پہنچایا تھااس کا صلہ ادر معاوضہ حاصل کرے لیکن خدا کی شان دیکھیے، کہ نداس کوخلیفتہ المسلمین بنیا نصیب موااور نہ ای اس کوئیش وعشرت پرخرج کرنے کے لیے روپید ملا۔" (آپ بیتی، حصداق ل: 138)

# مآخذومراجع

ه ...... تارخ تجزیه شابنتای آفغانستان، علامه عبدالحی حیبی ه ..... آفغانستان در میرتارخ، میرغلام محرغبار ه افغانستان در میرتارخ، میرغلام محرغبار ه افغان مولانا عبیدالله سندهی کی مرگزشت کایل، دُاکٹرغلام مصطفی خان

🏚 ...... امیران مالنا مولانا محدمیان 🏚 ...... حاتی صاحب ترتگز کی مزیز جادید

🖈 ..... آپ بیتی،ظفرحسن ایبک

#### اكيسوال بإب

# بارك زئى خاندان كا آخرى حكمران

ابان الله خان: حبیب الله خان کے تقل کے بعدا کا رات شکارگاہ ہی میں نے محمر ان کے انتخاب کے لیے اجلاس طلب ہوا۔ حبیب الله خان نے اپنے ہم خیال اور سادہ مزاق بیٹے عنایت الله خان کو دلی عہد مامزد کیا تھا مگر دہ ایک کمزور آ دی تھا اس لیے اکثر امراء نے اس کے پچانھر الله خان کو جونا ئب السلطنت کہلاتا تھا، حکمرانی کا حق دار قرار دے دیا۔عنایت الله نے بھی مصلحت وقت کے تحت پچا کے حق میں تخت سے دستیر دار ہونے کا اعلان کر دیا۔

بیساد معاملات جلال آباد میں گرارتے تھے دہیں موجود تھے البتہ حبیب اللہ خان کا جوٹ بیٹا امان اللہ خان موسم سرما جلال آباد میں گرارتے تھے دہیں موجود تھے البتہ حبیب اللہ خان کا جوٹ بیٹا امان اللہ خان گورزی حیثیت سے کا بل میں تھا۔ اس نے چیا کی حکمراتی قبول کرنے سے انکار کردیا اور خود با دشاہت کا دکوئی کردیا۔ ای طرح دونوں میں گرا اور ملک میں ایک طویل خانہ دیگی کا زبردست خطرہ بیدا ہوگیا۔ کا بل کے تمام مما کہ دام اء اور ملک کے اکثر گورز امان اللہ خان کے حامی تھے۔ اس موقع پر امان اللہ خان نے بڑی ہوشیاری سے کا م لیا اور فوج کی تخواہوں میں خطیر اضافہ کردیا۔ جلال آباد کی فوج کو بیہ اطلاع ملی تو اس نے بھی امان اللہ خان کی جمایت شروع کردی اور تصر اللہ خان کی با دشاہت تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔ یوں امان اللہ خان کی خوٹریزی کے بغیر پورے آفنانستان کا حکمران بن آبیا۔ چونکہ انغانستان میں شیلی فون آ چا تھا اس لیے جلال آباد اور کا بل کے درمیان فون پر اطلاعات آباد ہی تھیں۔ حبیب اللہ خان کے آگے دن بیر سارے معاملات طے ہوگئے اور 20 فروری 1919ء کوامان کا تقریر ہوگیا۔

خود مختاراً فغانستان ، آ زادی کا اعلان: امان الله خان نے مندِ اقتدار سنجالتے ہی تو می غیرت ادر خود داری کا ثبوت دیتے ہوئے غیر ملکی طاقتوں کی ماتح بی سے اُفغانستان کی آزادی کا اعلان کردیا۔ اكيسوال إر

تاريخ انغانستان: جلداول

اس نے تخت نشینی کی رسم کے بعد کا نل میں تعیبات برطانو کی سفیر کوطلب کر کےاہے کما: " أن عند الفائستان آزاد وخود محتار ب-اس كى الدروني وبيروني بالسيول ميس كى غير كلى طانت کی تگرانی اور داخلت برگز قائل قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے اس نیطے سے اپنی حکومت

اس كے بعداميرامان الله خان نے تو م كواعماديس ليتے موئے عوام كے نام يہ پيغام جارى كيا: ''اے میری غیورتو م اورا ہے میرے دلیر ساتھیوا میں اُفغانستان کی آ زادی کا اعلان کرتا ہوں۔ آج سے مارا ملک این اعدونی اور بیرونی فصلول میں مکمل طور پرخود مخار ب\_آج سے . اُفغانستان کوده تما محقق ق حاصل ہوں گے جود نیا کے دیگر آ زادمما لک کوحاصل ہیں ''

امان الله خان کی جانب ہے اُفغانستان کی آزاد کی اور ٹود مختار کی کا اعلان بیسویں صدی عیسوی کا ہم وا تعيادرتارخُ أفغانستان كالك نيامورُ تقابه

تین نسلوں سے برطانوی تسلط کے تحت زندگی گزار نے والے اُفغان عوام کے لیے یہ بہت بزی ڈشخری تقی۔شاہ شجاع۔ صعبیب اللہ خان تک کی ضمر فروش حکر انوب کی برد ولانہ پالیسیوں نے اُنفانتان کویای غلامی کی جن زنجیروں میں جکڑر کھا تھا امان اللہ خان نے ایک ہی جھٹکے سے انہیں تو ڑ ڈالا۔

مولانا عبيداللدسندهي كى رمائى: سابق حمران حبيب الله خان في مولانا عبيدالله سندهى ادران ك رفقا موانگریزوں کی خوشنودی کے لیے قید کررکھا تھا۔امان اللہ خان کے برسرا قتد ارآتے ہی انہیں دہالی ٹل گئی۔انہی دنوں امان اللہ خان نے بیٹھم بھی جاری کیا کہ غیر ملکی لوگ ایپے ایپے ملکوں کو واپس طِے جائیں درنہ گرفآ دکر لیے جائیں گے۔ چنانچہ مولانا عبیداللہ سندھی جور ہائی یا کر کائل سے جال آبادآ کجے تھے، ہندوستان کے آزاد قبائلی علاقوں کی طرف روانگی کے لیے تیار ہو تھئے۔ امان اللہ خان کواس کی بهنک پر محنی ، اس فے ورا کارندے دوڑا دیے کہ مولاتا کو بہرصورت کابل لایا جائے۔ دراصل المان اللہ خان مولا ناسندهی سے بے حدمتا تراوران کی دینی وسیای خدمات کامخرف تفا۔

مولا ناسندھی جب پہلی بار کا بل آئے تھے تو سر دار محود خان طرزی کے ہاں دعوت میں انہیں امان اللہ خان سے ملاقات اور گفت وشنید کا موقع ملاتھا۔ مولانا عبیدالله سندهی جانتے تھے کہ ولی عهد سلطنت شهزاد ا عنایت اللہ ہے مگر دہ امان اللہ خان کی صلاحیتوں کوایک ہی نظر میں بھانب گئے تھے۔ان کا تجربہ کہ <sup>رہا تھا</sup> کہ اُفغانستان کے تخت کا اگلا دارث یہی شہزادہ ہوگا۔ چٹانچیاس مجلس میں ادراس کے بعد ہر ملاقات میں دہ امان اللہ خان کوایسے الفاظ سے مخاطب کرتے رہے جن سے محسوں ہوتا تھا کہ دہ امان اللہ خان کو دل<sup>ع عم</sup> ۔ لطنت تصور کرتے ہیں۔ مولانا سندھی کے اس طرز تخاطب سے امان اللہ خان کا طبعی طور پر خوش ہوتا فطری بات تھی چنانچے پہلی ملاقات ہی ہے اس کے دل میں مولانا کی شخصیت کا ایک ولر بائقش جم گیا۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی ملاقات میں امان اللہ خان سے کہا تھا:

"من بجزشما كے رالائق في دائم كروالى أفغانتان باثد"

"مين آپ كرمواكى كوا فغانستان كى حكمر انى كا الل نبين سجهتا."

یہ بات امان انشدخان کوخوب یا در ہی ، اب حکمران بنتے ہی اس نے مولانا کو تاش کروایا۔ آئیس جلال آباد سے کاریس بٹھا کرعزت واحترام سے امان الشدخان کے دربار میں لایا گیا۔ امان الشدخان بڑی گرم جوثی سے ملا اور ان کی تلندرانہ پیش گوئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:

"من عموصتم" (يس وبي بول جي آپ ولي عبد كها كرتے تھ)

مولا ناسندهی کووز ارت عظمیٰ کی پیش تش امیرامان الله خان مولا ناسندهی سے اس قدر متاثر تھا کہ اس فی برخ اور میں اس نے بڑے بڑے افغان امراء اور ممائد پر مولانا سندهی کوتر جج ویتے ہوئے انہیں وز ارت عظمٰی کا منصب بیش کیا۔ یہ ایک فتم کی بادشاہت تھی کیونکہ ملک کا سارا انظام اور تمام محکموں کی دیکھ بھال وزیراعظم ہی کیا کرتا تھا۔ حکماس مردورویش نے ذاتی مفادات سے بالاثر ہوکر صرف ایک اسلامی ملک کی مصلحوں کو دیکھا اور جواب دیا:

'' بین کسی منصب یا عہد ہے کو قبول نہیں کرسکا، کیونکہ اگر میں وزیراعظم بن جاؤں توسردارانِ
اُ فغانستان میں ناراضی پھیل جائے گی۔ رہ عہدہ کسی اُ فغان کو دیا جائے۔ جومصلحت اور خیر خواہی
استقلال اُ فغانستان کے لیے ہوگی اسے آپ کی خدمت میں عرض کر تار ہوں گا اور وزیراعظم کو بھی
مشورے دیتار ہوں گا۔''

امان اللہ فان اس پُر حکمت جواب سے بے حدمسر در موا۔ اس کے بعد مولانا جب تک اُفغانستان میں رہے امیر براہم معالمے میں ان سے مشورہ لیتارہا۔

باب کوتل کی تحقیقات: امان الله خان نے تاج وتخت سنجالتے ہی امراء کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے باپ سابق حکمران صبیب الله خان کے قل کی تحقیقات شروع کرادی تھیں۔ علال آیا دہیں حبیب الله خان کے قل کے بعد لھراللہ خان اور عنایت اللہ خان دونوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ اُنفان افواج کے سیدسالا راعلی سردار ناور خان کوچی گرفتار کرلیا گیا تھا۔

المان الله خان النبي عجيا تعرالله خان بريدالزام لگار ہاتھا كداس نے تخت پر قبض كرنے كے ليے امير

تاریخ افغانستان: جلداوّل حبیب الله غان کوتل کیا ہے۔ جبکہ عام سپاہی اور افسران سردار نا درخان کو داردات کا اصل فرمہ دار قرار وے رہے تھے بسر دارمحود خان طرزی کوبھی اس میں شامل سمجھا جار ہاتھا۔ میدہ وگر تھے جوصبیب اللہ خان کی اگریز توازی سے بے حد مالال تھے اور اُفغانوں کی غیرت وخودداری کے تحفظ کے لیے امیر حبيب الله فان سے نجات ماصل كرنا فياتے تھے۔

رضاعلی شاہ کو بھانمی: قل کے کیس کی تحقیقات کا بتیجہ سید کلا کہ میجرسید رضاعلی شاہ کوامس مجرم قرار دیا مرا، شف حبیب الله خان کے تل کی رات پہرے داروں کا آفیسر تفاء عدالت نے اسے سزائے موت سنائی اوراے بھائی پرچوحادیا گیا۔ بول امان الله خان فے بظاہر قوم سے کیا ہوا سے وعدہ بورا کروکھایا كدوه باب كے قاتلول كوتخنة دارتك يمني كردم لے گا-بدا قدام شايدعوام كومطمئن كرنے كے ليے كانى ہوسکتا تھا گرخواص کے حلقے یہ بچھتے تھے کہ اگر عدالتی کارروا کی شفاف ہوتی توسیہ سالار تا درخان اورخود ا مان الله خان بھی کشہرے میں کھڑے ہوتے عوامی حلقوں میں سب سے زیادہ میک خود امان اللہ خان يرظا ہركيا جار ہا تھا۔ بېركيف رضاعلى شاه كومزائے موت ملنے كا مطلب ريتھا كه باتى لوگ بے مكناه ہيں۔ یّا نیدالزام قل ش گرفآر کیے گئے محا محدوثان ارکان عنایت الله خان اورسید سالار مادرخان کچودنوں بعدر بابو گئے ۔نصراللہ خان برستور قیدر ہا۔

مولا نا سندهی کا حکیماند مشوره: امان الله خان کی جانب سے افغانستان کی خودمخاری کا اعلان برطانیه کے لیے نا قابل برداشت تھا مگران دنو ں حکومت برطانیہ مندوستان میں تحریک آزادی کے شے دلولے ے پریشان تی اس کیے دہ فوری طور پر کوئی اقدام نہ کرسکی ہا ہم بیام بیقین تھا کہ اُ فغانوں اور انگریزوں ك كراؤ كالمحتيزى تريب آرباب - راكه ش دنى چنگاريال سلكن كلى تقي اوركى بهى لى جنگ ك شعلے بھڑک سکتے ہتھے۔

ال حقیقت کے پیش نظرامان اللہ خان نے اپنے حکام ،علاء اور امرائے تشکر سے مشورہ کمیااور برطانیہ سے جنگ كرنے يا ندكرنے كے مسئلے پرخودكيا \_مولاناعبيدالله سندهى كى دائے يتقى كد جنگ سے پہلے مندوستانى عوام كا تعاون حاصل كميا جائ اور أنبيس اعدون خانه بغاوت پر أبهارا جائے۔ اگر اس طرح انگريز مندوستان سے نکفنے پر مجبور مو گئے تو حضرت شیخ البند کی ترتیب کے مطابق مندوستان کے جلاوطن مجامدین آزادی دابس آگر بندوستان کی حکومت سنجال لیس اور حکومت أفغانستان اس بیس بحر پورتعاون کرے۔ بہر صورت مشاورت میں سب امراء اور علاء نے برطانیہ سے جنگ بی کوتر جے دی، اس کے باوجود کی حتی نصلے سے پہلے امان اللہ خان فے مولا ناعبید اللہ سندھی کو تنہائی میں طلب کر کے ان کی رائے معلوم کی-

مولانانے فرمایا:

"أنفانستان كواتكريزول سے جنگ توكرنى چاہيے كراعلانِ جنگ ندكيا جائے مرحدول پرلظر جع كرليا جائے اور انگريزول كى جانب سے ابتدا كا انظار كيا جائے ۔ جب انگريزول كى جانب ئے ہم پرحملہ كيا ہے۔" ئے ہم پرحملہ كيا ہے۔"

مولانا سندهی کا مقصد بیتھا کہ جنگ بیں صرف قوت اور عسکری تدبیروں پر بھروسرند کیا جائے بلکہ سیاست حاضرہ کے پیش نظرعالمی رائے عامہ کواپنے حق ش کرنے کا پہلے ہے بندو بست کیا جائے۔ جب دنیا بیٹھسوں کرے گی کہ اُفغان اپناوفاع کردہے ہیں اور برطانیہ جارجیت کا مرتکب ہواہے تو لاز مااس سے اُفغانستان کا د تاریلنداور برطانے کا مورال بیت ہوگا۔ مولانا کے اس حکیمان مشورے ہے بان اللہ خان کھل اُٹھا۔

قار کین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دارالعلوم دیو بند کے یہ یور یانشین علاء کس پائے کے سیاست دان اور

کس در ہے کے عسکری اہر سے کہ شاہان وقت کی سیاست انہیں قدم قدم پر ٹرابِ تحسین پیش کرتی تھی۔

جنگ کے شعلے، اہلی ہند کے نام پیغام: بہرصورت جنگ کی تیار یال شروع ہو گئیں۔ مولا ناعبیداللہ

مندھی نے داتوں دات کا بل کے ایک پریس سے اُدود اور انگریزی میں ایک پیفلٹ چپواکر اسے

ہندوستان روانہ کرویا۔ اس بیفلٹ میں برصغیر کے باشدوں سے ایکل کی می تھی کہ وہ انگریزوں کے

مغلاف اُٹھ کھڑے ہوں، انہیں افراد اور روپے پیے کی الماد فراہم نہ کریں اور ان کا مواصل تی نظام اور

ذرائع آلہ ورفت تباہ کر کے اس جنگ میں آزادی کے ان رہنماؤں کے دست وبازو بنیں جو عسکری

طاقت کے ساتھ انہیں برطانہ سے نجات دلائے آرہے ہیں۔ مولا نا شدھی کے دوقا بل احتاد کارکن سے

پیام لے کر ہندوستان روانہ ہوگئے۔

مولانا سندهی اورامیر کائل کے درمیان سے طے ہوا تھا کہ پہلے سے پیغام ہندوستانی عوام تک پینچنے کی تھدیق اوراس بات کا اطمینان ہوجائے کہ مقامی لوگ انگریز فوج بیس شامل ہوکر اَ فغانوں سے نبردا آ زبانہیں ہوں گے۔ اس کے بعد انگریز وں سے جنگ بٹروع کی جائے۔ (تاہم منصوبے پراس طرح کمل نہیں ہوسکا اور اس سے پہلے ہی جنگ جیڑگی۔ اگر سارا کام منصوبے کے مطابق ہوتا تو ہندوستان کی کا یا پلٹ کئی تھی۔) میں ہوئی دنال اللہ خان اورائی اندوان نے جنگ کے لیے تین محاذ وں کا انتخاب کیا ہمرکاری افواج کا کما نثر اون چیف محمد میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی جانب بڑھا کی نوان فوج کے بہترین حصاور جدید تو پہنا ہے نے ہماتھ جال آباد سے درہ خیبر کی جانب بڑھا تا کہ لنڈی کوئی ہے۔ ہوئی اور جھاؤئی پر حملہ کیا جائے ، یہ پہلا محاذ تھا۔۔۔۔۔دوسرامحاذ وزیرستان کا تھا جہال تا کہ لنڈی کوئی ہے۔ ہوئی ایک انہا ہوئی اور جھاؤئی پر حملہ کیا جائے ، یہ پہلا محاذ تھا۔۔۔۔دوسرامحاذ وزیرستان کا تھا جہال

تاريخ افغانستان: جلداة ل

سردار شاہ ولی خان اور سردار شاہ محود خان اپنے بڑے بھائی سالار نا درخان کے ہمراہ تعینات تھے۔ان تیوں کے پاس تین الگ الگ فوجیں تھیں۔ تیسرا محاذ کوئٹر کا تھا۔عبدالقدوس خان صدراعظم ایک شکر سے ساتھ قندھارے کوئٹر کی طرف بڑھ رہاتھا۔ تینوں محاذ دل کے کمانڈ رول کو ہدایت کی گئی تھی کہ دہ اسپے اپنے

مقام پر بھنے کرفاموتی سے پڑاؤڈال دیں اور جب تک کائل سے تکم نیآئے ، جملے شکریں۔ بڑی کمزوری: یہاں اُفنان فوج کی ایک بڑی کرزوری کھل کرسامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ تیوں محاذ جو کے ایک دوسرے سے سیئٹڑ وں میل کے فاصلے پر تھے ادر پھر مرکز یعنی کابل سے ان کا فاصلہ اور بھی زیادہ تھا، کوئی مضبوط مواصلاتی نظام نہیں رکھتے تھے۔ حالانکداتے وسیح محاذ پرمواصلاتی نظام کا سرلیج اور یا ئیدار ہونا بے حد ضروری تھا۔اس کمزوری کا اثر بیہوا کہ عملاً نیز ب محاذ وں کے کمانڈ را لگ الگ تھے، مرکز ہے بھی ان کا کوئی رابطہ نہ تھا۔ ہر کما عز راپنے نیصلے خود کرر ہا تھا۔ادھرانگریز ابنی پیشہ درانہ نقیم اور جدید سامان حرب کے ساتھ اَفغان افواج کے مقابلے کے لیے تیار ہو کی متھے۔ یہ پہلاموقع تھا کہ وہ اَفْنَانْسَان سے جنگ کے لیےنضائی قوت بھی لے آئے تھے۔

محمد صالح خان کی شکست: سب سے اہم محاذ لنڈی کوئل کا تھا۔ یہاں محمد صالح خان چار ہزار سپاہ اور آٹھ تو بول کے ساتھ موجود تھا۔ مرکز سے رابط کرور ہونے کی دجہ سے اس نے ایک عظین غلطی کرڈ الی۔ 9 می 1919 موده لنڈی کوئل سے آ کے بڑھ کران حدود میں داخل ہو گیا جو اگریزوں اور اُنفانوں كدرميان متازعتس \_ يهال ال فطورخ كايك علاقيد "عيش خيل" ير (جوكى چشم ك ياس آبادتها) تبضه كرك كويا ازخود جنگ يس بهل كردى بيدا قدام مولانا سندهى كےمشور بي اوراميرايان الله خان كحم كے خلاف بوا تھا۔ الكريز اس دن ابني فضائيد مقاسلے ميں لے آئے ، ان كے جلى طیارے نے محمصالح خان کی فوج پرا عرصاد حند بمباری کی .....محمصالح خان زخی ہوا اور فورا محاذ جنگ ے' ذکر'' کی طرف فرار ہوگیا۔فوج بھی قیادت سے محروم ہوکر پسیااور منتشر ہوگئ۔انگریزی بلٹن مجمہ صالح خان کا تعاتب کرتے ہوئے ڈکہ پرقابض ہوگئ\_

جلال آباد میں لاقانونیت: کابل میں امیرامان اللہ خان کو محرصالح خان کی فکست کے ساتھ ساتھ یہ اطلاع مجمی ملی کہ جلال آباد میں تخت کا بل اُلٹے کی افواہ پھیل گئ ہے اوراد باش لوگ سرکاری رعب ودبد ب ے آزاد ہو کرلوٹ مارکردہ ہیں۔ بیالیانازک وقت تھا کہ انگریزی افواج اگر پیش قدی جاری رکھتیں تو بڑی آسانی سے جلال آباد پر بھی قبضہ کر کئی تھیں گرخوش تسمی ہے ابھی تک وہ جلال آباد کی بدامنی سے لاعلم تھیں۔ دوسری طرف امیرامان الشرخان نے موقع کی نز اکت کومسوس کرتے ہوئے سپر سرالار ناورخان کو عم ریا کہ وہ نوراً وزیرستان سے ہندوستانی سرحد پرجملہ کروے تا کہ آگریز اُدھر متوجہ ہوکر جلال آباد کی طرف بر حض سے بازر ہیں۔ سپرسالار تا در خان سرحد کی طرف روانہ ہونے لگا تو مولا نا عبیداللہ سند ہی نے اسے مشورہ دیا کہ دہ ان کے ایک ساتھی کو بھی ساتھ لیتے جا میں۔ چنانچہ ناور خان نے ظفر ایک کو معیت کے لیے چن لیا فوج میں ظفر ایک کی موجودگی آفغانوں کے لیے جن میں علیم نابت ہوئی۔

کھل پر جملے کی وجہ: سالارنا درخان اپنی نورج کے ساتھ سرحد کی طرف روانہ موااورایک ایسے مقام پر جاکر کا جہاں سے میران شاہ اور کھل کی انگریز کی چھاؤنیاں ایک دن کی مسافت پرواقع تھیں۔ نا در خان کے سامنے اب میرمسلہ تھا کہ میران شاہ پر جملہ کیا جائے یا کھل پر آخراس نے طے کیا کہ جملہ کھل پر کیا جائے جوجنگی کی خلاسے نے دفراہم کرتا تھا جہا کھل سے دفراہم کرتا تھا جبکھل سے انگریز ول کو بٹانا اپنی مدافعت کے لیے ضروری تھا۔

اصل صورت حال بیتی کد میران شاہ پر تبغد کرنے ہے بنوں کا راستہ اُفنانوں کے قبضے بین آجا تا اور بوں وہ آسانی ہے بنجاب بیں داخل ہو سکتے ہے گراس طرح ان کا بنا دفاع کرور پڑجا تا کیونکہ اس صورت بیں کوہائ کی آگریز فوج کو''کھل'' اور''کرم'' کے راہتے'' بیواڑ' کیک رسائی کا موقع مل جاتا۔ بیواڑ کے بلند پہاڑ ہے کا بل صرف تین دن کے فاصلے پر تھا۔ لہٰذا دارالحکومت کو بیانے کے لیے بیضروری تھا کہ بیواڑ اُفغانوں کی کھل گرفت میں رہاوراس کے لیے''کھل'' پر قیضہ تاگز پر تھا۔''کھل'' اُنفانوں کی کھل گرفت میں رہاوراس کے لیے''کھل'' پر قیضہ تاگز پر تھا۔''کھل'' اُنفانوں کے ہاتھ آجا تا تو کوہائ کی آگریزی قوج کا اس طرف بڑھنا ممکن شربتا۔ اس سوچ کے پیش انظر سیر سالار نے تھل پر حملے کو زیادہ اہیت دی۔

جنگی بیان تا ہم اس کے ساتھ ساتھ جنگی چال کے طور پر ریھی طے ہوا کہ آگریزوں کو دھوکا دیا جائے گا، آئیس بیتا تر دیا جائے گا کہ اُنفان فوج میران شاہ چھا وَ ٹی پر تملہ کر رہی ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت کرش عبدالقیوم کو میران شاہ روانہ کر دیا گیا۔ اس کی زبردست گولہ باری سے میران شاہ کے انگریز سیامیوں میں جمگذر کچ گئی اور دہ چوکیوں سے بھاگ کر قلعے میں رویوش ہوگئے۔

نازک کمحات: ادھر نادر خان نے فوج کے بڑے تھے کے ساتھ کھل کی طرف کوچ کیا گرراستے ہیں اسے اطلاع کمی کہ میران شاہ پر تملہ کرنے والی مختصری فوج انگریزوں کی جوائی گولہ باری کے باعث پسپا ہونے والی ہے، توپ خانہ تباہ ہوگیا ہے اور تو پھی نرخی ہو چکے ہیں۔ ابھی ناور خان اس پریشان کن خبر سے میران شاہ کے کاذ پر لڑنے والی فوج کو سے میران شاہ کے کاذ پر لڑنے والی فوج کو گھرنے کے لیے آگے بڑھ دے ہیں۔ سپر سمالار کے ساتھ اس وقت گنتی کے چندا فراد تھے، اصل فوج

تقریباً تین گھنے کی مسافت پر پیچھے جلی آر ہی تھی ،سپہ سالار کی پریشانی دیکھ کرظفرا بیک اور دو اُنفان سامیوں نے انگریز گھڑمواروں کاراستہ رو کئے کے لیے دریائے کرم کی طرف دوڑ لگادی \_ بلند چوٹیوں ۔ یرج دھ کرانہوں نے دیکھا کہ انگریزی رسالہ کی نامعلوم خدشتے کے تحت رائے میں رک گیا ہے۔ ظفرا بیک کے بقول' اگراس وقت انگریز سوار ذراجراًت سے کام لے کرا تھے بڑھا تے تو سردار سے مالارصاحب اوران كے ماتھ مارے ساجوں كوقيد كريكتے تھے۔"

جر من توپ کی گولہ باری: ای دن شام کوا قفان فوج کا بڑا حصہ محاذ جنگ پر بڑنج حمیا۔اب مالار مادر خان نے جرمی سے درآ مدی گی واحد جدید توپ کو ایک بلند مقام پرنسب کرا کے قال کے قلع پر گولم باری شردع کی۔اسلحہ فانے میں اس توب کے صرف سات گولے تھے، نیز تو بنگ اس کی ٹیکنالوجی ہے ناوا تف تھاں لیے پہلے دوگو لے ہدف سے بہت دورگرے۔تب ظفر ایک نے توپ سے متعلقہ گائیڈ بک کا مطالعہ کیا اور دوریین کی مددے فاصلے کا متح اندازہ کر کے توپ کا زاوید درست کروایا۔ اس کے بعد گولہ بارى شروع مولى تو پېلا گوله قلع كورط ميس جهال اسلىح كا گودام تما، جاكر بينا\_گوله بارودكوآك لكنے سے سیاہ دھوئیں کے بادل آسمان تک بلند ہونے گئے \_ قلع میں محصور انگریز سیا ہی جلتی ہوئی عمارت ہے باہر نظے ادر میدان میں خیے لگانے لگے۔ أفغان فوج كا اگلا گوله مجى سيح نشانے بران خيموں كے درميان جا كراگا \_ بيد كيم كرانگريز كماندُّ ر نے اس كاسفيد جهندُ ابلند كرديا، پيچھياردُ النے كااعلان تھا۔

حجمر یول کا سلسلہ: اب مجاہدین کی ہت بلند ہوگئ مگر جب وہ قلع پر قبضے کے لیے جارہے تھے، آگریزوں نے گولہ باری شروع کردی۔اُ نغانوں کی جرمن توپ ایک بار پھر گرجی اورائگریز میدان ہے · فرارہونے لگے۔

ای دوران مجاہدین نے نفل شہر کے نواح میں انگریزوں کی کئی چوکیوں پر قبضہ کرلیا۔ چند دنوں تک انگریزون ادراً نغانول میں میچھڑییں جاری رہیں۔انگریز ایک بار پھر قلع میں محصور ہو گئے تھے۔ اگر چەأ نغانون كاپلە بھارى تھا مگرانگريزون كو كمك كى بھر بوراً ميدتقى \_ آخر جليانواله باغ ميں تل عام کامر تکب، بدبخت جزل ڈائرا مدادی فوج لے کرکٹنی گیااورائگریزوں نے دوبارہ قدم جمالیے۔ اس جنگ میں اگر چے نتے وفکست کا داشح فیصلہ و تا نظر نہیں آر ہاتھا مگرا ہے لاولشکر کے باوجو دانگریزوں کا اُفغانستان میں برورطافت داخل نہ ہوسکناان کی ناکا می کا مند بول آ جُوت تھا۔سب سے اہم بات میتحی ک تادرخان كى بوشيارى كى دجها أكريز بيوا رُتك بينيخ ساعا برستے، يول كائل كاراستها لكل محفوظ تا-عالمی رائے عامہ برطانیہ کے خلاف: اس کے علاوہ انگریزوں پر بیرونی دنیا کی جانب ہے بڑھنا

ارىخانغانستان: جلداة ل

خرد ع ہو گیاتھا۔ جنگ شروع ہوتے ہی اُ فغان حکومت نے وائرلیس کے ذریعے روس ، ایران ، جاپان ، خابان ، خابان ، جاپان ، خران اور اٹلی چیے اہم مما لک بیس اطلاع بھتے دی کہ اگریزوں نے کسی اعلان کے بغیراً فغان تان پر تملہ کردیا ہے جس کے وفاع بیس اُ فغان ہتھیا راُٹھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اوھر وائسرائے ہند نے لندن بی اس کے بر عکس ربورٹ دی تھی کہ اُ فغانوں نے حملے میں پہل کی ہے۔ بہر صورت برطانیہ کے اتحادی اس بات پر ناراض تھے کہ جنگ عظیم کے زخم مندل ہونے سے پہلے ہی انہیں اعتاد میں لیے بغیرا یک نئ جس بار ایران کردی گئی ؟

جنوبی سرحدی قلعے پر برطانیہ کا قبضہ: جنوبی افغانستان کے عاذ پر آگریز فوج کا انداز جارحاند تھا۔ جنوبی سرحدی قلعے پر برطانیہ کا قبضہ: جنوبی افغان سرحد عبور کر کے ایک قلعے پر جملہ کردیا۔ قلع کی عافظ افغان فوج تعدادیں کہتی مگر جان تھیلی پر رکھ کر مقالے ہیں ڈٹ گئی۔ سات گھنے تک خوز بزلزائی ہوتی رہی رہی رہی کہ مقال میں شرکاف ڈال دیے، برطانوی باہی قلعے میں داخل ہوگئے اور دست برست جنگ کے بعد قلعے پر تبضہ کرلیا۔ جنگ کے اختتام پر قلع کے 2000 سیا ہول میں سے ڈیڑھ سوشہ بیداور ڈیڑھ سوزخی صالت میں گرفبار ہو میکے تھے۔

عبدالقدوس خان کی آمد: سرحدی قلع پر برطاتو کا افواج کے اچا تک قبضے نے جنوبی افغانستان میں تشریق کی ایک بہر دوڑادی۔ امان اللہ خان کی جانب ہے اس محاذ کے لیے تر تبید دیا گیالشکر جو کوئٹہ تک پیش قدی کرنا چاہتا تھا صدرا عظم عبدالقدوس خان کی سرکردگی میں کا بل سے فقد هار آرہا تھا مگر پہ لشکر بردقت نہ بننی سکا جس کے سبب انگر بردول کے لیے جنوبی سرحد میں لقمہ تر ٹابت ہو میں۔ بہر کیف چند دنوں بعد عبدالقدوس خان قد هار بننی گیا جہاں عوام کا جوش وخروش عروج برتھا۔ عوام کو مطمئن کرکے عبدالقدوس خان سر پر کفن بائد سے ابنی افواج کے ساتھ سرحد کی طرف بڑھا۔ سرکاری افواج کے علاوہ قرائی بجاری اور کی تعداد شن اس کے ساتھ ملے گئے۔

شیعه کی فسادات کی سازش: انگریز کمانڈروں کو یہ خبر المی تو انہیں محسوں ہوا کہ سرحدی قلعے پر قبضہ کرکے انہوں نے فلطی کی ہے۔ اب انہیں جان بچا کر نکلنا بھی مشکل معلوم ہونے لگا۔ اس موقع پر انہوں نے انفانوں میں بھوٹ ڈال کران کی توت کو منتشر کرنے کی کوشش کی اور اس خرموم مقصد کے لیے ایک عجیب چال چلی۔
لیے ایک عجیب چال چلی۔

انہوں نے اپنے کارندوں کے ذریعے علاقے کے ایکٹی حنفی نوجوان کوئل کرادیا اور اس کی لاٹ تزلباش قبلے کی ایک سرائے میں چھپادی۔ قزلباشوں میں اکثریت شیعہ تھی۔ انگریزوں کے ایجنٹوں سے اوراب سب پھی معمول کے مطابق ہے۔

مرصد کے پار: اَفغان لِشکر کی پیٹی قدی جاری دیکے کرانگریز دل نے واپی ہی میں عافیت مجمی اوراس
سے قبل کہ لیکر وہاں پہنچنا، وہ مرصدی معبوضات خالی کرکے بلوچتان کی طرف روانہ ہوگئے۔ تاہم
عبدالقدوس خان نے ان کا تعاقب کیا اوران کے پیچھے پیچھے مرصوعور کرلی۔ برطانوی فوج ''جن' بہنچه
کرمور چول اور خاردار تاروں کی پٹاہ میں چلی کئی۔ عبدالقدوس خان نے طے شدہ مرصد ڈیورنڈ لائن سے
کرمور چول اور خارد ارتاروں کی پٹاہ میں چلی کئی۔ عبدالقدوس خان کے ذخائر پر تبضہ کرلیا۔ انگریزوں کواب
نصف میل آگے آگر '' بامی گاؤں میں پڑاؤ ڈالا اور پانی کے ذخائر پر تبضہ کرلیا۔ انگریزوں کواب
خطرہ محسوس ہور ہاتھا کہ لشکر اُفغان آگے بڑھتا ہوا کو کئے تک نہ تی تھے جائے۔

جنگ بندی کا اعلان: برطانیدی انسوس ناک جارجیت اور پھر شرمناک بیپائی ہے ماری دنیا ش ایک پہلی کے جنگ بندی کا اعلان جرح ان ونوں پہلی ہے ۔ ان ونوں پہلی جی جی بھی ۔ انفان موام بیٹ ال اتحاد کا مظاہرہ کرکے وشمن کا حوصلہ بست کررہ سے ۔ ان ونوں کا بل بیس شارع عام پرایک تاریخی احتجابی مظاہرہ بھی ہواجس بیس موام اور طلبہ نے بھر پورشرکت ک ۔ جلوس میں '' زندہ باد اُفغانستان'' اور ''مردہ باد انگریز'' کے نعرے لگائے گئے جو ساری دنیا نے جلوس میں '' زندہ باد اُفغانستان' اور ''مردہ باد انگریز'' کے نعرے کی لئر نے کی صورت میں اان ک سے ۔ برطانیدادراس کے اتحادی میہ بھی دیکھ دسے کہ جنگ کے طول پکڑنے کی صورت میں اان کے نقصانات کا امکان ذیا دہ ہے۔ چنانچہ برطانیہ نے قداکرات کی میز پر آنا پند کیا ۔ فداکرات سے قبل 3 جون 1919ء کو دونوں فریقوں نے جنگ بندی کا اعلان کردیا۔

برطانیے نے فدا کرات ہے قبل میرهای بھی بھر لی تھی کدوہ اُ فغانستان کو خود مخار ملک تسلیم کر لے گا۔ آخر افواج کی دالیسی کا آغاز ہوا۔ برطانیہ حتمی مذا کرات سے پہلے'' پیواڑ'' سے اُ فغان فوج کا انخلا جا ہتا تھا ع بم سردار تا در خال نے اس اہم جنگی در سے کو خالی ند کیا۔ خدشہ تھا کہ انگریز فوج بدعمدی کر کے اس مقام سے کی بھی وقت کائل پر حملہ کرسکتی ہے۔

413

معاہدہ رادلینڈی: امان اللہ خان نے اس موقع پر انگریزوں کے سفارتی دباؤادر جالوں کا اچھی طرح مقابلہ کیا۔ اس کامیانی میں اس کے ذہین اور محیان وطن امراء اور مشیرول خصوصاً ناور خان ،محود طرزی، مولا ناعبیدالله سندهی اورظفرحسن ایبک کا برا ام تحد تفار آخر کار مکا تبت اور ندا کرات کے کئی او دار کے بعد 8اگست 1919 وکورادلینڈی میں برطانیہ اور اُفغانستان کے درمیان ایک حتی معاہدہ طے یا گیا۔جس کے مطابق اَفغانستان ایک آزاد وخودمخار ملک قرار پایا۔مرحدی قبائل کے باشمروں کے حقوق کی ها ظت کا وعده کیا گیا۔ آزاد کی اُفغانستان کے خلاف دیگر طاقتوں سے کوئی معاہدہ نہ کرنے کی منانت د کی گئی نیز اس معاہدے کے ذریعے گزشتہ او دارے اکثر معاہدے منسوخ ہو گئے تاہم پچے معاہدے باتی بھی رہے جیسے سرحدول کی تعیین کے لیے ڈیورٹ لائن کا معاہدہ۔ نیز معاہدے کی پھے شقیس اَ نفانوں کے مفاد کے خلاف بھی تھیں جیسا کہ اُ قفان ٹرانزٹ براستہ بھیرہ عرب پر برطانیکا بیا فتیار باقی رہا کہوہ اس میں عسکری درائل کی درآ مدوبرآ مدیریابندی لگاسکتا ہے۔

أ فغانستان کی شاندار فتح: معاہدہ راولپنڈی در حقیقت اُفغانستان کی شاندار فتح اور برطانیہ کی مکلی فكست كمترادف تفاركمي كويدوم وكمان بكى ندفقاكه جنگ عظيم كافاتح برطانيد جوازائى سے يميلے أفغانستان كومكمل طور پرمقهور ومغلوب كرنے پرتلا ہوا تھا، اس طرح دب كرصلح برآ مادہ ہوگا۔ تركى اور جرئی کوعسکری طاقت،خفیہ سازشوں اور بذا کرات کے پیندوں کے ذریعے بے بس کرنے والے برطانیہ كاأنغانستان كيرساته برابري كي سطح يرخدا كرات كرنا بي اس كي نفسياتي فكست كابر ملاثبوت تحا-

می 1919ء کی اس جنگ سے افغان ونیا میں ایک مضوط آزاد وخود مخارقوم کے طور پر تمایال ہوئے۔ برطانیے نے اس کے بعد دنیا کے دیگر ممالک پرترک وتاز جاری رکھی مگر اَ فغانستان کے بارے میں اس نے طاقت کے استعال کے نقصانات کواچھی طرح سمجھ لیا۔ 82 سال تک برطانیہ ای یالیسی پر کاربندرہا۔ تاہم 11 ستمبر 2001ء کے بعداس نے مابقہ تجربات کونظرانداز کرتے ہوئے امریکا کے تانہ بٹانہ ایک بار پھر اُفغانستان میں عسکری مداخلت کی جس کے عواقب برسہابری کی مسلسل جنگ کے باوجود کمل ناکای کی صورت میں اس کے سامنے آ بھے ہیں۔

نشرِ الله خان کی نظر بندی: سردارنعرالله خان جو که سابق حکمران حبیب الله خان کے دور میں نائب السلطنت کے عہدے پر فائز تھا، امان اللہ خان کے دور تھمرانی میں نظر بندی کی زندگی گزارتا جلا آرہا

تھا۔ حبیب اللہ خان کے ل کے الزام کے بہانے امان اللہ خان نے اے مسلسل تراست میں رکھا۔ ور ۔ بہتی کہ دواس کی قائدانہ صلاحیتو ںاورعوام شںاس کی بے پناہ متعبولیت سے خوفز دہ تھا۔ جب عبیب اللہ میں سیدن کے قبل کا مقدمہ نمٹ چکا اور میجرعلی رضا کو بھانمی دینے کے ساتھ ساتھ عنایت اللہ خان اور سردار

ر رہاں کو بے قصور قرار دے کر رہا کر دیا گیا، تب نصر اللہ حان کو أمید ہو جلی تھی کہا ہے بھی رہا کر دیا جائے گا مگر ایسانہ ہوا۔ قید دہند کی میروا عمل دراز ہوتی گئیں۔ آخر کا رنھر اللہ خان نے عاجز آ کرا مان اللہ . خان سے درخواست کی کہاہے جلا دطن کر کے جاز بھیج و یا جائے یا اپنے گھر ٹیس رہنے کی اجازت دے

دی جائے۔وہ عمر بھر گھرے باہر قدم نہیں رکھے گا تحرامان اللہ خان نے اسے قبول نہیں کیا۔

کچیوعرہے بعدامان اللہ خان نے اے ایے بحل میں رہائش دے دی اور زندگی کی تمام سہولیات میا ۔ کردیں۔اس کے بیوی بچول کو بیا جازت بھی دے دی کہ وہ روز انٹریج سے شام تک کا وقت اس کے

یاس گزار سکیس حکومت پرایتی گرفت مضبوط کرنے کے بعد آخرامان الله خان نے تصراللہ خان کو کمل آزادى دے كرگرواپس بييخ كالبحى اراده كرليا\_

نصر الله خان كى وفات: محرنقذ يركو يجهاور عى منظور تقارأ فغانسان كے مختلف طبقات جوامرالله فان کے بجاہدانہ کرداد کے باعث اس سے عقیدت رکھتے تھے ، اس غلط پرو پیگٹٹر سے کا شکار ہو گئے کہ اس مرو میدان کونظر بندی کے دوران تشدد کا نشانہ بنا یا جار ہاہے۔امی باتوں سے عوام میں اشتعال پھیل گیا اور امان الله خان كى حكومت كے خاتے نے ليے كئ گروہ ميدان ميں أثر آئے، اگر جدان ميں سے كوئى مجى کا میاب نه در سکا اور سرکاری مشینری نے ان پر قابو پالیا گراس کا سب سے زیادہ نقصان نصر اللہ حان کو ہوا۔ امان اللہ خان نے اس کی رہائی کے بارے میں اپنا ارادہ بدل دیا اور اے محل سے ایک خفیہ قیدخانے یں نتقل کردیا۔ بچھ مدت بعد نصر اللہ خان ای سمبری کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوگیا۔ یہ 

امان الله خان کو جب بیدا طلاع ملی تو ده پخمان میں تھا۔ وہ فوراً کا بل پہنچا، چچا کی لاش کو دیکھ کرایک منترى أه بحرى اور رويرار 20وي صدى كى ساست أفغانستان كابيراتهم كرداراورامت كے ليے

دردمند دل ركھنے دالا بيد يكامسلمان اى رات ' قول چكان ' كے قبرستان ميں فن كرديا كيا۔

امان الله خان کے عزائم: صلح نامہ راولپنڈی کے بعد اُفغانستان ایک آزاد اور خود مخارممکت کا صورت میں اُنجرا تھا۔اب وقت تھا کہ اہلِ اُفغانستان اس حیثیت کو بہتر انداز میں استعال کریں اور

تر قی وفلات کی راه پرچل کرسالقه شان وشوکت اور گم گشته عروج دا قبال حاصل کریں به امان الله خان ا<sup>س</sup>

مقد کے لیے بچے ذیادہ بی پُر جوش تھا۔ وہ أفغانستان کی تقدیر بدل دینا چاہتا تھا اور اس تباہ حال ملک کو کا میابی کی بلند ترین منازل تک لے جانے کا خواہش مند تھا گریباں ہم ویصے ہیں کہ افغانستان کا یہ مخرک اور پُرعزم حکر ان فکری کج روی کا شکار ہوجا تا ہے۔ تاریخ ش ایے بہت سے حکر ان دکھائی رہے ہیں جن کا دور حکومت ابتداء میں شانداد کا میابیوں کا مکاس اور آخر میں حاقتوں، ناکامیوں اور شامر تع ہیں۔ شارکامیا بیوں کا مرانوں میں شارکر سکتے ہیں۔

برطانیہ سے جنگ آزادی میں کامیابی کے بعداسے جو پذیرائی ملی، اس سے دہ خطرناک حد تک خود اعتادی میں مبتلا ہوگیا تھا۔ عوام اسے غازی کے لقب سے یاد کرنے گئے تھے اور وہ سجھتا تھا کہ عوامی متبولیت کے ان جذبات سے کام لے کروہ ملک کوکسی بھی سمت میں لے جاسکتا ہے۔

ا بان الله خان اتا ترک کے نقش قدم پر نان دنوں ترکی میں خلافت عثانیہ کے دن گئے جا بچے تھے اور مصطفیٰ کمال پاشا ترک مسلمانوں ہے ان کے مذہبی د ثقافتی ا خائے چھینے پر تلا ہوا تھا۔ یونان کے خلاف مصطفیٰ کمال کی عسکری کا میا ہوں نے اسے سادہ لوح مسلمانوں کا ہمرو بنادیا۔ ای لیے ترکی کو جدت کی راہ پر ڈالتے ہوئے اس کے اسلام دخمن اقدامات کونظریۂ ضرورت کے تحت سند جواز ملتی گئی۔ امان اللہ خان ایک طرف تو برطانیہ کی بالادی کے خطرے کے پیش نظر پہلے قرب وجوار اور پھرونیا کی مان اللہ تا ہوئے کہ بارے بحرکی حکومتوں سے تعلقات مضبوط کرتا چاہتا تھا دو سری طرف وہ جدید دنیا کے قدم بعقرم چلنے کے بارے میں مصطفیٰ کمال چھے جدت پہندوں سے متاثر ہوتا جار ہاتھا۔

مسلم دنیا ہے مراسم: اپنے پڑوس کی ریاستوں ہے تعلقات کی پائیداری کے لیے اس نے سب سے پہلے وسط ایشیا کی طرف تو جددی۔ 1921ء ہے 1926ء تک اُفغانستان کے متعدد سرکاری وفود نے وسط ایشیا کا دورہ کیا اور وہاں کی شوروی حکومت سے دوستاند مراسم کوتر تی دی۔ اس حکومت کا مرکز بخارا تھا۔ اگر چہرے حکومت نیم خود مخار اور دوس کے ماتحت تھی مگراس وقت تک یمبال مسلمان اپنے ذہبی شعائر کے اظہار اور عمبادات کی اوا نیگی میں ایک حد تک آزاد تھے تا ہم لینن یمبال بڑے بیانے پر کیونزم کی کاشت کرد ہاتھا۔

امان الشرفان نے ایران اور ترکی ہے بھی تعلقات بہتر بنائے۔ 3 جون 1921 و کو ایران ہے ایک معاہدہ کیا معاہدہ کیا معاہدہ کیا ہے۔ معاہدہ کیا معاہدہ کیا ہے۔ کا معاہدہ کیا گیا۔ ترکی ہے کی 1928ء میں ایک دوستانہ معاہدہ کیا گیا۔ ترکی ہے اُنغانستان کے کیا۔ اُنگانہ کا تعاذہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترک فوج اور سیاست کے اہم افراد جمال یا شاہ ضیاء

اكيسوال بايه

تاريخ افغانستان: جلدِاة ل بیگ، بدری بیگ اور جزل کاظم پاشا آفغانستان میں ایک عرصے تک سرکاری خدمات انجام دیے رہے۔ روس أفغان تعلقات كانيادور: بيده ونت تها كدروس ميس بالشويك انقلاب ايك آندى كي طرح چھا چکا تھا اور وسط ایشیا کی مسلم ریاستوں کی نیم آز ادانہ حیثیت بھی خطرے میں پڑ چک تھی ۔ لینن روی ے رہنمااور قائمہ کی شکل میں اس خطے کی سیاست پر چھا گمیا تھا۔ اس کے محدا ندا فکارونظریات کی گرد ہے سرقد و بخارا کے درود بوار آلودہ ہور ہے تھے۔مزدورول ادر پیے ہوئے طبقات کی نمائندگی کارونی کرنے والا پیرطوفان جلد ہی اُفغانستان کارخ کرنے والانھا۔اس لیے اس موقع پرضرور کی معلوم ہوتا ہے کہروس کی سیاسی تاریخ ،سرخ انقلاب کے پس پردہ عزائم ، روس اُفغان تعلقات اور بالشو یک تحریک کے باعث اُفغانستان پر پڑنے والے اٹرات کا شروع سے جائزہ لیں۔اس مقصد کے لیے ہمیں نہ صرف امان الله خان کے دور ہے کئی سال چیھے بلٹٹا پڑے گا بلکہ صدیوں پیشتر روس کے انجرنے اور تھلنے کے مل کا بھی سرسری جائز ولینا ہوگا۔

روس اسلاف، قوم كا قديم مكن ہے جو يونے دو بزارسال بہلے اس خطے ميں آباد مولى تقى روس كا صدرمقام سینکروں برس سے سکووی (ماسکو) چلا آرہا ہے۔ یہاں کے باوشاہوں کا لقب''زار''رہا ب\_عالم إسلام كے ثال ميں آباديہ آزاور ياست تهذيب وتدن كے لحاظ سے باقى دنياسے بهة، يجھے تھی۔ ساتویں صدی ججری اور تیرھویں صدی میسوی ش جبتا تاریوں نے اِسلامی دنیا کو یا مال کرنے کے ساتھ ساتھ ردی شہز ادول کوشکست دی، تب ہے'' ماسکو'' تا تار بوں کا باج گزار بن گما۔ یہ باج گزاری اڑھائی صدیوں تک برقرار رہی۔اس کے بعد تا تاریوں کا اقترار کرور پڑتے 1476ء ش '' ماسکو'' آزاد ہوگیا۔ باح گزارردی حکمران پھرمطلق العمّان بن مجتے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اينسابق آقاول اتاتاريون) كاروش اينالي

سولبوي صدى عيسوى شرروس ايك نئ ابحرتى بهوئى استعارى طاقت كاروپ اختيار كرچكا تھا-اك دور میں صرف ماسکوادراس کے گرد دنوات کاعلاقہ روس کہلاتا تھا۔ یہاں کے حکمران ند مباعیسانی تھے۔ کہاجا تا ہے کہ سب سے پہلے ردی حکمران''ولا دیمیز''نے 989ء میں عیسائیت قبول کی تھی اوراس نے سب سے پہلے روس کی سرحدوں کو وسعت دی تھی۔ تا تاریوں کے زوال کے بعد انہی ہے اخذ کر دہ ہوں ر ملک گیری کے جذبے کے تحت روس نے اپنے اسماریما لک پروست ورازی میں ویر نداگائی۔ یادرے کہ ماسکوکل وقوع کے لحاظ سے تین دریا وی کے درمیان داقع ہے۔اس کے مغرب میں دریائے نپر ، جنوب میں دریائے دون، اور مشرق میں دریائے دولگا بہتے ہیں۔ روس نے انہی تینوں دریا وال

اكيسوال باب كاميالي سے استعال كر كے فتو حات كى داہ جمواركى دريائے نير كے ذريعے فن لينڈ، دريائے دون كے ذرید بحره اسودادر کریمیااور در بائے دولگا کے ذریع بحیرہ کیسین اور پھر شالی ایران تک کے علاقے منخر کے گئے۔ ید کام چند سالوں میں نہیں، تین صدیوں میں ہوا گریش قدی کے بنیادی خطوط یمی ہے۔

1530ء ين آ كى دن چېارم روس كابا د شاه بنااور " زار" كالقب اختيار كيا\_ بيلقب تنن صديوں تك ردى عكرانوں ميں جلتار با۔استعارى اقدامات بھى جارى رہے۔1556 ميں وسلم تا تاريوں كا دارا لكومت اسر اخان روس کے تبضے میں آیا جس سے ماسکو کے لیے وسط ایشیا کی مسلم ریاستوں اور ایران تک کے

دائے کل مجے۔ 1584ء میں سائنیسر یا بھی دوں کا حصر بن گیا۔ دوں ''کریمیا'' کے اہم جزیر ہے کو بھی جو بحيرة اسود ميس تركى كے عثاني سلاطين كى طاقت كامركز تھا، فتح كرنے كى بار باركوششيں كر تار با\_

روس اورترکی: 1692ء میں روی بادشاہ زار پیڑاعظم نے پورپ سے تعلقات مضبوط کر کے اسلامی ونیا پراس بحریور یلفار کا آغاز کیا جس کا سلسله گزشته صدی تک وقفے وقفے سے جاری رہا۔ 1696 م میں روس ترکی کے اہم شہراز دف پر قابض ہوگیا۔اس دور کا روس عیسائیت کی متعقبانہ تعلیمات ہے متاثر تقاءزار خائدان کے افراد بھی عیسائی تھے۔ زار پیٹراعظم نے ایٹی فوج کو پورپی انسران سے تربیت دلوا کرانمیں عالم إسلام کومتحر کرنے کے لیے تیار کیا۔ اِسلامی خلافت کا مرکز ترکی اس کا پہلاا درسب سے بزانشانه تھا۔ بورپ کے صلیبی جنگجوصلاح الدین ابو بی جیسے مجاہدین سے شکست کھا کر ہمت ہار پیجے تھے مگرروس عیدائیت کاعلمبردار بن کر اِسلام کے خلاف ای جوش وجذبے سے کھڑا ہور ہاتھا۔ بیروس اور اسلامی دنیا کی جنگوں کا آغاز تھا۔1711ء سے 1792ء تک روس بار بارعثانی ترکوں کے مقوضات پر حلے کرتار ہا۔ ترکوں نے کئی بارروس کوعبرتنا ک شکستیں دیں مگر جوں جوں عثانی سلطنت ساز شوں کا شکار ، وكر كزور بوتى كى مادى جارحيت تيز بوتى جلى كى \_ 1768 م سے 1774 متك جارى ترك روس جنگ ایس جو بلقان کے محاذ پر موئی روس کابلہ بھاری رہا۔اس کامیابی کے بعدروس نے مفتوحد ممالک

مں صدیوں سے آباد سلم تا تاریوں کی نسل کئی شروع کی جس کا سلسلہ جنگ عظیم دوم تک جاری رہا۔

1778ء ين روى بحره اسودين ركى كدفائ مركز الكريميا" يرقابض موكيا\_ا گلے بدره برسول

میں ترک کے مزید کی اہم سرحدی اصلاع روس کے ہاتھ آ گئے۔1792ء میں جنگ بندی معاہدے کے تحت روس کا بحیرہ اسود کے تمام ثالی ساحلی علاقوں پر قبضہ قبول کرلیا گیا جس کے بعد ترک سلطنت کا

وفاع كزورتر موتا نظراً نے لگا۔

روی استعار وسط ایشیایس: اگل صدی میں روس نے وسط ایشیا کی طرف پیش قدی شروع کی اور کے

بعد دیگرے کی اِسلای ریاستوں پر تیفنہ جمالیا۔ ردی استعار کے خلاف 1827 میں داخستان کے سلے امام جہاد غازی محد نے جہاد شروع کیا۔ پانچ سال بعدوہ شہید ہو گئے اور ' ہمزار ہے'' نے علم جہاد سنجالاءان کے بعدامام ٹامل مقامی سلمانوں کے قائد ہے اوران میں ایک بی روح پھونک کریورے تفقاز كوروس كے خلاف كحرا كرديا \_ سالها سال تك جارى يتحريك جهاد آخر كاربير دنى مسلم مما لك كى باعتنائی کے باعث ختم ہوگئی جس کے بعدروں بڑی تیزی سے مادراء النصر کی اِسلامی ریاستوں پر قابض ہوتا چلا مگیا۔بدر باستیں بخاراء تاشقند، خیوہ اور مرو کے نام سے قائم تھیں۔ تر کستان، تا حکستان، از بکستان ، تر کمانستان اور کرغیز ستان نامی موجوده ریاستون کی حدیثدیا ل جونسلی بنیا دول پراستواریس، إسلامی دور میں دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیش ۔ بیصد بندیاں مسلمانوں کونسلا تعتیم کرنے کے بیے روس نے 1921 و کے بعد قائم کی تھیں۔ امام ٹنال کی تحریک کے خاتمے کے بعد 1867 ویس تا فقد، 1868ء ٹی بخارا، 1873ء ٹی خوہ اور 1884ء ٹی مروروی کے سامنے مرتکول ہو گئے۔ لینن، سودیت روس کا بانی: اس دور ش میرودی تنجیر عالم کے عالمی منصوب پرکام شروع کر سے تھے اوروں کواپے مقاصد کے لیے موزوں یا کر بہال ایک الی حکومت قائم کرنے کی تیاریال کرنے لگے

تے جو بظاہر یہودی نہ ہوتے ہوئے بھی اعدون خانہ یہودنو ازرہے۔اس مقصد کے لیے یہود یوں کے بڑے بڑے دماغول نے فاد ینیت اور فافر جیت کو کیونزم اور سوشلزم کا جامہ پہنا کرونیا کے سامنے پیش کرنا شروع کیا۔ ان یبودی مفکرین ش سب سے بڑا فتد کر مار کس تھا جس نے The Capital ناى كماب كه كراشراكيت كى داغ عل ذال دى لينن كانام اس حوالے سے سب سے تماياں ہے كدوه د نیاش کملی اورسب سے بڑی دہربدریاست قائم کرنے میں کامیاب ہوا جوسوویت یونین کے نام سے مات عثرول تك بندگان خداك لياك عذاب بى ربى

لینن 1870ء میں روس کے مقام ممرسک میں پیدا ہوا۔ 1891ء میں اس نے پیٹرز برگ یونیورٹی سے قانون کی سند حاصل کی۔ پھر وہ مزدوروں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے حوالے سے مشہور اوارزاد نے اس کے انتلائی خیالات سے خطرہ محسوس کر کے اسے 1900ء میں سامیر یا جلاوطن کردیا مگرده فرار موکر بورپ چلا گیا۔

لینن جرئ اور برطانیه بیس ره کرمحافت کے ذریعے اپنے انتلائی نظریات کا پر چار کرتارہا۔ اس کے پیغام کا خلاصه شروع میں اس قدرتھا کہ دنیا کے لیے ہوئے طبقات اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے اُٹھ کھڑے ہوں ادر مذہبی امتیازات کو بالائے طاق رکھ کر اس کی جماعت کے ماتحت متحد **ہوجا کی**ں۔ حم

آ ہت آ ہت مذہب تے نطع نظری کے زادیے کو بڑھا کر دوا پے عقیدت مندوں کو بے دینی کی اس انہا پر لے جار ہاتھا جہاں خدا، رسول اور آسانی نداہب کا کوئی تصور باتی ٹیس رہتا۔ جہاں انسان ابنی پارٹی کے سواہر چیز سے باغی ہوتا ہے اور آگر اس جذبۂ بغادت میں کوئی کمررہ جائے تو وہ پارٹی کے نزدیک عامیل معانی شار ہوتی ہے۔

روس میں اشتراکیت کی مہم: چونکدوی کے عوام ' ذار'' کے ظلم وسم سے تنگ آئے ہوئے تھے، اس کے دوس میں اشتراکیت کی مہم: چونکدوی کے وہ اس کے نیالات سے متاثر ہور ہے تھے۔ جلد ہی روس میں مزدوراور کسان اپنے حقوق کے لیے آوازی بلند کرنے گئے اور ذار کی مطلق المتانی کو چینے کیا جانے اوا سے معاور کی مطلق المتانی کو چینے کیا جانے اوا سے معاور کی مطلق المتانی کو چینے کیا جانے کی اور تاریخ میں مرکاری فوج نے مزدوروں پرگولی چلادی۔ بغاوت کو تختی بغاوت کو تختی کے کا متک میں کی اسک بغاوت کو تختی دن احتیار کی کا متک میں اس کے بعد آئے دن احتیار کی مظاہروں اور بڑتا لوں کا سلسلہ بڑھتا چلاگیا۔ آئر '' ذار کولس'' نے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ختی بارلیمن نظاہروں اور بڑتا لوں کا سلسلہ بڑھتا چلاگیا۔ آئر '' ذار کولس'' نے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ختی بارلیمن نظاہروں اور بڑتا لوں کا سلسلہ بڑھتا چلاگیا۔ آئر '' ذار کولس'' نے عوام کو مطمئن کرنے کے گئے ختی بارلیمن نظاہروں اور بڑتا لوں کا سلسلہ بڑھتا چلاگیا۔ آئر '' ذار کولس'' نے عوام کو مطمئن کرنے کے گئے ختی بارلیمن نظاہروں اور بڑتا لوں کا سلسلہ بڑھتا چلاگیا۔ آئر '' ذار کولس' نے کھوندت کے لیے ہٹگا سے تھم گئے مشرز برزشین لاوا بیکار ہا۔

سوشلسٹ بارٹی: ادھرلین نے 1910ء میں سوشلسٹ پارٹی تھکیل دے دی اور پیری منتقل ہوگیا۔
اس کے حالی بچھ مدت میں خودروس کے شہر پیٹرز برگ سے ' پراودا' نا کی اخبار نکالئے گئے۔ بیا خبار
روحانی نظریات کی تردید کر کے صرف مالاک حقوق کے لیے جدوجہد اور عظیم پر زور دے رہا تھا۔
1913ء میں لینن نے ''بالثو یک کانفرنس' کا پہلا اجلاس' پراگ' میں طلب کیا۔ بیکا نفرنس الشکی
زمین پراللہ کے تصور کے خلاف ایک اعلانِ جنگ کی تمہیدتھی۔

اس کے بچھ عرصے بعد پہلی جنگ عظیم چھڑگئ جس نے شکست خوردہ ممالک کے ساتھ ساتھ فاقعین کو بھی شد پر نتھ ماتھ فاقعین کو بھی شد پر نتھ مالے سے مالے میں بھی شاطر کے بھی شاطر کے سے میں موقع تھا۔ وہ اپنے بیانات اور مضامین کے ذریعے جنگ کی مخالفت کرتا اور اس کے قیام پر ذور دیتارہا۔ اس طرح دنیا اے ایک اس لپندوہ نما کے طور پر جانے گئی۔

پر در بیات انقلاب: اس دوران دہ بھیں بدل کرا کؤبر 1917ء میں اپنے وطن دالیں پہنچا اور زار کے خلاف محامی تحریک کی قیادت کرنے لگا۔ 125 کؤبر کوشروع ہونے والی اس تحریک نے بچھ ہی وقوں میں" زار" کوابوانِ افتدار سے باہر کردیا۔ مارچ 1918ء میں" کر بملین" کوفر کز بنا کر سودیت حکومت تشکیل دے دی گئی اور ہر طرف کیونزم کا نقارہ پیٹ دیا گیا۔ 1918ء سے 1920ء تک سوویت کومت کے فلاف زار کے حامیوں اور ان مسلمانوں کی جدوجہد جاری رہی جولینن کا اصل چرہ بچان چکے تھے۔ لینن کا قریبی دوست اور مشہور امر کی مصنف لوئی فشر ابلی تصنیف ' لائف آف لینن' میں انکشاف کرتا ہے کہ لینن یہودی تھا۔ یہودی اے اس حیثیت سے خوب جانے ہیں۔ اس کی بوی مجی یہودن تھی۔ یہودی تھا۔ یہودی اے اس حیثیت سے خوب جانے ہیں۔ اس کی بوی مجی یہودن تھی۔ یہودی اے کہ سوشلسٹ تحریک کو نہ صرف یہودیوں نے اُبھارا تھا بلکہ اس

وسط ایشیا میں انور یا تا کی مہم: کمیونسٹوں سے مزاحت میں انور پاشا کا کردارتا قابل فراموش ہے۔
انور پاشا ترک عثانی سلطنت کے اہم جرنیل تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی کی شکست کے بعدوہ" جمعیت
اتحاد وترتی" کے کئی دوسرے لیڈرول کی طرح ترکی چھوٹر کر پورپ چلے گئے تھے۔ کمیونسٹ انقلاب کو دسط
ایشیا پر چھا تا دیکھ کروہ خاموش شدہ سکے اور 1920ء میں وسط ایشیا چلے آئے، یہاں ترکستان کو کمیونسٹوں
کے چنگل سے نکال کرایک آزادترک اسلامی ممکلت کے قیام کے لیے جدوجہد میں معروف ہوگئے۔ انہوں
نے سرقد کو اپنی تحریک کا مرکز بنایا اور کروں سے جنگ شروع کردی۔ ان دنوں وسط ایشیا میں بنارا مسلمانوں
کی آخری اُمید تھا جو صدیوں کے اسلامی ورثے کا اشن اور مسلمانان ما دراء النہ کا تاریخی حصارتھا۔

انور پاشا مرحوم کی کوشش تھی کہ سرقد و بخارا کو کسی خرج بچالیا جائے مگر بخارا کے نیم خود مخار مسلمان حاکم عثان خواجداوران میں باہمی اعتاد پیدا نہ ہورکا۔ آخرکا رانور پاشا 5 اگست 1922ء کو روسیوں کے ایک حملے میں شہید ہوگئے۔ اس کے بعد وسط ایشیا کے مزاحتی عناصر دم تو ڑتے چلے گئے۔ انور پاشا کی شہادت کے بعد رُوس نے جلد ہی سمرقد اور بخارا پر تبعند کرلیا۔ امیر بخارا نے فرار ہوکر افغانستان میں بناہ لی۔ رُوسیوں نے مزاحمی تحریکوں کے خاتے کے بعد اسلامی تہذیب و تمدن کان مراکز کوای طرح پانال مراکز کوای طرح پانال کیا جیسا کہ مات صدیل آئل چنگیز خان نے کیا تھا۔

الحاد كاسلاب: لينن كى جانب سدرين معاملات ميس وام كوا زادى دين كے دو سراب نابت موس اور خاب اور

'' سودیت رُوس کے بارے میں میرا سب سے پہلا اور دیر پا تا تر وہ کے جو مرد کے دیلو کے ۔ اسٹیش پرمیرے ذہن میں رقم ہوا۔ بیا لیک بہت بڑا اپوسر تھا جس میں مزدوروں کی او بنام میں

ملوں ایک نوجوان کی تصویر تھی جوایک سفیدریش اورعها قبامیں ملبوں مخفس کو، جے ابرآ لود آسان ے نکلتے ہوئے دکھایا گیا تھا بھوکریں مارر ہا تھا۔اس کے نیچ لکھا ہوا تھا:"سودیت بونین کے مردوروں نے اس طرح حداکواس کی بلندی سے اُتاریمینکا ہے۔ ' (نعوذ باللہ) بیاشتہار سوویت یونین کی اشتراکی جمہوریتوں کی لادین انجمنوں کی طرف سے لگایا عمیا تھا۔ اس طرح کے اشتہارات (جومکومت کی اجازت کے بعد چھپ سکتے تھے ) ہرجگہ نظر آتے تھے۔ پبلک مقامات ير الركول برحن كدبسااوقات عبادت كابول متصل چسيال رئتے تھے۔ تركستان ميں سجدين زیادہ تھیں اورانی کے ساتھ یہ ہے حرثتی ہوتی تھی۔ نماز اگر جیہ با قاعدہ ممنوع نبھی کیکن لوگوں کونماز ے بازر کھنے کی ہرمکن تدبیر عمل میں لائی جارتی تھی۔ بخارا اور تا شقند میں لوگوں نے جھے بتایا کہ بولیس کے ق آئی ڈی مجدش ایے دیے ہوخش کانام بلیک لسٹ میں لکھتے ہیں۔"

(طوقان ہے ساحل تک،اردوتر جمیروڈٹو مکہ)

<u>مسجدیں نوحہ خواں: مولانا عبیداللہ سندھی جواس زمانے میں سای پناہ کے لیے روس گئے ہوئے</u> تے، بیان کرتے ہیں:

"بخارا يل برى برى محدي بين اي، وه يارك كاكام دين راى تفس انفرادى طور يركوني آيا، ا ذان دى، نماز پڑھى اور چلاگيا۔اى طرح گرجوں كى حالت تھى۔اجما كى حالت توم كى فتا ہوگئ تھی۔انفرادیت کا مظاہرہ عام تھا۔مبحدیں یا تعلیم گا ہیں جوطالب علموں سے بھری پڑی تھیں وہ ساری کی ساری بچوں کے کھیل کی جگہیں بن چکی تھیں ۔اس وقت چاروں طرف سوائے تخریب کے اور کوئی مظاہرہ نہ تھا۔عورتوں اور لوتڈیوں کو جھٹی نو جوان شرارتی مردعام پھراتے تنے اور شریف اوگ گھروں میں دیکے ہوئے تھے۔شہر قبرستانوں کی طرح سنسان ویران تھے۔سونا چاندی اورسونے چاعدی کے زیورات سےلدی ہوئی ایک مال گاڑی ہر ہفتے ماسکوروانہ ہوتی تھی جس میں ریاست بخارا کے تمام قیتی جواہرات بھرے ہوئے تھے۔لوگوں سے معلوم ہوا کہ جب سے بخارا نتح ہوا ہے ای طرح سنہری لواز مات ماسکو جارہے ہیں۔ ایک ردی افسر نے دورانِ گفتگو بچھے بتایا کہ اگر ہم بخارافتح نہ کرتے تو ماسکووالے بھوکول مرجاتے۔ بین سونا چاندی ب كماس كود كها كرجم فرانس اور برطانيه اناج اورضروريات زندگى عاصل كررب إلى-" (مولاناعبيدالله سندهي كى سرگزشت كابل)

مولا ناسندهی ان حالات پرافسوس کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اكيسوال بار میں۔ ''باوجوداتی دولت اورخزانے کے بخارانے اپٹی قوم کو (عصری) تعلیم نہیں دی۔اگر بخاراوالے ا پی رعیت کوتعلیم دیتے تو بیرتمام تر کستان پر مسلط ہوجاتے۔ بیلوگ ترک بیل جس وقت روس میں انتلاب ہوا، روی ایک مشکلات میں تھے اور ترکتان کے علاقے سرفکد و بخارا وغیرہ خالی پڑے تھے۔اگر بخارا کے نو جوان تعلیم یا فتہ ہوتے توا بٹی آ زاداور بڑی اِسلامی سلطنت جوروں ۔ سے دوچند ہوتی، بنالیتے اور اس غلائی سے فی جاتے۔ بیسر ماید دار خود بھی ڈوب اور قوم کو بھی ڈ بود یا اور قوم کوذلیل دخوار کیا۔اگران نو جوان تر کول کولیڈر اورسر مامیل جاتا تو روی بھی غالب نہیں ہوسکتے تنے اور اگر وہ انور یا شاکو جب کہ اس نے سمرقند میں جنگ کی ، سرمایہ سے امداد وية توجي كيجه بن جا تاليكن ال عقل كاندهول في مرمايد كامحبت كي وجه سے خاموثي اختيار كي. جس کے نتیج میں بیفلام بن گئے ۔ میں اس پر تین دن روتار ہا۔ آخر میں نے جل کر بر کہا کہا ہے سرماریددارول پربیددورغلای آنالازم ہے۔"

سوویت رو<u>س.....نی حکومت نیا نظام:</u> 1917ء کے انقلاب کے بعدروس میں واحد سای جماعت كميونسك يار في تقى \_لين عوام كاليذراور يهودي سياست دان شرائسكي ملك كاپهلاوز يراعظم تغام ان دونوں کی خواہش تھی کہ جلدا زجلد دنیا کے تمام مما لک کو اشتر اکیت کے دھارے میں شامل کرایا جائے۔انتلاب کے بعد سودیت بونین نے ہساریم الک سے زار شاہی کی حکومت کے معاہدے منسوخ كردياوروبال يه بيغام عام كيا كدلوك ايك في سائي نظام كاحصه بن كرا پني زندگي كتمام اموركا انظام اپنی مرضی کے مطابق کریں ، ماضی کو بھول کر ایک نے دور کا آغاز کریں۔روس نے سودیت يونين كاروب دهاركر ماضى سےاہے تمام رشتے ختم كر ليے تصاوراب وہ بى طرز حيات سارى دنياكو سكھانا چاہتا تھا جو حقیقت میں فرہبی واخلاتی اقدارے بغادت کی انتہائتی۔

اً فغانستان اور سوویت روس: أنغانستان سودیت روس کاسب سے قریبی اور اہم جسامیہونے کی دجہ ے اس کا اولین ہوف تھا۔ تا ہم روس نے أفغانستان كوزيردام لانے كاكام بہت آ ہستہ آ ہستہ كيا۔ ا نقلاب کے بعد 3 مازیج 1918 ء کوسوویت روس نے سیاعلان کیا تھا: ''ایران واُ فغانستان کی علاقاتی سا ليت ادرساى ومعاشى أزادى كااحر ام كياجائ كا"

برحبیب الله فان كا دور تھا اور اس كے ليے روس كے بي خيالات قابل اطمينان تھے۔اس كے بعد 1919ء میں امان اللہ خان نے برس افتر ارا تے ہی لینن کو خط لکھ کر دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش ک جس کا حوصلما فزاجواب آیا اوروس نے افغانستان کوخودی رسلیم کرنے میں سب ہے پہل کا۔

ارخ انفانستان: جلداة ل اكيسوال بأب ا مان الشرخان كردور على 13 متمر 1920 وكوويت روس اوراً فغانستان كے مايين بهلا معاہده موا

جے امان اللہ خان نے پُرخلوص رشتول کی بنیاد قرار دیا۔ یہ بات فنک وشیبے سے بالاتر ہے کہ امیر عبدالرحن خان اورحييب الشدخان كاجحكا وبرطانيه كي طرف ربا جبكه مان الشرخان ال كم برعكس برطانيه

یخالف اورروس کی طرف مائل تھا۔ای میلان کے سبب جلد ہی اَ قفانستان اورروس میں دوسرا معاہدہ ہوا جس کا مسودہ کینن نے بدستِ خود تیار کیا تھا۔اس معاہدے پر 28 فروری 1921 وکود سخط کیے گئے۔

ان معاهدول ميس بنيادى ككته " با جمي عدم جارحيت اورغير جا نبداري " تفا\_

امان الله خان اوركينن: يعض لوگول كاخيال ہے كمامان الله خان كاروس سے تعلقات بهتر بنانا مرف اس ججود كى كے تحت تھا كدوہ برطانيد سے اپناداس چھڑانا جا ہتا تھاور ندبذات خودا ليكنن كے افكارياس خ انقلاب سے انفاق شرتھا۔ یہ خیال اس لحاظ سے درست معلوم ہوتا ہے کہ امان اللہ خان نے برسرا تقد ارآئے کے بعد دسط ایشیا کی ان مسلم ریاستوں ہے بھی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی تھی جوروں کے چنگل میں آنے والی تھیں۔ پھر جب سرخ فوج ان ریاستوں پر تمله آور بوئی اورغازی انور یا شانے سرقد میں جہاد کا آغاز کیا توامان الله خان نے سمر قتر د بخارا کے مسلمانوں کی مدد کے لیے خفیہ طور بیر سمجھ قوج بھی روانہ کی اور مالى الداد سے بھى در كئے ندكيا ـ تا جم بيرسب بجھا تنا خفيدر كھا كيا كدا فغان روس تعلقات يركوئي منقى اثر نديرا ـ بعديش جب وسط ايشيائي مسلم رياشين مرتكول موكنكي توامان اللدنے مغرودمسلم امراءكو بناہ بھى دى تا ہم اب اسے انجام کارروس سے دوستانہ تعلقات کو برقر اور کھنے ہی میں عافیت نظر آئی۔

سودیت روس اُفغانستان کے بارے ش مجھی نیک ارادے نہیں رکھتا تھا مگرلینن کی زندگی میں روس نے اُنغانستان کےخلاف اپنے استعاری عزائم کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔

پہلا اُفغان سوویت تنازعہ: 1924ء میں لینن مرکبا۔ اس کے انگلے برس روس نے وسط الينيا من ابنى باج كزار شوردى حكومت كرذر يعدوى كمعابدون كوبالائ طاق ركعة بوع يكدم أفغانستان پر تمله كرديا - كيمونسٹول فے أفقان سياميوں كا بھيس بدلا اور وريائے آموعبور كركے درياكي جريرك"ارتا تغالى " يرقبضه كرليا وريائ آمو 1872ء كے معاہدے كے تحت أفغانستان اور روس (یااس کے ماتحت وسط ایشیائی ریاستوں) کے درمیان متفقہ سرحد کی حیثیت رکھتا ہے مگر روس نے ر یا کی دوشاخوں کے درمیان واقع 160 مربع ممل کے اس جزیر ہے کوسوویت یونین کا ذیلی علاقہ قرار سے کرا پی تھویل میں لے لیا۔اس واقعے کے بعد سودیت روس کے استعاری عزائم اُنفانوں پرواضح ہوگئے۔روس نے نام نہادر یفریڈم کرائے بے ٹابت کردیا تھا کہ جزیرے کےلوگ اُفغان حکرانوں ہے

مالاں اور سودیت نظریات ہے متنق ہیں لہذا امان اللہ خان اس وقت سے جزیرہ واپس نہ لے رکا۔ تاہم اس کے بعد شالی سرحد پر اقواج کی تعداد بڑھادی گئی اور اُفغان حکومت روس کے حوالے سے سخت خدشات محسوس کرنے گئی۔

معاہدہ بغمان: اسکوکوجلدی ایک علمی کا احساس ہوگیا۔جزیرہ اس کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکیم تھا جبکہ اُفغانوں کا چوکتا ہو جاتا اس کے عزائم کو تاکام بناسکتا تھا چنا نچدروں نے بیہ جزیرہ خالی کردیا اور 27 نومبر 1926ء کو کئے پٹلی شوروی حکومت کو چھیں لاکراُ نغانستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جے ''معاہدہ پغمان'' کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔اس میں بیہ طے ہوا کہ دونوں ریاستیں عالمی سیاست میں غیر جانبداریالیسی اور عدم تعرض و بقائے ہا ہی کا اصول اپنائمیں گی۔

ایشیادیوری کا دورہ:امان اللہ خان نے دیمبر 1927ء میں مختف اِسلامی دیور پی مما لک کا دورہ کیا۔
دہ ہندوستان ،ایران ،محر، ترکی ، اٹلی ،فرانس ، پھیم ،سور دلینڈ ، برمنی ، برطانیہ اور پولینڈ کمیا۔وہ اِسلامی
ملکول میں ایک مر دِفازی کی حیثیت ہے مشہور تھا اس کے اس کا ذہر دست استقبال ہوا۔ یور پی مما لک
میں بھی اسے غیر معمولی عزت واحر ام ملا جرمن نے اسے برطانیہ دہمن عکران کی حیثیت سے خوب
میں بھی اسے غیر معمولی عزت واحر ام ملا جرمن نے اسے برطانیہ دہمن عکران کی حیثیت سے خوب
پذیرائی دی اور وہال کے اخبار و جرا کرائی کی درح وستائش سے بھر گئے۔گر افسوس کے جس قدر اہل
پورپ اس کے ' مجاہدانہ ماضی' سے مرعوب تھے ، اس سے کہیں زیادہ وہ یورپ کے ' مادہ پر برت کا برن نیادہ وہ یورپ کے ' مادہ پر مسلمان پر فریفتہ ہوگیا۔وہ اپنے معاصر جدید ترکی کے بائی مصطفی کمال پاشا سے بھی خاصا متاثر مطوم
ہوتا تھا، پورپ کے اس دورے نے اس کی جدت پند طبیعت کو مزید براہ بھی تھے کیا۔گل ہے وہ احساس موتائی کا شکار بھی ہوا۔ انفائستان والیس آکرائی نے تیزی سے ایسے اقدامات شروع کردیے جوائی کشیل میں ایشیائی مسلمانوں کو ترتی کی دوڑ میں پورپ کے برابرالا کتے تھے۔

کشری کا شکار بھی ہوا۔ انفائستان والیس آگرائی نے تیزی سے ایسے اقدامات شروع کردیے جوائی کے خیال میں ایشیائی مسلمانوں کو ترتی کی دوڑ میں پورپ کے برابرالا کتے تھے۔

امان الله خان کی حقرت پیندی، فوائد اور مصرات الله خان کی ترتی پیندانه پالیسیول اور مینت فکر کے باعث چند مفید کا مجمی ہوئے۔ مثلاً

ا نغانستان کے لیے یور پی ممالک سے جدیداسلحہ کی فراہمی کا داستہ کھلا اورا میرنے اپنے سفریوں بیس 54 ہزار جدیدرائقلیں ، 106 تو پس ، 8 طیارے ، 6 ٹینک اوردیگر آلات حرب فریدے ۔

آفغانستان میں دارالسائین، دارالجائین اور دارالعجر «کے ناموں ہے سکینوں، نفیاتی مریفول
 اور لادارث بوڑھوں کے لیے رفائی ادارے قائم ہوئے، خوا تین کے میتال بنائے گئے، دو
 بڑے تو کی کمآب خانے بنائے کا علان کیا۔

- ملک میں دین تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کے اداروں پر خاصی توجہ دی گئی بیکنیکل اسکول دکائج قائم ہوئے۔
- ایرانفانستان شرد بلوے لائن بچھانا چاہتا تھا، اس کے لیے جرمی وفرانسیں کمپنیوں ہے معاہدہ کیا گیا۔ تا ہم اس کے ساتھ سمتر کی تہذیب و تدن سے متاثر ہو کر اس نے بچھا لیے اقد امات کیے جو کس طرح بھی شریعت، اسلامی تہذیب و تدن اوراً فغانستان کے رسم ورواج سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ ان کی ایک جملک ہے:
- و خواتین سے پردے کی پابندی ختم کردی گئی اور بے پردگ کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ چنا نچہ افغانستان سے پہلی بارطالبات کا ایک گروہ حصول تعلیم کے لیے ترکی روانہ ہوا۔ یہ سب طالبات کے پردہ تھیں۔ یا ورہے کہ یہ بے پردگ اس حد تک نہیں تھی جیسا کہ آج کل یورپ اور ماڈرن مسلمانوں ملکوں میں رائج ہے۔ یکد سراور پورے جسم کو ڈھا بچنے کا اہتمام تھا، صرف چہرہ کھلا ہوتا تھا۔ تا ہم غیوراً فغان عوام کو اپنی تہذیب واقدار کے خلاف آئی بات بھی گوارانہ تھی۔ امان الشد خان کے سفر ایشیا و یورپ میں اس کی ملکہ تریا اس کے ساتھ تھی۔ وہ بھی چہرہ کھلا رکھتی تھی اورای حالت کے سفر ایشیا و یورپ میں اس کی ملکہ تریا اس کے ساتھ تھی۔ وہ بھی چہرہ کھلا رکھتی تھی اورای حالت میں نہر انسینی و برطانوی دفتر خارجہ کے المحادوں نے اس کی تصاویرا تاریں۔ یہ تصاویراً فغانستان بھی پنچیں جن سے عوام کو تحت دھچکا گا۔
  - لای کے نکاح کے لیے کم از کم عمر 18 اور لا کے کے لیے 22 سال مقرد کی گئے۔
    - @ مرکاری الذین کے لیے ایک سے ذائد تکاح ممنوع قراردیے گئے۔
      - @ علائے کرام اور قبائل سرداروں کے اختیارات کم کردیے گئے۔

عوای نفرت: امیر کے ان اقدامات کے باعث اُنفان عوام ش اس کے خلاف نفرت پھیاتی گئ جس کے نتیج میں امیر کی ملک پر گرفت کرور پرٹے نگی۔ اس کے لیے '' غازی'' کا مقد س تصور دھندلا گیا اور اس کے سیاس کا نفین کوا ہے ارمان نکا لئے کا موقع مل گیا۔ اس کے خلاف ساز شوں اور شور شوں کا ایک سلسلیٹر وسع ہوگیا۔ جمہوریت کی پڑوی: امان اللہ خان 20 جون 1928 و کوغیر کمکی دورے سے واپس آیا تھا اور آتے ہی ابنی مزعومہ اصلاحات پر کام شروع کر دیا تھا۔ 25 جولائی 1928ء کو ملکہ ٹریا کی طرف سے سرکاری اخبار ''امان' میں ایک مضمون شاہی ہواجس میں عور توں کو مردوں کے برابر حقوق و مے جانے پر زور دیا گیا۔ ''امان' میں ایک مضمون شاہی ہواجس میں عور توں کو مردوں کے برابر حقوق و مے جانے پر زور دیا گیا۔ 28 اگست کو امان اللہ خان نے ایک بڑا جرگہ طلب کیا جس میں عور توں کی بڑی تعداد سمیت ایک

426

تاريخ انغانستان: جلدِاوّل

اكيسوال باب برارا فراد شریک تھے۔اس میں امان اللہ فان نے جدیداً نغانستان کا تصوراوراس کا ڈھانچا میش کیا۔ ہرار افراد شریک تھے۔اس میں امان اللہ فان نے جدیداً نغانستان کا تصوراوراس کا ڈھانچا میش کیا۔ اس نے 150 افراد پر تو می اسمبلی قائم کر کے اُفغانستان کو بور پی مما لک کی طرح جمہوریت کی پڑوی پر یر هانے کی خواہش بھی ظاہر کی۔

حزب مخالف اورعلاء کا کردار: جلد ہی امیر کی جدت پیندی کےخلاف اَفغان عوام کا رقمل سامنے آیا

شروع ہوگیا۔ کو ہتان کے مُلَّا عبدالا عد اور کا بل کے قاضی عبدالرحن جیسے ندہمی رہنماؤں نے امیر کے

خلاف آواز الحاكرايك تهلكه عادياراس ماحول سے امير كے چندساى حريفول شير آغامكل آغااور معموم

نے خوب فائرہ اٹھایا۔ انہوں نے امیر کے خلاف ایک منشور ترتیب دیا جس پر 400علائے کرام کے دستخط

تنصير تا مم سركاري مشينري فورا حركت مي آم كل آغا گرفآر موكيا \_ كالل ،خوست اوركو بستان كے تقريبا

40 علما وکو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ قاضی عبدالرحن سمیت چندعلما وکوسر ائے موت دے دی گئی۔ برطانيهآ گ کو ہوا دینے لگا: برطانیها نفانستان میں جاری اس ہنگاہے کو بڑی دلچیسی سے دیکھ رہاتھا۔

وہ اُ نغانستان جس نے بے سروسا مانی کے عالم میں اس کی نا قابل تسخیر سمجھی جانے والی طاقت کو فکست دی تھی،اب منتشر ہور ہاتھا۔امان اللہ خان جس نے مجاہدا نہ جنگ لڑ کر گورے سیامیوں کے چھکے چھڑا دیے

تے، یور پی تہذیب کا بے دام اسپر بن کراپے ہی عوام کی نفرت کا نشانہ بن رہاتھا۔ برطانیہ اپنی شکست کو نہیں بھولا تھا۔وہ اس بات برمجی امان اللہ خان سے شخت برہم تھا کہ اس نے روس سے کیوں تعلقات

برحانے شروع کردیے ہیں؟روس اور برطانیا ایک دوسرے کے تریف چلے آ رہے تھے۔اس کیے ردی ہے اُفغانستان کا گلے جوڑ برطانیہ کے لیے تا قابل برداشت تھا۔ان وجوہ کی بناء پر برطانیہ امان اللہ

خان کومزید بدنام کرنااور ملک میں افراتفری کومزیدفروغ وینا چاہتا تھا۔

کہاجاتا ہے کہ ملکہ ٹریا کی برطانیہ میں ل گئیں بے جاب تصادیر کو برطانوی کارندوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اُفغانستان میں مشتہر کیا تھا تا کہ توام کوزیا وہ سے زیادہ مشتعل کیا جاسکے۔ پھرامان اللہ خان کے اینے اقد امات بھی عوامی تنفر کے لیے کانی تھے۔ چنانچہ برطرف حکومت کے خلاف فصابتی چلی ا حمیٰ ۔ بیسب کچھ نین چار ماہ کے اندراندر ہو گمیا۔اس زمانے میں رائخ الفکر ادیوں محافیوں اور شعراء نے امان اللہ خان کے ان جدت پنداندا قدامات کے خلاف خوب کھل کراکھا۔ ایک شاعر نجف علی خان ا كى يىقم بهت مقبول ہوئى:

دخترال بودند در عهدِ امانی څوخ وشک ہر طرف خیزک زبال ہوں آہوئے دشت خار

شاہ امان اللہ کے دور میں ہر طرف شوخ وطر ارلز کیاں صحرائے گو بی کے ہرنوں کی ما نڈ **کموئی پحرری ہیں**۔

⊦رخ انغانستان: جلیرادّل 427 اكيسوال بإب راقبائے ثال نمایاں بود مابین جراب پیرس دلندن بوشع فیش ایشال ثار جرابول كے اوپران كى پندلياں تماياں مورى يں،ان كے فيشن پر پير اورلندن والے بھى قربان جائيں۔ رست مشسته از حیا و نک و ناموس و شرن ملت افغال زهونیها کے ایثال شرمار انہوں نے شرم دحیاادر عزت وناموی کوبالائے طاق رکھ دیا ہادر ملت اُنفان ان کی شوخیوں سے شرمندہ ہوری ہے۔ از جراهیم تفریح اکثرے گئت مریض در نواح شهر کابل بد ہوا بس تاموار کا بل کے گرودنواح تک کے اکثر لوگ اس ٹراب اور نا گوارا آب وہوا کی وجہ سے جونر تکیوں کی نقالی کے جراثیم ہے بھل ہے، بیار پڑھے ہیں۔ ہر ملمانے کہ دید ایک منظرِ عبرت فروز شد بدیں بے دانشی شاہِ افغال اشکیار اس عبرت تاک منظر کود کی کر مرمسلمان أفغان بادشاه کی بے عقل پرافتک بارہے۔ زيم دنمال كرده انكشت مآمت آه كرد الالعجب ازغيرت إملام ثاو كوو مار و دانسوں کے بارے انگلیاں دائتوں میں دیائے کہدماہے کہ کہساروں کے باوشاہ کی اسلامی غیرت پر تجب ہے۔ نوجوانال را بود وردِزبال لفظ ِ ولحن فآنكه باإسلام ودين چندال تميداريم كار نو جوانوں نے دطن کے لفظ کواس طرح رٹ لیا ہے گو پااسلام اور دین سے ان کا کوئی تعلق بی نہیں ہے۔ ثاه امان الله غازی خواب غفلت رفته بود به خبر از گردش ایام در کیل و نهار شاہ امان اللہ غازی غفلت کی ٹیندسور ہاہاوردن رات کی گردش سے بے خبر ہے۔ ملحدان و دهرلون جول تجل آرائی کنند مودیت بریا کنند این منکران کردگار طحداور دہریے تحفلیں آ راستہ کر کے بیٹے ہیں، ان محرین خدا کو کیمونسٹوں نے تیار کیا ہے ای طرح فیثن زده ادر جدت پیندنو جی افسران کی جویش لکھے گئے بیاشعار بھی بہت مشہور ہوئے: گر مخنث را پوٹانی سلاح کارزار روز میدال کے تواہر یا عدو آو یکتن اگر مخنث کو ہتھیار پہٹا بھی دیے جا ئی تومیدانِ جنگ ش بحلاوہ دشمنوں ہے کیالڑے گا با لباس فيش افراع امان الله چه كرد كس نشد زيمال موكير از بغات دابزن فیشی لباس میں امان اللہ کی فوجیں کیا کریا عمل گی۔ان میں سے کوئی راستہ لوشے والے باغیوں تک سے مقابلہ نہیں کرسکیا۔ بچیسقه کاظہور: امان اللہ خان کیے خلاف عوامی ردعمل کے انہی دنوں میں اُفغانستان کی سیاست میں ایک نیا نام ظاہر ہواادرد کیلیے ہی دکیلیے سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ پیجبیب اللہ نامی ایک جنگجو

مردار تقاجو'' بچیرمقہ'' کے لقب سے مشہور ہوا۔اس نے دیکھا کہ حکومت کے خلاف نفرت کی آگ چیل بھی ہے،،حزب خالف اور علماء کی تحریک عروج کی جانب بڑھ رہی ہے۔ چنانچیاس نے تبدیلی اقتدار ك تمام متوقع مفادات مينخ ك كوشش كى \_اس كا كروه بهت طاقتور تفا- كالل جانے والے قافلوں يراس ک دار دگیرجاری رہتی تھی۔ سرکاری سیابی بھی اس کا مجھے نہ بگاڑ کئے تھے۔ وہ لوٹ مار کی رقم کا ایک حصہ غریب دیہا توں میں تقتیم کر دیتا تھااس لیےاہے کچھ عوا می حمایت بھی حاصل ہوگئ تھی۔عموماُوہ ڈیوریڑ لائن کے پارانگریزی حدودیں یارہ چنار کےعلاقے میں کارروائیاں کرتا تھا۔وہاں مقامی انظامیہ کے ہاتھوں گرفآر ہو کرتقریبا ایک سال جیل میں بھی رہاتھا۔

جن دنوں امان اللہ خان کےخلاف شرقی اُفغانستان میں شورش بریا ہوئی اٹمی دنوں وہ رہاہو کر صدود أفغانستان میں بہنچااور کائل کے شال میں کا بیسااور پروان کی شاہر اہوں پر حلے کر کے حکومت کے لیے امن وامان کے سائل پیدا کرتا رہا۔ حکومت برطانیے کی قیدے اس کی اچا تک رہائی اور امان اللہ خان جیسے برطانیہ کےمعتوب کےخلاف اس کی سرگرمیوں کے پیش نظرشاہ امان اللہ کے حامی اے برطانو ک ايجنث كهتير يتضم كردوسرى طرف شاه كيخالفين كي نگاه ثيس وه ايك بجابار تفا

برطانيدك ايك اور جال: ادهر برطانوى الجنول في بعركة موع شعلول كومزيد مواحي كي لي ملکٹریا کی ایک اورتصویرشائع کرادی جس میں ملک کا چیرہ ایک پنم عربیاں رقاصہ کے جسم سے جوڑ دیا ممیا تھا۔ عام آ دی پنیس بھسکتا تھا کے تصویر میں جعل سازی کی گئی ہے۔ ملک را یا کی بیاضویر براروں کی تعداديس أفغانستان كي طول وعرض مين تقتيم كي كئي اس بي لوگوں كي قوت برداشت بالكل جواب د ے گئ اور وہ مرصورت میں حکومت گرادیے پرتل گئے۔ پچھ دنوں بعد سازشیوں نے بیانواہ بھیلاد ک کہ ملکہ ٹریا کوقل کردیا گیا ہے۔اس سے حالات اور خراب ہو گئے۔ادھر کا بل کے ثنال میں بچہ سقدا یک بھاری نفری کے ساتھ موجود تھااورامان اللہ خان کا تخت اللئے کی فکر میں تھا۔اس نے سرکاری فوج کے ایک ونة كوجوكدوادى تَتَعْشِر كايك حكومت خالف عالم دين كوكر فأركر في آر ما تقا، مار بعكاديا-

ڈاکو یا مجاہد:اگر چہ بچرسقد کے بارے میں حکومت نے مشہور کردیا تھا کہ وہ ایک ڈاکو ہے مگراہ علاء کی ایک جماعت کی حمایت حاصل تھی، بہت سے لوگ اسے مجاہد مانتے تھے۔اس نے خودایک جی مجل میں اينا تصه يول ستايا:

'' میں امان اللہ خان کے خوف سے اپنے ماموں زاد بھائیوں سکندر اور سمندر کے ساتھ فرار ہوکر پٹاور چلا گیا تھا۔ وہاں چائے فروخت کرتار ہا۔ موقع ملنے پر اَ فغانستان واپس روانہ ہواتو رائے من نماز جعد کے لیے ایک معجد میں داخل ہوا جہاں ایک مُلَّا جہاد پر تقریر کررہا تھا۔ نماز کے بعد میں اس سے الداوروعا کی ورخواست کی۔ مُلَّا نے دعا دی اور کہا: راستے میں فلاں ورخت سے جو کچھ ملے گائے لینا۔ جھے اس ورخت سے اسلحداور ایک بڑار روپیہ الما۔ میں لے کرچل دیا۔ افغانستان میں کوہ وامن کے علاقے میں مجھے علاء نے امان اللہ خان کو تی کرنے پر اُبھارا۔ اخوند زادہ مُلَّا تحمید اللہ خان جیسے اکا براور غلام محمد خان جیسے اعیان سلطنت نے مجھے اس کام کے لیے تیار کیا۔ یروان کے خانوں نے مجھے کمک دی اور یوں میں نے کا نل پر حملہ کیا۔ "

علمائے دین سے فاصلے: امان اللہ خان کے بُرے دن آگئے تھے۔اس لئے اس سے جماتنوں پر حماقتیں ہور ہی تھیں۔اس نے خود کوعلماء سے دور کرلیا تھا ادر یوں ایک تخلص دمؤثر طبقے کے مشوروں سے محروم ہوگیا تھا۔مولانا عبیداللہ سندھی جیسے مخلص ہندوستانی مشیر بھی اُنغانستان کی حکومت سے ہندوستان کی تحریک آزاد کی کو کئی مفادحاصل نہ ہوتاد کی کرروس میلے گئے شتھے۔

امان الله خان اب و اتی صوابدید پرسب کچه کرر ہاتھا۔ علماء سے کر لے کراس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ اس نے نور المشائ حضرت فضل عمر مجد دی براللئے جیسے بزرگ کو بھی ساس عناو کی بنا پر افغانستان سے جلاوطن کردیا تھا۔ بجد دی خاندان کے بیہ بزرگ وربدر پھر تے ہوئے کوئے اور پھر ڈیرہ اسا عیل خان پنچے کر امان اللہ خان انہیں اُفغانستان کی مرحدوں کے پاس بھی برداشت نہیں کرسکا تھا۔ چنا نچہ اس نے برطانوی گور خسنٹ سے رابطہ کر کے انہیں وہاں سے بھی نکلوا ویا۔ آخر کاریہ بزرگ بمبئی مل مقیم ہو گئے۔ علاومشان تے سے سالوک عوام میں مزیداشتعال کا سبب بتارہا۔

شنوار یوں کی تحریک اور مطالبات: انہی دنوں جلال آباد اور اس کے نواح میں آباد شنواری قبائل فی خوری کی تحریک اور مطالبات: انہی دنوں جلال آباد اور اس کے نواح میں آباد شنواری قبائل فی کی جوٹ بھی شخایت تھی کی ان کے پچھلوگ بے گناہ مارے گئے تھے۔ قاتلوں کو مرکاری انتظامیہ نے کھی چوٹ دے دی تھی۔ شنوار یوں شنواری انسان کی فراہمی سے مایوں تھے۔ شنوار یوں کی قیادت جلال آباد میں محمد علم خان کر رہا تھا۔ اس کے بعد خوگائی اور عمر خان کر اس کاری فوج کو مار بھگایا تھا۔ اس کے بعد خوگائی اور چرہاری قبائل بھی ان کے ساتھ شامل ہوگئے۔

ا مان الله خان اس صورت حال سے نہایت پریشان تھا۔ خطرہ تھا کہ اگر مہند قبائل بھی شنواریوں کے ساتھ لل سے گفت وشنید ساتھ لل گئے تو حکومت بل کررہ جائے گی۔ ان حالات بلس امان الله خان کوشنواریوں سے گفت وشنید کے ذریعے معاملات طے کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ چنانچہ اس کے نمایشدے شنواری رہنماؤں سے ل کر

اكيسوال باب 430 تارىخ افغانستان: جلد إوّل مات چ*یت کرنے لگے۔* شنوار بول کے مطالبات زیادہ تر اسلامی نظام اور أفغان تہذیب وتدن کے احیا کی عکای كرير تھے۔ان میں سے چنداہم مطالبات درج ذیل ہیں: امان الشرخان ملكم ثريا كوطلاق دے دے۔ 🗗 الوكيول كي درس كا ييس بتدكرد \_\_\_ جواڑ کیاں تعلیم کیلئے بیرون مما لک بھیجی گئی ہیں انہیں واپس بلاۓ۔ کیکسوں ٹی کی کی جائے۔ 🛭 یور لی لباس پہننے کے قانون کوختم کردیا جائے۔ 🛭 يرد كورواح دياجائـ علاء کو حکومت ٹیں شامل کرلیا جائے 🛕 إسلامي قوانين نا فذ كيے جائيں۔ مركارى افواج كى شكست: امان الشرخان كواس موقع پركم ازكم سياى مصلحو ل كتحت كيك داردويد ا پنانا چاہیے تھا مگراس سے بھاری غلطی بدہوئی کہاس نے حالات کے سدھرنے کی اس آخری اُمید کو جی ختم کردیا اورمطالبات پرسنجیدگی سے غورند کیا۔اس نے آیک بار پھر بزور قوت حالات پر قابویانے ک كوشش كى اورىيدوريدا فواج كوجلال آبادرواندكيا - بدايك اورحافت تقى -اس طرح كالل مركارى انواج سے تقریباً خالی ہو گیا۔ شنوار بول کے خلاف جلال آباد بھیجی جائے والی سرکاری فوج 29 نومبر 1928 وکٹکست فاش ہے دو جار ہوئی اور اس کے اعلی افسران گرفتار ہوگئے۔فتح مندشنواری بوری آزادی سے سرکاری دفاتر لو فتے رہے۔ انہیں بھاری مقدار میں اسلحہ ہاتھ لگ کیاجس سے ان کی قوت مرید براھ گئے۔ بجير مقه سے ملح: حالات پرامان الله خان كى كرفت اب بہت كزور ہوگئ تنى ۔اس صورت حال سے بچہ سقہ جیسے موقع شاس نے بورا پورا فائدہ اُٹھا یا اور کا بل کی شالی شاہراہ کومسدود کرنے کے بعدا پئے گروہ كرساته وارالكومت كرقريب آن يبني طوفاني موسم اورج بستروى مي كالل كودوروراز كمشرول ہے فوری کمک ملناویسے بھی آسان نہ تھا۔اس لیے بچے سقہ بڑی بے خوفی سے کابل کے سامنے براجمان ر ہا۔امان اللہ خان اس کے گروہ سے اتنا خوفز دہ ہوا کہ خدا کرات پر آبادہ ہو گیا مگر بچیستہ یکدم خدا کرات کی سطح پرنبیں آیا۔ اس نے مار دھاڑ جاری رکھی اور سر کاری محافظوں کو حملوں کا نشانہ بنا تار ہا۔ جلال آباد

بی شنوار یوں کے ہاتھوں سرکاری فوج کی مخلت سے مایوں ہوکرامان اللہ خان نے سوچا کہ دود ہمنوں ہے وقت الرنے ہے بہتر ہے ایک سے سلح کر کے دوسرے کو کچل دول۔ چنانچہ اس است عملی اس خوت اس نے اپنے مب سے خطر ناک دہمن بچرسقہ سے سلح کر کی تاکہ اس سے بے فکر ہوکر شنواری فیلے کا ذور تو ڈیکے گرمیں کی جرائی کی تصویر تھی۔ امان اللہ خان نے بچرسقہ کو فیل کا عہدہ دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے چار فوٹ کر زیل کا عہدہ دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے چار لوگور دیے کی خطیر تم ، بہت می رافعالیں اور بھاری مقدار میں کا رقوس فراہم کیے۔ گردہ کے ہرفرد کے لیے متقول سالا نہ مالی امداد کا وعدہ کیا۔ اس کے بعدا سے کا بل کے شالی عالقوں کا بھیسا اور پروان کا عالی مقرر کردیا گیا اور وہاں سے سرکاری افواج والی بلالی گئیں۔ طے بیہ واکدان عالقوں کا لقم و نس بچرسقہ کے کار ندے ہی سنجالیں گے۔

بچیر مقد کا بل میں: محراس کے بعد جو کچھ ہوا وہ امان اللہ خان کی تو قع کے بالکل برخلاف تھا۔ بچیر سقہ نے تلعد طا ولیس الدین میں حکومت مخالف افراد کی ایک مشتر کر مجلس آماستد کی جس میس اسے "باوشاه أفغانستان "كهريكارا كبيا- يتحكم كطلاحكومت كےخلاف اعلان جنگ تفا۔ چھراس نے حكومت كى بخشى موتى طاقت اور اسلح کوای کے خلاف استعال کرنے میں ویرٹیس لگائی۔ 14 دمبر 1928 وکواس نے اسپے گروہ کے ساتھ کائل پر حملہ کردیا۔ سرکاری محافظ کی دن تک او تے رہے گزاس کا زور تہ ہو و سکے۔امان اللہ خان نے بازی ہاتھ سے نگلتے دیکھ کرگل آغا اور معصوم جیسے اہم سیاس خالفین کور ہا کردیا اور اپنی کئی متنازع املاحات منسوخ کردیں۔اس کے ساتھ ساتھ علاء سے گفت وشنید کی کوشش بھی کی مگراب وقت نکل چکا . تحا۔امان اللہ خان نے اپناانجام سامنے دیکھ کراپنے الل وعیال کوطیارے کے ذریعے فقر ھارروا نہ کردیا۔ امان الله خان کی آخری کوشش: نیاسشی سال 1929ء اس حال میں شروع موا کد کابل کے گردونواح ممل طور پر بچیرمقه کی گرفت میں تھے۔انبی دنوں امان الله خان نے عوامی حمایت از سرنو عاصل کرنے کے لیے ایک بمفلٹ شائع کرا کے تقیم کرایا جس کے مطابق سرکاری سطح پر'' ترتی پندانہ املاحات ' میں کچھ تبدیلیاں کی می تھیں اورعوام سے خوش کن وعدے کیے گئے تھے۔اس میں اعلان کیا کیاتھا کہ''شراب نوشی قابل مزا ہوگی،سرکاری تعطیل حسب سابق بروز جعد ہوا کرے گی،عورتیل ہاتھ اور چبرے کا پردہ کریں گی اور پور پی لباس کی جگہ برقع پہننے کی پابند ہوں گی،لوگ مشایخ سے بیعت ہوسکتے ہیں،علاء کو درس و تدریس کے لیے شہادت نامے (سرکاری اجازت نامے) کی ضرورت نہیں اوگ،علاء کوشعبها حتساب میں شامل کیا جائے گا، رشوت کی روک تھام کی جائے گی، انجمن حمایت نسوال

انقلاب كي طرف جارب تھے۔

ایک دن امان الله خان نے اچا تک بچے سقد کے مقاطبے میں کیک طرفہ طور پر جنگ بندی کاعلان

کردیا۔ بچرسقہ قلعہ مراد بیگ ش مورچہ زن تھا۔ سرکاری فوج کی طرف سے گولہ باری اور فائز تھی کا

سلسلہ بالکل زک جانے سے اس کی ہمت مزید بڑھ گئے۔

14 جنوری: برف باری کا موسم شروع موچکا تھا۔ کائل کے باشتدے محرول میں آگ تاب رے تے۔ 13 اور 14 جنوری 1929ء کی درمیانی شب شدید برف باری کے سبب شرکے تمام بہاز، عمارتیں اورسر کیس برف ہے آئے ہوئے ہتے اور ہرطرف بُو کا کا عالم طاری تھا۔ تب رات کے آخری ہُ بیستدا ہے گروہ کے ساتھ قلعہ مراد بیگ سے نگل کر'' کوئل خیرخانہ'' تک آن بہنچا۔ مُن کاذب ہے مجھ پہلے شہر کے مختلف حصول سے فائرنگ کی الی زوردار آوازیں گونجیں کرسرکاری کارندے، سابی اورعام شہری مکا بکارہ گئے۔اس کے فورا بعد ہرطرف بے خبر پھیل می کے شنوار بوں نے ننگر ہاریوں کے ساتھ ل کرکابل پر قبنہ کرلیا ہے۔ بی خبری کرسرکاری کانظین کے چکے چھوٹ مکتے اوروہ ' کوٹل خبر خانہ' کوچھوڑ کر'' دہ کیک کابل'' تک بسیا ہو گئے۔اب بحیہ مقد کے راہتے میں کوئی رکاوٹ باتی نہیں رہی تھی۔ اس خوفناک شب کے اختیام پرایک اُداس منع طلوع مولی۔ شاہ امان اللہ خان برف کی جادر میں لیٹے ہوئے کا بل کوحسرت بحری نگا ہول ہے دیکھ رہاتھا۔اسے تقین تھا کہ اگر وہ ایک دن بھی مزیدیہاں مغہرا ر ہاتو بھی شہراس کا مقبرہ بن جائے گا۔ 9 بجاس نے شاہی کل کے درد دیوار کو پرایک اخک آلو دنظر ڈال اور اپنی موٹر میں بیٹھ گیا۔ کسی حفاظتی دستے اور جلوس کے بغیر اس کی موٹر چپ جاپ قد حار جانے وال شاہراہ پررواند ہوگئ۔ 10 بجے ایک مجازعبدے دار نے ارکانِ سلطنت کو جمع کر کے سابق بادشاہ کی جانب سے ساعلان پڑھ کرسایا: " ملک کی فیرخوائی کا تقاضا سے ہے کہ میں مستعفی ہوجاؤں کیونکہ تمام تر خول ریزی اور انقلالی کوششیل میرے خلاف ہور ہی ہیں۔"

اك رقع ين المان الله خان في المينة بهائي عمّايت الله خان كوجانشين مقرر كرديا تعا-

عنايت اللّه خان تمن دن كا بادشاه: اى دن (14 جنوري1929 م كو) عنايت الله خان تخت شين **مو كميا-**مروه ایک کمزورطبع افسان تھا۔اس نے تخت پر بیٹھتے تل بچے سقہ سے سلح کرنے کی کوشش کی مگر جب اس کا دفعہ مفاہمت کی بات چیت کے لیے گیا تو بچر سقہ نے دونوک کیج میں کہا کہ کائل کا باد شاہ وہ توڈ ہے گا۔

ملح ک اس بات چیت کے آغاز سے پہلے سرکاری فوج نے بے فکر موکر راستوں کی ناکہ بندی فقم

ارخ افغانستان: جلواق المحمد و اضافی قوق جرج کون پرتنی اعدون شرادث کی تعی اس موقع سے قائدہ افعا کرای شما کا درشام بحک و و اضافی قوق جرج کون پرتنی اعدون شرادث کی تعی اس موقع سے قائدہ افعا کرای شام مج سقہ کے مائی شبر کے اعدوائل ہو گئے ادرشائ کی کا کا مرہ کرلیا۔ وہ پورے شہر شمی نر سے لگاتے پھر رہے تنے: "امیر فازی حبیب انڈ اسست فادم این دمول اللہ" اپنے دقائ سے ماہی موکر 16 جنوری 1929ء کو مخاب اللہ خان مج سقہ کی شرط بات کی المان کی شرط پرتخت سے دست بردار ہو کیا ادر اور کیا ادر اور کیا در ایک رطانوی طیارے پرسوار ہوکرا بل و میال سمیت پشاور سد مادا۔ اس طرح تقریباً ایک صدی پرشتل بارک ذاً و فائدان کا دور تکومت ختم ہوگیا۔

- Control

### مآخذو مراجع

ارخ تجزير کا انتاى افغانستان معامد مبدا کی تیل این افغانستان در میرتادی میرندام کدنباد

Encyclopedia of Islam.V.1 ..... 4

المسه مولانا عبيداند عدمي كي مركز شت وكالل إ اكثرنها معلق خال

🚓 ..... آپ بی متعرض ایک

دي ..... مير أنعانستان اعلامه ميد سليمان عمد كايتلف





مومنات کامند جیم ملطان محمود خونوی نے فتح تمیار آزادی کے بعد مجارتیوں نے اے دوبارہ عالی شان انداز میں تعمیر کے



جؤني افغانتان كي منع بت كاليك قديم قعداد رقراب

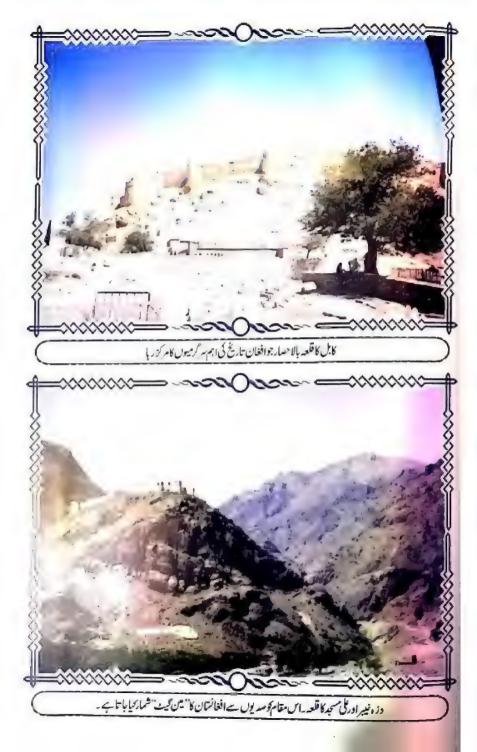



يابل مين مغل بإدشاه شاه جمال كي همير كرد ومسجد



كابل كے باخ بارى يس قبير الدين بار كامتره





افغانول كاروايتي بيشه بكله باني



مجابدين كابرطانوى فوج پرحمله\_ايك



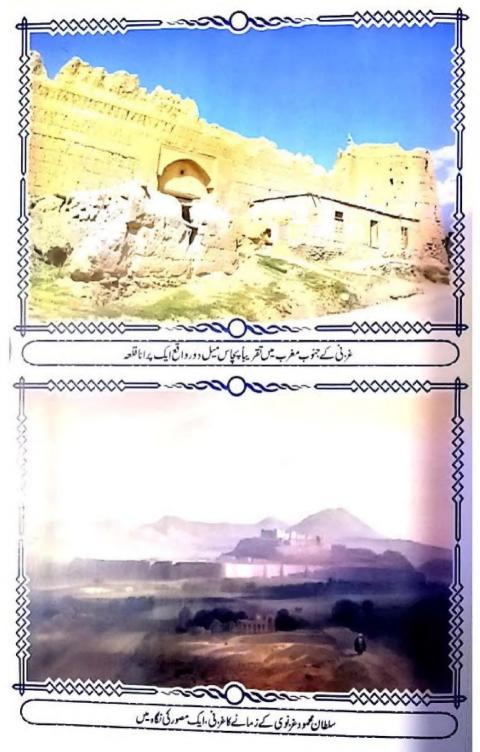

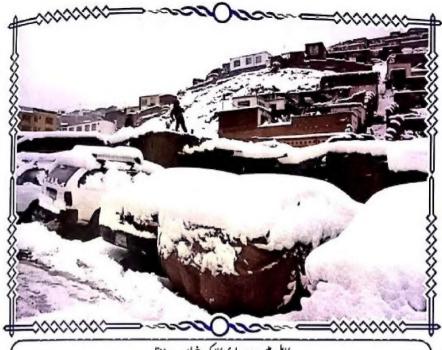

كابل ميس برف بارى كاايك خوبصورت منظر



## کچھاس کتاب کے بارے میں

تاریخ کی تحت قرم کی امانت ہوتی ہیں اور انہی پر قرموں کے تشخص کی عمارت کھڑی ہوتی ہوتی ہے۔ دورحاضر میں معتشر قین کی ایک پوری کھیپ ہماری تاریخ منح کرنے میں مصروت ہے۔ اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر ہم نے اسپنے مانمی بعید کے ساتھ ساتھ تر بی ادوار کی تاریخ کو پوری اعتباط اور یانت داری اور مداقت کے ساتھ محفوظ ندکیا تو اگلی نسلوں کے ہاتھوں میں تاریخ کے نام پرصرف وی زہر آلو دمواد ہوگا جو متشرقین چیش کررہے میں ۔ افغانستان کی تاریخ خصوصاً ایسے تھڑی تملوں کا بدف ہے۔ الی مغرب آج میڈی یا کے ذریعے دہاں کے غیور مسلمانوں کو دہشت گر د ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں ، کی کو ای مواد سے و دافغانستان کی ایسی تاریخ مرتب کریں گے جس میں ہمارے لیے جا بجا گر او چیندے بچے ہوں گے۔

ان فطرات کے دفاع کے لیے ساڑھے پاٹی سال قبل ہفت روز و ضرب مومن میں انتحاری افغانستان 'پرمضامین کا آغاز کیا گیا۔ ابتدامیں میر ابدف صرف قربی و وعشروں کی تاریخ مرتب کرنا تھا۔ اس میں بھی سوویت یو نیمن کے فعاف بہاد اور طالبان کے اسامی و ورکو ضوعی اجمیت وینا میرامجو تھا۔ مگر جس کام شروع کیا تو معلوم جوا کہ افغانستان کا ہر دور اپنے سابقہ دورے اس طرح بندھا جوا ہے کہ اس سے صرف نظر ممکن نہیں۔ ویسے تو ہرقوم اپنے ماضی کی امیر جوتی ہے مگر اپنی اسلامی تاریخ اور دوایات سے جم قدر مضبوط رشتہ افغانوں میں ویکھا جاتا ہے۔ ویا کی بح فی اور قوم اسک مثال پیش نہیں کرسکتی ۔ اس لیے میں بیمو چنے پرمجبور جومیا کہ کیوں دافغانستان کے پورے اسائی مثال پیش نہیں کرسکتی ۔ اس لیے میں بیمو چنے پرمجبور جومیا کہ کیوں دافغانستان کے پورے اسائی مشر بنالیا جائے۔

بایں ہمہ جب پیسلماشروغ ہوا تھا تو یہ توقع بھی کدا سے عوام وخواس میں اس قدر مقبولیت ماس ہوگی۔ راقم کو قاریکن کی جانب سے ملنے والے بکٹرت خطوط سے بیا نداز و ہوا کہ الحدیث ہماری قرم خاص کر فوجوان طبیعے میں اپنی تاریخ جانے اور اس سے بین حاصل کرنے کا زیر دست واولہ موجو د ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اکثر خطوط اور پیغا مات میں مشترک ہوئی تھی اور و و بیکداس سلم کو کتا بی شکل میں ضرور الیاجائے۔ قاریکن کی دیچیں کے پیش فطراب اسے کتا بی شکل میں بیش کیاجار باہے۔





